

### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

#### **NEW DELHI**

Please examine the books before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

### DUE DATE

| CI. No. & 10 5                                       | Acc. No. 13/0 & 3          |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 oto Euro Ordinary Books                            | IF Daise nor dou. The Dash |  |  |  |
| Late Fine Ordinary Books 25 Paise per day. Text Book |                            |  |  |  |
| Re. 1/- per day. Over Night Book Re. 1/- per day.    |                            |  |  |  |
| h                                                    | 1                          |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
| 1                                                    | 1                          |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
| ļ                                                    | 1                          |  |  |  |
| 1                                                    | )                          |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |
|                                                      |                            |  |  |  |

عضرف الأي المحمد المحم

اڈیٹر اڈیٹر قسررئیس معافین معافین عتیق اللٰہ ۔ صادق ۔ بشیراحل

اگست ۲ ۱**۹۸**۶ خصوص شاره

قیمت: ۹۵ روپے

131083

9861 176 2 1

تقسيمكار

محتبهٔ جامعه لمینٹر ۔ اُردو بازار ۔ جامع مسجد ۔ دہلی ایج کیشنل بک ہاؤس مسلم یونیورسٹی مارکیٹ ۔ علی گڑھ انجمن ترقی اُردو مبند ۔ راؤز ابویینیو ۔ نئی دہلی

> عصری بک بینٹر ۳/۱۴۱۰ رام نگر، شاہرہ ۔ دبلی ۳۳ پست ج

بت. عصاری اگہمئ ام نگر · شامره و دلمی 32 <u>الماه</u>

 $\bigcirc$ 

|      |                        | فكروفن كے زاویے                         |
|------|------------------------|-----------------------------------------|
| 11   | اپىندرناتھاشك          | بیدی کے افسانے اور ان کافن              |
| hh   | ڈاکٹرمستہ ہے من        | بیدی کا فن                              |
| ٥٢   | اصغرعلى انجينير        | بیدی _ فکروفن کا تنعیدی جائزه           |
| 49   | ڈاکٹوسید عماعقیل       | بیدی کی کہانیاں۔۔ ایک جائزہ             |
| 49   | جوگنددیالے             | كيان دهيان كاكتفاكاد                    |
| ۸۵   | دْاكْتْرِعْتْيْقْ الله | نامانوس علاصد كميوب اور رفاقتون كاتناؤ  |
| 1.0  | ڈاکٹرنٹادمصطفے         | بیدی اور جدیدانبار                      |
| 114  | تسمرريس                | ، بیدی کا نظریهٔ فن                     |
|      |                        | تتلخص اورشخصيت                          |
| 149  | پرکاش پسنڈت            | بيدى صاحب                               |
| 194  | يوسمك ناظم             | پورا آ دمی ۔۔۔ ادھورا خاکہ              |
| الهد | هم بئس سنگه بیدی       | راجندرسنگه سیدی ۔۔ کھ یادیں             |
| ٩٨١  | دتن ســـــنگه          | راجندرنگه بیدی — اپنے بچوں کی نظرمیں    |
| 100  | شكياءاختر              | بیدیتباوراب<br>پر                       |
| 101  | ديوندرستيارتمى         | بیدی م ہے گرو دیو                       |
|      |                        | فلمى زىندكى                             |
| 140  | خواجه احدعباس          | رپ بیدی صاحب کی فلمی زندگی<br>د به سر ن |
|      |                        | ائينه كے سامنے                          |
| 141  | راجندرسنگرسدی          | تلم اور کاغذ کا رسشته                   |
| 144  |                        | پلتے بھرتے چہرے                         |
| 141  | ,                      | آئیندکے ساہنے                           |

|            |                          | ۲                                       |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 149        | (اپندوناقداشک کے نام)    | مكانتيب بيدى                            |
|            |                          | دوبرو                                   |
|            | (انٹرویو لیننے والیے)    |                                         |
| ۲۳۳        | نریشکارشاد               | بیدی کے رو برو<br>پر                    |
| 401        | سام لعسسل                | راجندر نگه به یک ساتھ                   |
|            | للقاتى : حباديد          | راجندرنگه سیدی سے ایک ملاقات            |
| 277        | قلبند : شتاق مومن        | : A . / .                               |
|            |                          | انسانوں، کرداروں کے تجزیے               |
| 744        | مظفرعلى سستيد            | <sup>۔۔ ، گ</sup> رمن کا تجزیاتی مطالعہ |
| 717        | 3.2.2.D                  | بیدی کے حجام                            |
| 441        | واكثر بشار مصطفا         | " يوكيش كى تكنيك                        |
| 792        | ڈاکٹوشمیمنکہت            | دانو _بیدی کا ایک امرکرداد              |
| ٣.4        | ڈاکٹر <i>قر عظر</i> ھاشی | لا جونتی - چند فنی جتیں                 |
| ساس        | وكترعبدانين إبدالي       | ٠٠                                      |
| 771        | قسىردئيس                 | کوارنشین کی علامتی معنوبیت<br>این داده  |
|            |                          | چارنمائنده افسانے                       |
| 779        |                          | کوارشین<br>• •                          |
| •          |                          | لاجونتي                                 |
|            |                          | حجام الرآباد کے<br>سب                   |
|            |                          | دحمان سرحجرت                            |
|            | ابن کـــنول              | •                                       |
| <b>. w</b> | بهان مستون<br>حسدن نجسی  | بيدىنامه                                |
| 766        | <i>5</i> = . O           |                                         |





6 1917 - 19613

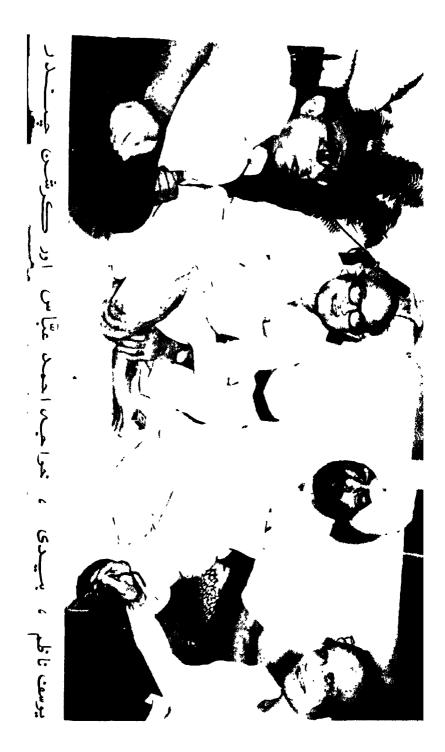





اپنے میٹے نریندر بہو اور پوتے کے ساتھ



بایک سے دائیں: پرویز شاہری ، ل احداکر آبادی ، راجندر سنگر بیدی . اور مظہرامام - کلکت فروری مصوری







دائیس سے بایش ز راجنورسنگ بیری ، برش متکھ بیری ، کرنیجن سستگھ بیری





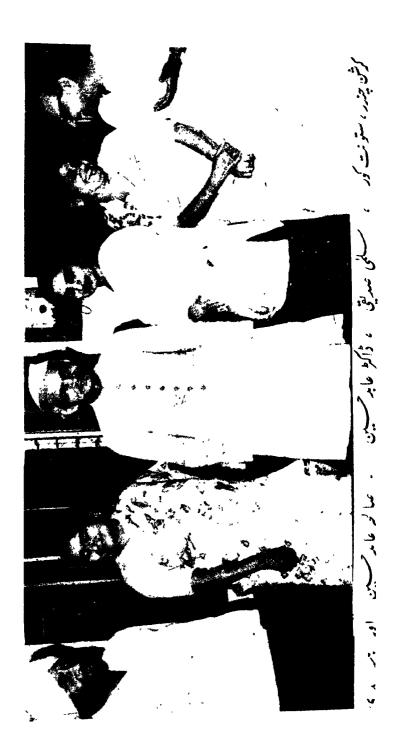







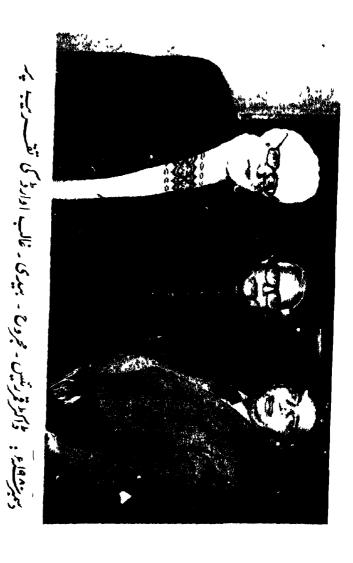



سالِ رواں، سلائے ٹیس راجندر منگھ میدی نے اپنی ادبی زندگی کے بچاس برس پورے کرسلے۔

پرسے ہوسے۔
نصف صدی کی اس طویل قرت میں انھوں نے تیخلیقی سر ایداً ادد کو دیا ہے
کمیت اور ضخامت کے محافات وہ کچھ زیادہ نہیں۔ اضانوں کے پانچ مجموع ' ایک
نادلٹ ادر کچھ ڈرامے مطبوعت کی میں یہ سر ماید کل دو ہزارصفحات پرشتل ہے۔ یعنی
فی برس چالیس صفحات کا اوسط بحلت ہے۔ لیکن اگران چالیس صفحات کو ادب کی
میران قدر پر تولا جائے تو اس کا دزن ان کے کسی بھی معاصر کے چارسوصفحات سے کم
نہیں ہوگا۔ اس شانِ امتیازیں جدید اضانوی ادب کاکوئی بھی فشکار ان کا شرکے نہیں۔

اس صدی کی پوتھی وہائی میں جب بیدی کے اضافوں کا پہلا مجموعہ ' دانہ ووام '
شائع ہوا تھا تو اہل ذوق ہی نہیں' اہل دانش بھی جونک پڑے تھے۔ خواجفلام اسیدین'
پر وفیسرمجیب اور پر وفیسر آلِ احرسر وَر نے جی کھول کر اس کی داد دی تھی۔ ایک ثقیہ
راوی کا بیان ہے کہ جب میمجوعہ شائع ہوا تو پر وفیسرمجیب (جونو دہمی اُس زمانے میں
چیخون کے پیرو اورصف اقراب کے اضافہ کا کار تھے) میمجوعہ نبیس دہما۔ تو اسس
تھے اور کہتے تھے کہ میں نے آج تک اُردو میں اتنا اچھا مجموعہ نہیں دیکھا۔ تو اسس
طرح منشی پر پر چیند نے جو شہرت اور ادبی مرتبہ میس پنیس سال کی سلس تخلیقی ریاضت
سے حاصل کیا تھا وہ مرتبہ میدی کو اپنے پہلے ہی مجموعے کی اشاعت پر حاصل ہوگیا۔
سے حاصل کیا تھا وہ مرتبہ میدی کو اپنے پہلے ہی مجموعے کی اشاعت پر حاصل ہوگیا۔
سے حاصل کیا تھا وہ مرتبہ میدی کو اپنے پہلے ہی مجموعے کی اشاعت پر حاصل ہوگیا۔
کا افتاحی کھر تھا۔ عالمی اور بیس اس کی بے شار شالیں ملتی ہیں کہ کوئی فوجوان اپنی
مادی خلاقانہ تو انائی' و بات اور قوت ادر کا زمی کا کہ کی گئی فی شاہ کا کہ میں کے دیا ہے۔
مادی خلاقانہ تو انائی' و بات اور قوت ادر کا زمی کوئی فنی شاہ کا کیسٹر کے دیا ہے۔

ایساکه ابن نظر و نک پرنے ہیں، لیکن اس کے بعداس کی دوسری تصانیعت میں یہ تخلیقی ہوش رو برزوال مورکر بتدریج تحلیل موجا آہے۔ وہ اپنی تخلیقی جو لانی کے سرچشوں کو زندہ اور تحرک رکھنے پر قادر نہیں ہوتا ۔۔۔۔ بیدی کا کمال اس میں ہے کہ انھوں نے اپنے تخلیقی و نور، آ بنگ اور تموج کو رصوت یہ کہ نصف صدی کی طویل نرت تک قائم رکھا بلکہ برلتی ہوئی زندگی اور تحلیق کا دی کے نئے تناظر کی آئی سے اس کی جال آفرینی کو فرزوں تر بنایا۔ یہ عولی کا دنام نہیں ہے۔ اس سنگلاخ وادی میں اوروں کا ذکر کیا ٹیگوراور اقبال جیسے دیو قامت فنکار بھی بیدی سے دو قدم پیچے نظراتے ہیں۔ اوریہ اس وقت بواجب بیدی کو اپنی زندگی، اپنی صابح میں اور احزامی قوتوں کا بڑا حضہ غیرا دبی شغلوں اور روزی روٹی کی مگٹ دومیں صرب کرنا پڑا۔

خلیل ارحان عظمی (مرحم )نے بیدی کے اضانوں کے بارے میں بڑی بھی کی اور موازن رائے کا اخبار کما ہے :

"بیدی نے بظام چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کو اپنا آرکز بنایا ہے لیکن انھیں حقیقتوں کے پرف میں انھوں نے ساچ کی بنیا دی حقیقتوں کو اُجادا ہے اور ان حقیقتوں کی طبقاتی نوعیت کا انھیں ایسا اوراک ہے جس کی مثال کسی داور) اضافہ نگار کے بیان نہیں لمتی .... جس موضوع کو انھوں نے اپنے واقعوں سے چھوویا ہے اس میں ایک جاوداں کیفیت پیدا موگئی ہے ۔"

ملامتی یا جدید افساند کی بعض پیروکار دعوی کرتے بین گدافساند میں بم عسما بی تعقق کی ترجانی یا آدی حقائق کی کار فرائی جتنی زیادہ ہوگی وہ افساند فنی اعتبارے اتنا ہی بست الد اعتباری حقائق کی کار فرائی جتنی زیادہ ہوگی وہ افساند فنی اعتبارے اور دنیا کے دوسے برخ اس مفکد خیر مفروضہ کی تربیدی کے افسانوں کی برے افساند نگاروں کا ذکر کیا خو سیدی کے افسانوں کی بری استی دور تک بجسیل جو میں ہندوستانی معاشرہ اور ہندوستان کے ہتم دیدہ عوام کی زندگی میں اتنی دور تک بجسیل بوئی بین جہاں تک بری موجد کے علاوہ 'اُر دو کے کسی افساند نگار کی رسائی نہ ہوگی۔ بھریہ کہ بعض بعرائی موسل کی موسل کا موسانی موسل کا موسل کی دور توساند کی اور اکر کی دہ قوت عطاکی جس کے انتقالی جی بھی بچیدہ سابھی وشقوں اور قوت عطاکی جس کے انتقالی جی بھی بچیدہ سابھی وشقوں اور قوت عطاکی جس کے انتقالی جی بھی بچیدہ سابھی وشقوں اور قوت عطاکی جس کے انتقالی جی بھی

نیچیس ددیے عصران کے اضافوں میں موج خوں کی طرح دوڑتی نظراً تی ہے۔ وہ بچشہا بد' سے دور دہنے کی بھلے ہی تلقین کریں (اوراس میں مضائقہ بھی نہیں) مادکسزم کو وہ بچاطور پرایک سائنسی ادر شخرک نظام فکر مجھتے ہیں۔ جو انسانی معاشرہ کی آدری اور اس کے بنیا دی مسائل کوعقلی اور مورضی ڈھنگ سے بھنے کا سلیق' برتنے کی قدرت اور بدلئے کا شور پخشا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف خود ہیدی نے کیا ہے۔

بیدی کے خلیق کا دناموں کی بڑائی کا ایک پہلویی ہے کہ ان کی قدر تناسی فیض احر فیض کی طرح ، برحلقہ فکر اور سرکتہ نی خیال کے اہل وہ ق نے کی ہے۔ بدم شری اور ساہتیہ اکیٹری کے قوی اعزاز بھی ان کو ملے۔ ہندوتان اور موویٹ یونین میں ان کی تصانیف بر ڈاکٹر بیٹ کے مقالے بھی تھے گئے۔ ان کی تصانیف کے ترجے ہندی ، بنجابی ، بنگا ، مراحمی ، گواتی کے مقاوہ دوسی ، انگریزی ، ترکی ، جرمن اور مشرق ومغرب کی بعض دوسری زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ ہندوتان کی دانشگا ہوں میں بیدی کی تصانیف ، جدید کلامک ، کی چیشت میں ہو چکے ہیں۔ ہندوتان کی دانشگا ہوں میں بیدی کی تصانیف ، جدید کلامک ، کی چیشت میں برطانی جاتی ہو اور ہور ہاہے اس کے باوجود محس موتا ہے کہ ایک شخلیق کا رکی حیثیت سے بڑھائی جاتی ہو اور جدیداف انوی اور ہیں ان کے وہیں حلقہ انٹر کے پیش نظر جو کھے ہونا چاہیے تھا وہ اب مک نہیں ہوا ہے۔

"عَصرى المجين"كُ اس خصوص شاره كالحرك بجي مين اصاس بـ-

نے مجھے ذاہم کر دیں۔ صرف میں نہیں بیرے اصرار پر انھوں نے بیدی کے فن پر ایک مبسوط مقالہ بھی کھھا۔

س خصوص شارہ کے لئے خاصی بڑی تعدادیس مضامین بھے ہوگئے۔ ہم نے کئی دوستوں کے مشور کے بہم نے کئی دوستوں کے مشور کے بہر کے کا بہر ہوں کا بہر اور دور در اموں کا بھی انتخاب کیا۔ کتا بت جاری تھی۔ آخرا خوا ندازہ یہ جواکہ بہ ساراموا دچ سوسفیات سے کم میں رسائے گا۔ اور آفسٹ سے اس کی طباعت کے لئے کم وبیش ہ ۳ مرار دوجیہ درکار ہوگا۔ یہ مصلہ بہت شخت تھا۔ اتنی رقم کی فراہمی ہمار کے لئے مکن نہتی تھے بیس بہت وکھ کے ساتھ ایک تہائی مضامین اور بیدی کے افسانے ہیں کم کو بینا لئے مکن نہتی تیج میں بہت وکھ کے ساتھ ایک تہائی مضامین اور بیدی کے افسانے ہیں کم کو بینا پڑے۔ امید ہے کہ بالے بعض دست اس مجبوری کا خیال کریں گے۔ ہم ان سے شرعندہ اور معذرت خواہ

جن بزرگوں اور دومتوں نے اس خصوصی شمارہ کی ترتیب اور دوسرے کاموں پر نہتاگیری جن بزرگوں اور دومتوں نے اس خصوصی شمارہ کی ترتیب اور دوسرے کام خاص طور پر کی اُن میں جناب خواج عبدالغفور صاحب اور محترمی کنور مہندر سنگر بہدی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دوسرے احباب میں ڈاکٹر راج بہادر گوڑ ، حسن تجی، ابنی کنول اور رعنا سحری بھی ٹرفلوص تعاون کے لئے ہمارے شکر یہ کے ستی ہیں ۔

ُ ڈاکٹر میش القد اور ڈاکٹر صادق تو سرے معاون بیر سی۔ البنتہ بشیر احمد صاحب کا شکر سیاس شارہ کے قارئین پر واجب ہے کہ اس کا اجرا ان کی سلسل جا نفشا فی اور ال کی بیگم کے ایشار و قربانی کا تقرہ ہے۔

> قررئيس فرريس

### فكروفن بحزاوي

- 0 اپنه ناته اشک
- ٥ واعترمحته
- 0 اصغرعلى انجينير
- ٥ دُا عَثْرِستِد مُتَّدِعقيل رضوى
  - 0 جوگىندرىپال
  - ه داعترعتيقالله
  - ٥ دُاڪٽرنٽارمصطف
- ٥ قىمىرئىس

## بيري محافسان ادراك كافن

Forwarded with Compliments
trum the Department of Education Govt. of India

بیدی کے قوافل نے ایسے می ہوں ہو اُسے اور اس کے دومتوں کو توب پ ندیں ایکن او وود دو اور فرصے کے جنوب س چنداں پ ندائیس کر سکا محراس کے کو ایسے اضاف می ہی ہو جانے اسے پ ندیں یا نہیں ایکن مجھ بے حدب ندیں اور حب جب اس کی کتاب صامعے مُراث ہم میں

والگیر پندیدگی اود هم تنفیب بونی-ایک زاد تفاجب بین میدی که که این استنا تفاادر بلانون و خطابی دلیت دنیا تفا- بعر اُس نے آیک اول محفا شروع کیاراس سے پانی ایواب کو کر اُس نے بھر مصر سائے۔ یس لیے جو ریمادک دیا اُسے شن کر وہ جدا گیا اور اس نے ایک اُسی بات کہد دی جر بھر بے جو اور اُزاد کو اگرچاس نے تو بحرون اول مہیں محالیکن میں نے فیصل کر فیاک اُس کا بوافسان بھے اچھا سے گا نیت پرشک نہیں کریں گے۔ اور میرایر مقالہ بیدی کے فن کم بہو پنے اور اس سے بہترین افرانو ت مفوظ ہونے کے لیے ایک داہ مرور کو لے گارووسرے اوک دوسری داہر نکالیس کے ادریہ بیدی اور اردو ادب ددان سے لیےمفرد ہوگا۔

بيدى مح افسانون كى اقسام بيدى عام افنان ك يادر ابون توجيعان ك یں ان کوکونی انسان شکل دیا جا ہتا ہوں تو پہلی طرح کے اضالوں سے اکہری لکیرہے بالک انسان فاكر أبعراب ميس كم إنه ياؤن سب بين س كيرت بني إراداس كم إقاين الك جون س انكريزى ك مرسر الف ا ٢) جيس بن ب ووسرى فرت افعانون يسب فالرويك إلى المون بيرون المحك بين اورجركا بوليراالنان وكما في ديتا ميرسك یں وہ گرے ادر نظراتا ہے اور جانا پہا نالگتاہے اور وستے میں وہ مدید ارف عمرم يس منظر يربها والمراح الرح الرح يوبي دهان ديمات يين الم التي يدين الم طرح کے فاکوں میں بی بمیشاس کے إ تھ بی میں رہی ہے۔ بیادی خیال لی اس کلید کو وہ میں بھی ہیں چور ااور بیشر زمان ومکان کی تید سے آزاد رہتا ہے۔

بيل الريح كانسانون بس مجدوش جوكرى كوده بان شاب الدوان الرين درس منب بارش بن وكوهل المراد رهمان كي وت رين العابرين كالى الوالان ، الممنيس موكيا، سونفيا اور كمي الم كي الم الي واسكة إلى الناميسب على المياب المناف إن شاب الد المس لال المس كويس اس رنك كالما منده إضار كبوس كار

دومرى طرح كم افسانون يس معولا كريس بازادين مهاجرين الدوسي مي بيكاد فدا العونى ديوالمأبش طمينس سع براء وفيروافسات بيناني ميران نويك سب سعاميا اضافي معولا الجويت اورداواله بن اور أكراك كالتخاب كرنا او توك جونت ر

تیسری طرح کے اضانوں میں جب میں چھوٹا تھا اگرم کوشی فلامی اپنے دکھ مجھ دیروا إلى كا بحاد الك دن اليم جوست كياس كيا بوا المرت ايك سكريد إلى الوان الدالك باب بكاؤسية بين-ان افسالون كامواد ميدى في إي دال زندگى سے ليا يے عالاكم ان من مجب يس جو الحااس ك اللين افسالون بس سد در مرف ايك سرميط إيوان ورن ایک باب پکاونے بیدی نے این کیروے اوا فریس ایھ لیکن پرسبانسانے اس سے کامیاب اور نہایت پُر اثر تہی جبتوں کے THRE DIMENSIONAL افسانے ہیں۔ ان س الركوس في اربار فرصاف الدحظ الما إعد

حِرْضَ كَثُم بِينِ دُوانْسَانُونَ كَا ذَكْرَكُمْ أَجَا بُولَ كَانْ جُثْم بدود وروا وري ما لا بادي ان اصالول یں موت بدلی کے ف کی تمام و بیال شام ہوں الکتک کے احداد سے ماصل میں كدومرك إفسانون سيهب فلف إير اورجام الاا إد كيميسا اضاد وميدى ت دومونيس كحاد بتناظرادرات اشارك كنائ بدلى فياس ايك إفراف مي مودي اس کی بھرپور تعریف کروں گا اور جو لیند نہیں آئے گا' اس کے بارے میں فاموش رہوں گا پیشلاؤ کی بات ہے اور میں نے آئ تک اس تم نمال ہے ۔ اس دوران بیدی سے داگا ارمیری فطاد کا ابت رہی ہے جب جب اس کا کوئی اضار ہم ابھالگا ہے کی سے اس کی تعریف میں خطاکھ اسے۔ نیکن آئ ' جب بیدی پینسٹو کو پار کر گیاہے اور میں ستر کو چیچے چھوٹر آیا ہوں اور آئ ہجسب قرر تمیں ما حب کے متواتر اصار پر میں بیدی کے افسانوں کا جا ترہ لینے میں اپنی لیسندا ور اس دیر مزالم کو کمی صر تک کوڑنا ہوگا اور بیدی کے افسانوں کے بارے میں اپنی لیسندا ور نالبندید کی کی و جر بتان ہوگی۔ کیوں کوئن نقاد یہ کہ کو ٹھی نہیں پاسکنا کہ اسے فلال افسانہ لیند ہے اور فلال نالبند کیوں لیند ہے اور کیوں نالبند ؟ یہ بتانا بھی ضروری ہے اور اس کے لیج ترقید

يسف أردوس آج ككول مقيدي مفون بيس كادر بات ديكر ميك مبدى يس مير عاد تنقيدي مموع شايع بوعي إن اس يد ميري مجك قد تى الم اس يهلك یں بیدی سے رنگ انسانہ کہنے کے انفرادی ڈھنگ اس کی طرز اس کے فن اس کی زبان اس ك انساني ك عنوان اس مع افسانون كي إوصاف معصرافسان مكارون سار ساكفن ک طاحدگی معصروں میں اس سے مقام زندگی کی حفیقت اور اس سے فن کی حقیقت اور دیگر منسلامسائل يرروشنى والون بين يهمناما بون كاكبين كورا نقاد نهيس بون - نقاد سے زياده مين لك قارى بون وإمنا عقية لحقة مين ساله سالة روسداديون ك تصانيف بعي برصا ر منا بون - مجه إد نهيس كبي كرشن بامنو بيدى البونت سنكه باكيرسيكيي دومرح بمعصر ني ميلافيان پڑھ كريم كو لئن خا مكما ہوا ميكن اگر ان كى ياكسى دوسرے كى بھى كوئى تخييق بھے كيسند اللّ بيا تو بميشخطائكم كميس ف داد دى ہے يہ نہيں اپنے كسنديده انسان يك دواره سراره بعى پڑھ جا ابوں کئی بار ایسابس ہو اسے کرجوافسانہ بہل بار اچھانگاتھا ؛ دوبارہ پڑسفے پراور بھی اچالگتاہے ادراس کو ف ایس خوبی سامنے آتی جربہلی ارتظرنہ آئ تھی۔ اس کاالف بھی میے ينه دوسرى إد بمست بركس افسان كى ده فاميال بعى هيال بوجاتى بور جويهل بادنهال ده كى تعين بعرقادى كعلاده من ودافسان نكاريم بون سركز شت نويس بعي بميدى كابرانا دوست بھی اور رفیق بھی ۔ یس نے اس سے اولین انسانے اس سے منسے سنے ہیں اور اس کا آفرى افسانيمي الدميراس مقالي ميس ميرى شخصيت كانسبى عنامركا ترابا اقداق ہے۔ مرف نقاد کی نظرے مقال مکھنا میرے کیے ممان ہیں۔

یں تقریباً سال بمرسے مغمون تکھنا التا آرا ہوں گین میں بیدی مارح ہوں اورون ا کے اپنے قیام میں میں نے قرما حب سے مغمون تھنے کا ومدہ کر دیا تھا۔ ان کے مسلسل امراد پراب میں قدم اُٹھ امار ہوں تو میں میدی کے افسا نول اس کے فن اس کی خوبیوں اور فامیوں کے اسے میں گزاشت میں برموں سے ہو کچہ مو چہا جا ہوں ، وہی فار تین میں مجمعاً ہوں کہ دوست میری کردومرے دوست یا خود بیدی میری دائے سے متعق ہوں۔ لیکن میں مجمعاً ہوں کہ دوست میری وں اتنے شایدی س کے کسی دوسرے اضافیوں نظر کین پیرطرۃ یک یر اضافہ بیٹ تیں میدید آرٹ کی مدود کوچوٹا ہے اور نجانے اشارے کتا تھے میں فرد اور معاشو سیاست اور نظام گھر یلو زندگی اورمبنی: آاسود کی کے بارے میں بیدی کتنی گہری بایش کہہ جانا ہے۔

دوسی ماول نگار گولول کا فول اس سے پیکر کیں بیدی کے فن ادراس کافرزی رکے دوسی ماول نگار گولول کا فول بارے میں تھوں میں ادب کا دنیا میں اذال سے می کنے دالی بحث کے بارے میں دولفظ کہ کر آگے برضوں گا۔

ا من گرشت سال جب پاکستان گیانفانو لاہور میں محتمر سائرہ باشی سے بال ایک فرز کے دوان افور سجاد نے کہا "بُرُنا افرا فرخم ، دگیا ہے اور اب اس کی ہمیتت میں کچ مجی تیانہیں کہا ماسکرافنے کے فن میں اس لیے ہم نے نئی راہ بھال لی ہے ؛

یں ہنما تھا ما تا ہوں کہ اپنے معمود ن میں دوہبت اچا مکتاہے۔اس کے استے الکاساج ش تھا۔ دونہیں جانتا تھا کون تک بم مجی پران نہیں ہوتی ۔افسانہ کار اگر پانا کام جانتا ہے تو صنعت کی قدیم اِمِیدا بمِنْتُوں یا دونوں کے انتراج سے میں نئے روپ کواپنا سکتا ہے۔ فارم کی تاش کے لیے منتو نے آگر ماہم دیا اس کے دریعے او تہتری اور ما پاساں) کی طرف اُرخ کیا اور انتظار حیین آج کھا سرت ساگریاد ہو الاسے اکتساب کرتاہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہیں بیت اضافے کے لیے فروری سے لیکن موضوع اس سے می مزودی ہے رجمان فارم اور کنٹسٹ کا ال میں پوری طرح پیٹ جانا ہے اور افسانہ نگار تو کہناچا ہتاہے وہ دل جہب اور موثر اور محل طور پر کہد دیاہے لوقائی گوں سے کوئی فوٹ نہیں ہوتی کہ اس نے کس فارم اور کس تک بھک کامہدال ایا ہے۔

رین فود پرسی انسان کی سب سے بولی گروری ہے اور ادیب اس سے مترانهیں ہیں دوسر
کی چیز کوپ ند کرنے کے لیے فراخ دلی ہی نہیں اپنے آپ کو تر بیت دینے کی بھی فرورت ہی ہے وہ کی چیز کوپ ند کرنے کے لیے فراخ دلی ہی نہیں اپنے آپ کو تر بیت دینے کی بھی فرورت ہی ہی ہو کے اور نہیں ہوئے کام کرتے تھے اور تواج اجھ بالا اور نہیں ہی ہوئے والی محفول میں شال ہوتے تھے دہ بھی کرش کے کرے میں اور فروز کے قدر بی اور نہیں کے درکھا کہ اور وہ ایس نے درکھا کہ کو کسی دوسرے کی چیز سراہتے نہیں وہ کے ایس کے سامنے سی معمور کی برائی کرتے تھے لیکن فلوت میں ہے ہی ہی کو کسی دوسرے کی چیز سراہتے نہیں وہ کھا تھی جیڑوں میں کے بھی دکھائی نہیں دسرے کو کی جسم ایس کے میں اور میدی کو کرشن اور میں کے بھی دکھائی نہیں دیا تھا ایکن کرشن ہی کو کسی دوسرے کو کی جسم کے اور بر غالباً ام 19 کی بات ہے امیدی کی کہائی الاوسط کو سے ایس کی کہائی الاوسط کو سے ایس کی کہائی الاوسط کو سے بیدی کی کہائی الاوسط کو سے بیدی کی کہائی الاوسط کو سے بیدی کی کہائی الاوسط کے بیدی کی کہائی الاوسط کے بیدی کی کہائی الاوسط کو سے بیدی کی کہائی الاوسط کو بیدی کی کارورے پڑھی ہے گو جس کے نہیں پڑائے ہو ہی ایس کی کہائی الاوسط کی بیدی کی کہائی الاوسے کے بیدی کی کہائی الاوسے کے بیدی کی جس کے نہیں پڑائے ہو کہا ایک کرشن نے کہا ایک بیدی کی کہائی الاوسے کی بیدی کی جس کے نہیں پڑائے ہی کہائی کرشن نے کہا تھا تھا تھی ہی ہے پڑھا اور وہ بھے اچھا لگا ہے ۔ اور آخری کی سے جب میں نے آسے پڑھا وہ جھے اچھا لگا ہے ۔ اور آخری بیس ہے بیدی ہے ہے اور ایس نے اسے چبندی میں ہے ایس کی ایس نہیں جب میں نے آسے پڑھا وہ جھے اچھا لگا ہے ۔ اور آخری کی دور کی سے بیس نے اسے پر بہی میں ہے اور ایس نے اسے چبندی میں میں ہے اور ایس نے اسے چبندی میں ہے اور آخری کی دور آخری

میرے والد فیخت کرتے تھے کہ دوسروں کی اچی چیز کی برائ نہ کرو دل کھول کر داد دو دون نے بیجیس JEALOUS دہ کہتے ہی ایونیس ANOUS اور جماتے حسرمت کرو درشک کروسد کور کے کور لوگ کرتے ہیں اور جہت اور حوصلے اور محمنت سے دوسرے کو بھی چیوڑ جاتے ہیں۔ وہ یہ باتیں اکھاڑے اور مہت اور حوصلے اور محمنت سے دوسرے کو بھی معاطمے میں جماوہ آئی ہی جی بیٹ اکھا گار اپنے آپ کو بیس نے اس کی تربیت دی جود در سردن کی محمد میں ایس المحمد میں کہتا تھا کرشن سے وہ افسانے جن کاکسی در انے میں خود میں ایس لیے کہ وہ کرشن سے فن سے محمد میں ایس جسد تھا باوہ میرے فن سے محمد تھا بادہ میرے فن سے محمد تھا تھے ، بلکہ اس لیے کہ وہ کرشن سے فن سے کیا ظریت فام تھے۔ یس الے ہو صرافسانہ بگادوں کی تخلیقات کو اس سے حدود افسانہ بگادوں کی تخلیقات کو اس سے محمد تھا بار کے معمود فن سے تمار دو ہو تر کی تعرب ہے۔

سکری تھیم کا ادشاہ اس کا ہے کہ بیالال کورنے ایک بارتکما تھا ایکہا تھا کھے بادنہیں تو ل سکری تھیم کا ادشاہ اس کا ہے کہ بیتی تیم کا ادشاہ ہے میں کیورکے اس فول سے متغق موربيدي كيميشر افسافان مين كهان أنس مرية تعيلم بوق بيدر اخبار يأكو في كتلب يرمط مع مين دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے ؛ امیر جرے بازار سے کرمتے ہوئے ۔ محروس عزیزوں سے یا برفران كے فلم سہتے ہوئے اپنی فير آسودہ تواج توں سے پر بیٹان یا اپنے كرده یا ناكر ده گنا ہوں سے بیٹیمان ؟ اس كے دماغ يس كون لفظيا فقره إعماوره ياكمادت ياكس كيت كابول باكونى مبهم اور مجرو ABSTRACT ساخيال آنے \_\_ الكل اس طرح ميس سيب كمديس بهت بى مهين ريت كانتاساتة -اور بیدی کافن کار اس پر اپنے جومرگ آب چڑھاکر اسے نایا ب موق بنانے پر ال جا ناہے۔ وہ ندگی كي كسي كردار إجاد في رافسان مين مكيتا - اس كيشتر كهانون بي كهان نام كي يز زمين بوتي اين كبال علم إزيد كى كي بخربات عدده كى بار بظامر بدريط اور اصل موضوع عدمى بول يزات كا الدر جال بنا عِلاماً البُ اور ال يس قارى وألجما سَت رك كراك الس مقام برك جا السيجهان قارىك دماغ بروه فيال بوت طرح نفتني بوما تاب

اس كاانساند المراد اس لفظ كرد كهوس ب عفد رنفتندك سكال رابع سي بومان ب جے اس نے میں دیم الیس ، پھر شادی سے اچا کک دو دن پہلے وہ مرعاتی سے اب را لعری مال چاہت عبد كراس كيد فاكا ووق والا دوابا - صفدر اسے ايك نظرد كيد الله كاكروه امراد مرے صفدر محمن يسكس طرح كاجذبه نهيل وه بادل تواسة وبال جآ الهير والعيرى بال بين كل لاش كامنه ے پڑا اُٹھا دیت ہے اور گہتی ہے او صفدر شیاد کھے میں جھے کیا دے رہ تھی۔ میری بیٹی امراد جا رہی *ې بيرانوق هے مانيين د*ه نامراد نهين صفدر!"

اور افسانے کی آخری دوسطری ہیں: "صفدر نے پیرایک دفع مجانے کی کوشش کی میکن اس سے پاوٹ زمین بر گڑھے ہوجے تع - اس كادماغ مكراكياً وه نهيس جانتا تفاكد العدام ادهبي يا وه نود مصدر مسعودونون ایک دوسرے سے الحرمیں۔ یا مان جورونوں کو جانت ہے!

كوكم كن ايك برها عبد المراهم المراهم المراجى والمراجى والماسي كيون كرافياب ك طرح محض شراب بى بيس بيتا بكر الريكاروك بمي ول لے إيتا اعداس كمال مد محل والے بھے التے ہیں۔ یوں ووائے گالیاں دی ہے۔ کہاں سے وہ روگ نے آ باہے ہو آگ جیا ہے ادرملاؤاللے الیکن جب ممندی سوما تاہے اواس کے سرم پارسے مانے بھیرتے ہوئے بی ہے۔ میں صدقے یں واری دنیاملی ہے توجل کرے میرالال جوان بو کیاہے اس لیے اور رہی بدر کا اعدمرت يرى مان بعكوان كري

نامراد كوكم الكامياب افسائے بين ميكن ايسے نہيں جن كى يادره جائے۔ بيدى كان فراوں ك فن ومي كالمين ميساكي في المين الما مرا الديك المن سب سع بهر الميد المس بيدى نے عصال کا مين فريد مين مين الكا تعاجب دہ تيس جزارى ميں ميرك إس قيام بزيقا

مجے یا دنہیں میں نے کوئش چر بھی تمی اور بیدی کو سٹائی تمی انب اس دات بیدی نے إمریم امدے میں اپنی چارپال کے پاس بیبل لیمیپ رکھوالیا۔ صبح میں اٹھا تواس نے کہا ۔۔۔ اوسنو ذرا افسانہ ، میس نے دانت انجما ہے "۔

اوراس في ملس سنايا مح يقيم ببت الحي الى اور چونداس بنيادى ويال كسر بهو يا اليمين بيدى في جس احول ك جزيات كوچنا وه الهور مين ميرب يروس كار خارج إفساند ببت إنها لكار

بیدی ہے۔ بن ہوں گا بریائے ویل وہ ابوریس بیرسے پروس کا کا بھا ہے۔

اار کی میں بہتر سوسائٹ کے سامنے میرے دندان ساز بھائی کی رکان تھی۔ بایش طون کو
تعور کی دور پر انار کی بازار بال میں ل جا آتھا اور وہاں ٹورنٹس مارکٹ کا چوراستہ تھا۔ وہاں ہے گو ل
باغ کی طون جا بیش فورایش طون یون ورسی تھی۔ بایش طون مجانب گوادر اس کے باہر ان دوں سرگنگا
رام کا سفید سنگ مرم کا بُت نصب ہوا تھا راب یہ انسان کی مرشت میں شامل ہے کہ وہ چیزوں کو
چوکر دیکھنا چاہتا ہے۔ بات گرکو جو لوگ دیکھنے آئے وہ گنگا دام کے بہت کو دیکھتے اور بھر چوکے بنا
باز نہ آئے۔ بیدی بڑے ڈاکٹانے میں طازم تھا۔ دفتر کے بعد وہ میرے بان آجا آبا بجمان میں بہتے بھائی
کی کلنیک کے قلب میں ہی طال سٹریٹ کے ایک دومنز نے پر رہنا تھا۔ چاس تھا کر ایک بعد یں
بیدی کو چھوڑ نے رشی نگر جا مار بم لوگ کنگا دام کے اسی سنگ مرم کی بہت کے سامنے سے گزرتے۔
بیدی کو چھوڑ نے رشی نگر جا مار بم لوگ کنگا دام کے اسی سنگ مرم کی بہت کے سامنے سے گزرتے۔
بیدی کو چھوڑ نے رشی نگر جا اور کھ کو کر کو کہ کر مسی تھیم کوندی ہوگی اور دلی کی اس رہ اس سے افراد کھی دیا۔
چھونے سے باز نہ رہنے والوں کو دکھ کر مسی تھیم کوندی ہوگی اور دلی کی اس رہ اس سے افراد کھی دیا۔
افراد کھی دیا۔

اوربیدی انسان کی سرشت سے جس بہلو کی نقاب مشان کرنا چا ہتا ہے، وہ دوری طرح ہم پر مجدیدا ہوجاتی ہے۔

بی و فروسی ایسے افسانے ہیں جن میں میرے نودیک کہیں تیم کے چنا دیس یااس کے بھاؤیں ماہی رہ گئی ہے۔ میں اس سلسے میں صون اس کے ایک افسانے کا ڈکر کروں گا۔ لیں اثر ک کی او آئ می موہمی باری ہیں ہی ہیں ہیں ہوائی ہے اور آخر کا دچو فرخ ہوجاتی اوادی کو اس است کی کئی او آئ می موہمی بیاسی ہیں ہیں ہیں ۔ آخر می کو اس کے قدمے خاصر ہجو اور اداما مل سوایش ہے کہ وہ کہیں بیا می بھی جائے گی انہیں ۔ آخر می کو اس کے قدمے خاصر ہجو اور امامل جا گا ہے ، میکن دادی نہیں مراتی ہیں ہوئی کہا ہے ڈر ہے کہ متی کا انس بیاہ کا کام نروہ جائے۔ شوہم اسے میال زوے ۔ چوکٹر میں اپنے شوہر کے پاس اسام میں ڈیما پور سے بھی بچاس ساتھ میں گوور جو ماتی میں نہیں خطاہم پنجے میں میروں لگ جاتے ہیں۔ اس سے اس کا کو گ ہے تہیں جیس جاتی اور دولوی

کین آخراید دن تی آجات ہے خوش وفرم اور یے سے ہوکر - واوی اسے پاس بلاآ ہے مزیان کے الے کو کہت ہے اور پوچی ہے الے رکی مودہ تم سے پیار کیسے کرتا ہوگا ؟ ن شرکز چیچ ہٹ جاتی ہے اور دادی مسکل نے ہوئے بران تیاک دیتی ہے۔

مالاکھ بیدی کو یہان بہت پ ندے اس سے دوستوں کوجی بندے اس سے جرچی ای وری واردی فقرے کے لے جانے کے لیے بدی نے دمانے کتی طرح کر بات اسمیں كيس منه جائيكتن ول جسب اورئ باتوس عقارى وروشناس نهيس كرايا -- رقمن كوموت اور قاري واس آخرى نقرت تك بهو كاف كي ليد بيدى في من موهى تي بعان الد بعال كي فيكر ا كي تفصيلات دى بين يون ين اس كى بعان غيظ ين إيك دن مادر زاد ننگي كوسى بوما في سيئيروس ك شوية مرادد كامر مين فاندان كى بودى ادر يوكم الوضم ائن كالبيمان ادر جرال كامرور اب، ان سے بدیس سے فی کی زندگی کے یورے دینے اس جو بلوی کی دفات سے بعد تقریباً وال برشی او کیا ہے۔ مرے مرتے می موری کی وجسے دادی کے بحرزندہ بوجائے اور مورگ کی باتش بتا نے اور ایے توہرے دال الآلات كرنے كاقعة مان كياہے من كى پروس سيل آيافردوس كے اپنے توہرك یں مانے کا قعد کہاہے من کے ہونے دائے شوم رُوم اور اس کی بھائی سے پنی تھے اِ کی بیان کی ہے' میں مانے کا قعد کہا ہے من کے ہونے دائے شوم رُوم اور اس کی بھائی سے پنی تھے اِ کی بیان کی ہے' من كى سكان اسك بعدد الدك واب عدد وروس عن جن س الحرير كام تولال روش اور موراتك ادر اس کاردل اداکرنے والے اکمیر جوزے فیراز کا قعتر بتایا ہے جوابیتے اُوں بیچے اِندھ کر اس بکرنے معور الارف اداكر كسب من ك شادى يس اس ك طرواول ك ان تمام كوسشول كا ذكركيا بيون سيكام ك كروه إعابيف قد ك بورى لبال كك كون بيس بوف دية الهف شويرك سات ابرنبي عظف دیتے مین کے بانے اور والی آئے کے درمیان عصرین میں کے باب مین کا تا تیا گی کومٹ کی گور ين شلاويا بي - ان منام تعويا كمايون فلسفيانه اشارون دمرم شاسرون كي اتون كايك ايك ميري برقدم ديمة الوقي جسب م أوبري سيرس يربهو بختين جهال اس افسان كالليدر في عب و فرو س إن رئ موده تجمع بالكيد كرا أوكا أ، ومين نهايت كون بول ب رك موى - متديكافوال

جانے پیدی کو پر نفو کیوں اتنا پیادالگاکہ اس نے اس کو قادی کمٹ پھونچانے کے لیے آئی کمی کھان کو مادی۔ گراس نے کہی کو کو گروٹ کا کہ اس نے اس کو کا دی کھا ہو اور الراب او کی کھا تھا ہوں کہ کو کا دی گھا ہو اس نے کہ جب کا کھوٹی میں کے تاول میں ڈرم میں ایک کو نا ایک کو تا ایک کو تا ہے اور ماجہ کو کا ہے تا وہ کی کو تا ہے اور ماجہ کر اس سے کو ہی ای میں ایک کو تا ہے۔ وہی کو گا ہے اور ماجہ کر اس ہے۔ کو می میں کا شوہر کو تم تو اس سے کو ہی ای می کھوٹا ہے اور ماجہ کر اس ہے۔

افسانے میں بہت کی فامیاں ہیں شرا کفظ رقن نہیں رکن ہے ۔اوردادی ہے ہم شروع میں قریب المرک پاتے ہیں ، جو اتن بیمادے کر بہتر ہے افٹے نہیں سکتی اور کپڑے پلید کر دیت ہے۔ افسانے میں کیس افٹے ٹرتی ہے۔ اکٹھ ہی نہیں پٹن ویل کی مورتی ہے لیے وسٹوں کوئت ہی نہیں ان آل بلکہ بڑھن شاہ کی قریر جاکو ہوے کہ دیگ جی مان آتی ہے۔ ہی نہیں شاوی کے دوران اور اور میں اربار من سے سرورو صب مارتی ہے کہ وہ سیوسی لمی شکوری ہوا جسک کر کھڑی ہوکہ قدسے چو ف گئے۔

بروال یفامیاں ایس نہیں کہ وور نی جاسیس بیکن افسانے کی تھیم میں جو بنیادی فاج ہے اس سے تمام کہانی جو ن فاج ہے اس سے تمام کہانی جو ان فرور فرق کی ایس کی تمام کہانی جو اس تم میں کہ تمام کہانی ہوئی گئی ہے۔ بیدی تی کہانیاں گھتا بھل ایس کی تمام کی کامیاب گئتا ہے اور یادرہ جانا ہے۔ اس طرح کے اکبرے افسانوں میں پان شاب اور لس اس کے بہترین نمونے ہیں۔

المجونت مرا المستعمرة من المستدن المس

اُردوافسا نے من کہ بک سے خیال سے آنا ہی کامیاب دوسراانسا نہ شایر تنو کا گؤئے اور پسر بلونت سنگھ کا گوئے اور پسر بلونت سنگھ کا گوئے ہیں۔ اور پسر بلونت سنگھ کا گرختی ان افسانوں کے بنیادی خیال نہایت ہی تطیب افسانہ مگاروں نے آئی ہی لطافت اور بار کی سے اپنے قادیتن پر آباگر کردیا ہے۔ یہ یہ افسانے میں کا افسانے کی بار بار این طوت مین تاریخ کا اس سیدھے سادے افسانے میں کیا ہے جو مجھ پار بار این طوت مین تاریخ کا اور مجھ این دائے کو بدلنے کا کوئی محق کم بار ہوئی ہی مکت بار ہوئی ہے بار بار این طوت میں نگھ کے افسانوں سے کوئی بحث نہیں میں لا جوئتی سے بارے میں چند الفاظ کیوں گا۔

ملاوی کامرکزی کردار با بوسندد لال ب بس کی بیوی لاجونی ملک کافتیم می باکستان روگئ ہے ۔ ادھرمس مرد لاساما بھائی کی کوششوں سے پاکستان رہ جانے والی یا فواک جانے والی حورتوں کو دائس مجھنے اوراں سے واپس لانے کی کوششیں جاری ہیں جو بحد کھر ہندو کئی کے ساتھ دات

ین ان ورتوں کے ول جو موارے کے فلم واستبداد کاشکار ہوئی ہیں نہایت حاس پر الافق کے پودے کی طرح جو ہاتھ لگاتے ہی کمہلا جا آہے۔ اورسند رلال اپنے ساتھوں کے ساتھاس گیت کے ذریعے کہنا چا بتا ہے کہ ان مغریر فرتوں کو گھر ہیں بساؤ دل میں بساؤ !

بیدی نے اپنے اصانے میں دام اور میں کو نہایت صفائ سے برو کرمندلال کے در لیے دلال سے برو کرمندلال کے در لیے دلال سے اس مورتوں کی طرف سے بحث کی ہے جو دھو کے بافلام سے افواک گئیں اور اب پاکستان سے آدہی میں جن کے باب ابھائی باشو ہران کو بناہ نہیں دیتے بالوسندرلال چکہ فودگائی ہے ہوار سال جی کرا ہے اور دہ تو گئیت کی لاجونتی کا لودا اسے اپنی لاجونتی کی یاد دلانا ہے اس لیے اپنی لیے اس کی ارتبار میں حصر ہے تھے ہوئی کی یاد دلانا ہے اس لیے اپنی لیے اس کے اپنی لیے لیے اپنی لیک لیے اپنی ل

اور جمی ایک دن لاجو ۔۔۔ اس کی بوس۔۔ آجا آن ہے وہ نصرف اسے اینا ایمنا ہے لکھ کے موسی اسے اینا ایمنا ہے لکھ کے م مورسے دلوں کے آسن بر مشادیتا ہے۔ وہ صرف اس سے ایک بار لوچہ اسے ایک تعاوہ ہااور ب وہ تمالی ہے کہ منا نظاوہ مارا انہیں منا ایکن وہ اس سے ڈرن منی جب کرسندرلال اسے مارا ہے میکن وہ اس سے نہیں ور آن تو وہ کوئی مزید سوال نہیں کرتا ہے

لاجو ن چاہتی ہے کہ اس سے ساتھ تجوہوا اس کو شنا کر بلکی ہوجا محے میکن بادِسندرلال اس کی داستان نہیں سنتاکہتا ہے جانے دو بیتی ایس۔ اس میں نمہاراکیا قصور ہے ؟ "

اور لا تو تنى كى من كى من يس ره بالى مه اوركود ولوس كى خوشى كے بعد وه اواس د منه نكن ك بعد اس كے دور اور اس دي منكن ك بعد را ان برسلوكى شروع كردى عن بكر واس كے كور دان برسلوكى شروع كردى عن بكر واس كے كور دان بہت بن اچھا سنوك كر ان اور من اس كائن من بوكام سالاتى اور مول سے مان بالى تنى باكر كر كائن اس كے مناور الله الله الله الله كائن مندر لال كي باس اس كے الله الله كائن مندر لال كے باس اس كے الله وركان مند كے بله كان -

برمجات بعیران تعتی دستی میں اور ملآشکورکا یرسدھارک اپنے ساتھیوں کے ساتھا س وش وفروش سے کا ارتباہے ۔

م مع الأكيال كمبلائريال ن الانوسي فسا بو في

جب كراس كابن لاجن كبلائ جاتى عبير ماند التقسد ال كيومعو الموكة

اورکہان ختم ہوجاتی ہے، جوفن کے لیاظ سے ایکدم نردوش اور کس ہے۔ ایک نازک اور طیف خیال کو آئن ہی نزاکت سے بیدی نے اس کہانی میں بیان کردیا ہے۔ اسے افسانے کا روپ نین کے لیے بیدی نے جو بلاٹ کھڑے ہے اس سے کہیں رخن سلوٹ یا جول نہیں۔

عُلا فی ۔ بیری کا واحث فی افسیان کو بیان نہیں کرے بیدی رندگی تیقتوں کہ ان نہیں کرتا ہمیں کہ یہ نی نے فرع یں کے فرع یہ کہا نزع یں کہا نزدگی کی دکھائی دینے والی صلاحت کے اندر کی صلاقت کو بیان نہیں کرتا ہمیں کہ کہ سے اور واقعات نے کرمی وہ ان کے بل پر ایک دوسری زندگی گھڑتا ہے اور اس کی وساطت سے اس گہری صلاحت کو اور ان سے اس کے فرات کو اور ان کے دوسری رندگی کی صلاحت اور کی صلاحت کے من یہ ایک دوسری رندگی کی صلاحت اور کی صلاحت کے من یہ ایک دوسری رانا چا ہتا ہے وال سے ایک اب کہ ایس کے اس کے ان دوطری کے افسانوں کا ذکر کیا ہے جو بطا ہر نظر آنے والی سے آئوں کے اندکی گہری سے ایسی کی رندگی کرتے ہیں۔

پنیامی کامرکزی کردار بوسد اسٹر جولورام ہے جو ڈھان سوروپ ما ہوار یا آتھا۔ دہ ریٹائر ڈ ہوجا باہے نوسوچنا ہے کہ اب کچے دن آرام کرے گا اور اپنے فال دفت کو معلوان کے بعن گانے میں لگائے گا۔ لیکن زندگی بعری فلامی کے بعد اسے وہ آزادی اس نہیں آئی ہیدی کی کہائی لاروے ' بھی کچے اس سے مساوی تکتے سے گردگھومت ہے بجہاں گندسے پانی میں میرج منانے والے لاؤسے بارش سے تازہ یان میں مرح اسے ہیں اور انھیں کی طرح اس اور سے میرار کو ترج ہوجا تی ہے ) رہنے والی وزن معیری تازہ جوافل کی تاب دلانے کی وجسے بیمار ہو کرختم ہوجا تی ہے ) ریٹائر ڈبونے برمولورام کے پاس اتناخالی دفت ہوتا ہے کہ وہ اپنا اور گر بھرکا جینا حرام کوتیا ہے آخر وہ اتنا ہزر ہوجا؟ ہے کہ ایک ایکٹرا ڈیپار ممنٹل ڈاکنا نے

ین کرایے کے میان اور مکینتری سمیت ۱۵ دوجے ماہواد پر نوکری کر لیتا ہے۔ اس کا درجو ہے اس کی درجو ہے اس کی دروہ پڑتا ہے اور اسیدس سب میز پر مجموعاتی ہیں۔ اس کا مندلال ہوجا اسے۔ اس کی شخصیں چواجاتیں۔ اور منہ سے بغم کے چھنے الرکھ کوئی ہے اس وال کرنوں میں ایک تو فناک توس ہیں کا زنگ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں۔ واکناز کیوں ہیں میں خری کا کا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ واکناز کیوں ہیں میں خری کیا ہوں سے اس بٹھے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ واکناز کیوں ہیں میں خری کیا ہوں سے اس بٹھے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ واکناز کیوں ہیں میں خریب کوئی نہیں دے دیا "

۔ اور یوں این کھ فایتوں کے با وجود ظامی بینی کے بہاں واحد الین کہان ہے جس میں زندگی کی من حقیقت کو آئی ہے جس سے ب نقاب کردیا گیا ہے۔

حجام الما آباد کے ۔ جل یک فریمی کسوفی کی الا آباد کے ان تمام افسانوں سے کہ اہمی بازہ سے اس بر کم کی طوح زیات کی اہمی بازہ ہے جو بیدی کمنا جاتا ہے۔

کہ اہمی بازہ ہے جو بیس کلا تمکس یک ۔ یعن اس نقرے ک لے جاتی ہے جو بیدی کمنا چاہتا ہے۔

نداس یس باٹ کی بناوٹ ہے ، جو تھیم کے معان کو قاری پر واضح کرنے کے لیے بناگیا ہے۔ نداس میں وائن زندگ کے کردا۔ یا واقعات یا سائمات ہیں جن میں ہم اپنے ہی کو یا اپنے ماحول کو پہوان کر مقالے اور افسائے اور فتساس کا بیب سامتران ہے۔

معمن یا معلق کی بادہ طرح جو بات ہوئے ہوئے ایک ساتھ ہو مکھ وار کرتا ہوا فرد اسمان اور سیاسی نظام کی برائیوں کو باد نقال برائے ہوئے وال کہ ساتھ ہو مکھ وار کرتا ہوا فرد اسمان اور سیاسی نظام کی برائیوں کو بادہ بادہ ہوئے ہوئے جو سے بیا ور اور المنا نے بیس ہے نظر نہیں تا پودے افسائے ہیں ہے نظر نہیں تا پودے افسائے ہیں بھی نظر نہیں تا پودے افسائے ہیں بھی نظر نہیں تا پودے افسائے ہیں بھی نظر نہیں ویں۔ دیس بیدی نے چاہ کے جاری فقرے ذکس دیا ہوں۔

کہان کارادی اول آوال آباد کے جوالبر گریس رہنے والا اور برولی ہے ہوائی اڈے میں کام کوئے والا ایک بی سے ہوائی اڈے میں کام کوئے والا ایک معرف کی کر دار دہ جام ہے ۔ لوک بن ہوسٹگم کے بالدہ بعضا معنقدوں کی جاست بنار إسے اور چوں کو گراہوں کی بہت بھیر ہے اس لیے آدھی شیو بن کردہ دوسرے کی جاری نہیں آئی کردہ بھی بیوب کر دوسرے کی جاری نہیں آئی کردہ بھی بیاب توا سکت اور جب اس کارک بیارے کی باری نہیں آئی کردہ بھی بیاب توا سکت و دوسرے جس بی جن کی متناول بیاب ہو جا گا ہے۔ مگرایک وہی نہیں اس سے ساتھ دوسرے جس بی جن کی متناول بی جب بیاب کارک ہو جن بیاب اور بیاب ہے۔

سکن کیاوک ین محض ایک جام ہے وہ کب جام سے پرائم مشر ہو ما اے اور اس سے ساتی مرزی کا پینے کے تبراس کا پتانہیں جاتا افسا نے کے چند بیرے یاسطری قابل الکرمیں

"برلوك بن وه العي بمعان چند كابو تعان مندا دوست ) كتا م كميس با برسد ده چر بُره نوره أباج - استفاب كوفدا سمحف لكام و تباجهان كى بهويميوں سة المحس اوا ما يعزا به اور نبيس مانتاكر اس كه ايث كويس كيا بور بإسب . " ادر پھر --------زرگ کی ایسی بیسی" اگرسین ( برهان چند کا پہلااد ھ منڈاد وست) آگ بگولا ہو کر کہتا ہے "ان کی .... ہر یات میں نفع نوری – اس نے پورے ملک کا بٹرہ غرق کر دیا ہے '' "سنواگر" میں پوچھتا ہوں متم کب سے اہنسا کے قائل ہوگئے '' ؟ "کیا کرتا ؟ "

" ارے نگانے اسے بگڑ کردوچار ..... کیون تم نے اُس کی بٹائی مٰ کی" "کیسے کرتا؟" اگر سین مجاموں کی طرف و یکھتے ہوئے کہتا ہے" یہ سامنے کیپنیٹ ہےا۔ ان میں جتنے پیٹے ہیں ان کے ماتھ میں ایک ایک اُستراہے"

۔ ان ادھ بنشیو والوں کے خیف و غضب سے بہائے بیدی نے ملک کے سیاس احول اور موام کی بے بسی اور بے بھناعتی ہر چار فقرے کس دیے ہیں۔

'' یا ٹوٹے تھسوٹ' یانفع خوری غیر قالول اور فیرجہ وری ہے۔ یمیس اس سے خلاف جہاد کرنا چلتے بغاوت کرنی چاہتے'' برحان چند کا جو تھا دوست بمکتا ہے ۔

اس پربدهان چند کے کمنٹ منیے ۔

" جب وہ شروع ہوا تھا تو میں ہما اس کے اتھ میں اسرے سے ہمی تیز ہتھیاد ہوگا ، جسے گھانے ہوئے وہ ندور سے لاکارے کا ۔ دُنیا جہان کے ان منڈے لوگوں کو جو کاکرائی مدد کے لیے آبادہ کرکے لیے آبادہ کردے گا اور لوک پتی اور اس کے ساتھوں کا تون کردے گا انیکن یہ جان کرد کا ہوا اور مینی ہماری طرح یالیمینشری ڈیکوکسی کا قاتی ہوگیا ہے ۔ جہاں ہم تقریریں کرکھکے اربیکے ہیں۔ وہ نیا ہمرتی ہونے کی وجہے ابھی کہ جوش کے عالم میں چلار با ہے زمین سے چارف اور ہا ہے زمین سے جوش کے بھائے ہم ایس اور ہا ہے زمین سے وہ چاروں ان منڈے دوست جب لوک پتی سے آدھی شیو بنواکر طبتے ہیں تو پہلے وہ ایک دوسرے کی طون دیکھ کر مہنے ہیں۔ میرایکا ایک خفا ہوا کھتے ہیں۔ بدھان چنداگر مین سے کہنا ہے دوہ کی دوسرے کی طون دیکھ کر مہنے ہیں۔ میرایکا ایک خفا ہوا گھی ہیں۔ بدھان چنداگر مین سے کہنا ہو دوہ ہماری دوہ ہماری دوہ ہماری میں اس ہرجھیٹ بڑیں تو دوہ ہماری دوہ ہماری میں میں اس ہرجھیٹ بڑیں تو دوہ ہماری دوہ ہماری دوہ ہماری میں ہوئے ہیں اس ہرجھیٹ بڑیں تو دوہ ہماری دور ہماری دور ہماری میں کے ایک میں اس ہرجھیٹ بڑیں تو دوہ ہماری دور ہما

"اگرسین شک شہری نگاہ سے میری اجھان چند کی طرف و کھنے لگنا ہے۔ سپارول مل سے "گویا ہم چارول مل سے "گویا ہم چارہ مل سے "گویا ہم چارہ میں میں میں سکتے اور اگر ہم مل سے "گویا ہم چارہ میں بدیسی خون دوڑ رہا ہے۔ اگر مجھے دفتر نہ جانا ہوتا تو بھائی ہیں توضور ان سے ساتھ مل جا آ۔ بال میر حق ابعائی ہمادا ۔۔۔ خدا معلوم اس کی کیا آ میڈ الوجی سے "

.... ان کا یہ چوتی بھا آن الا آباد کے سب جانوں کو جانتا ہے۔ تو وہ سبے کے چھے
کول کرسب کے سامنے رکھتا ہے۔ ان میں کچھ مرکزی وزیریں الاآباد کے أردو بندی شام اور
ادیب ہیں بنجاب ہے آکر تمام مخالفت کے باوجود پاوٹن جمانے والا ایک ہندی اویب ہے،
اکیس کے ادیب بھی ہے۔ یون ورٹی کے شعبہ اُرد اور مبندی کے بعد فیسران میں سیمی کون ہیں ہے۔

(الا آباد کے لوگوں میں مذاق شناسی کوس جو تو وہ اس افسانے کا جِنظ اُٹھا سکتے ہیں۔ اور باہر ے وگ اس انسانے سے عماموں کو پیچان سکیس تو اور می محظوظ ہو سکتے ہیں) اور وہ قاری جوافا اد ك بين اور د ان نوكون كو بييان بي سكت إن الركبري نظر الماز برمين وملك كى بدمورت مال كا اغرانه توكري سكت إل -

يران كا بوسفاان مندا دوست الاآباد ي بعد شايد دريا مرك حجامول كاكي بعماميان كرينا شردع كرديتا - لكن سارم نوع جات ين وفتركودير بومات كي وجسع بدهان على ديمات مرش اور دفتریں اس کی جو گت بتی ہے وہ پڑھے سے تعلق رصی ہے۔

شام کو وہ اپنے آپ کو یون ورسی میرکشنگ سیلون کے سامنے پا اے، جس کا بدو بائٹر بہلے اس لیے اس کی عباست بنا ہے سے انگار کردیتا ہے کہ وہ اُسے مُنی سمحتاہے اور وہ سینوں کی مجامت میں بنایا۔ بھرجب اُسے علوم ہوتا ہے کہ بدھان چند مبدوسے تو وہ اس لیے وک حالیا م كراس كداده ميكس نال في بعل خط لكا دباب ادرايوس كيوس كاقا ون مركرس كى مِیْوکس دوسرے جام نے تروع کی و اُسے کوئی دوسرا جام نہیں چھوسکتا، اور بدھان چنداک

الماني كانون كاليي تيس -- ايك طرف ممادع عالم بين دوسرى طوف كامكار اور

ان ک یونین ..... اور بیج میں ہم لنگ رہے ہیں گئے۔ قصر کو ناہ یرکردوسرے دن ... مینز شرکے بدھان چند شکم پہو پھتاہے \_\_\_وہیں لوک ہی کے

دربارس د اور کہا ہے۔ اُ ۔ رہار میں اور کہا ہے۔ اُ ۔ رہار میں اور کہا ہے کہ سے اس سے اس سے اور کی اور کی ایک سے اس سے اس سے اس سے اور کی سے اس سے اس سے اور کی سے اس سے

حالت من نشكار كها ب نه جيتا بول نرمزا جول والأكديس في تعيس لورامبك ويا ب

اور لوک ین اص نے کسی کے چہرے پر کھ خط لگار کھے تھے اور بعان جد کے چرے کا وہ حصر صاف کردیناہے ہواس نے کل چور دیا بھا۔ اور کہتا ہے" اب آب الله جائية!

عرِ بعصان جند چبرے کے دومرے حقتے بر ام تی پھیرتے ہوئے کہتاہے." دات إد حر مبى توبال أك آئي بين لأ

" ادی سے سے تعیک ہومائے گا۔

اس افسانے میں کہ حقیقت افسانہ بن مان ہے اور کب اضار فنڈاس کب لوک ہی جام بن جا آب كب يردهان منترى كب اور دو سرع عام شاعر اور يرونيسر وادكب استراعفوتا من س يوى الدينغي بازار ك طواتف كسيكوية نبي جكار

أغري الك فيتروكيم الوقت تعلوم بونائ است بددعا ديناب جربهان چند كود عامعنوم ہوتی ہے۔ ور جابج ميفى كسواتراكون دارونبين

اور بدھان چند توشی توشی گراوٹ آتا ہے جس اداست بازار ک طرف سے ہور جا آہے۔ بازاد كوآب جلى حروب من الكما تفور كري . اور افسان كاده حصة واكاك برسي جوشرون

یں اگرسین اور برھان چند کے بی ہوتا ہے۔

وه (بمعان چند) كتاب معانى يس تواشنان كرف آيا تفاسوچا حاست كى كيون نوالا ماؤں ، اپنااسترا ذراکند ہوگیا تھا کوئی ستی ہی نہیں ملتی اسے نگانے تیز تر مرنے سے لیے! وتم ميسكفي استعمال بيس رقي ؟ الرسين وجماع

آل بال .... " يس كهنا بول سيفي ك ساته مزانهين أنا"

معتقف " أكر سرطات بوف كتاب " يتم جيس ان سأنشقك لوكول بى ك وجس جواده يو يول كو اور اُدهر ديس بمركوم ميست پرى بول ميخواه مخواه كادن دول رات يوكن ترفى بوكى جاری ہے۔

" نوبوكماكرنا جاسيے "

المرتب ادر میرے میں لوگوں کو توخص کر دینا چاہیے .... اس سے تو اچھاہے سیلون يس ملے ماياكرو"

المرابعياً ين كهتا مول مسيلون ميسكا برتاب كري الصلب ار اور انساد کے اختمام پر بدھان چندگھر اوجا اے لیکن ازار سے ہو کر۔

عام الرآبادك كالك كك كادوسراافساند بدى كاجشم بدوور يديكن اول الدكرمين و كبران وريوكمى الكاف م وه ايد تمام تركزك باوجود جنم بددورين نهيس مع لكتاب برب افران بیدی ف افرسجادالداس سے مدیدیے ساتھوں ، سے بیلنج میں لکھا ہے اور سیان سالا ک کھٹ تھٹ کے مقابلے او مارک ایک ہی سف (ضرب) کے مابرے۔

بیری سے افسالون کی مات بری کے اس سے پہلے کی مُراقت فن کی صداقت اور بیاری سے اس سے بہلے کی مُراقت فن کی صداقت اور بیری کے اِن اس صداقت کے بارے راکھوں یازندگی سے تفاصل ہے کر بیدی اپنے افیانوں میں کیسے ان کے ورت برتیا ہے ان سے ارسے يس كج كبول يا بيرى ك بال حقيقت كتعين كي كوشش كرول كراس كي حققت كارى موشل ريليم كيفرك ين أتى في زندگ سے فرار يا النيان دوسى سے دين فن سيسليل بى بيدى كن إن اور آس كى كها بنول كي موان يرتفورى بهت روش والوس كارمالا كرير تمام مسائل عليده معنامين كا معالبركيت بيس ميكن بي نسبتاً مختصر طور بر ان كا جائزه لول كار

جبان یک بیتی کے افسانوں کی ربان کا تعلق ب وواس کے تمام معصروں سے ختل ا منوه عصت بون من مناه عباس ربان بي شاير مجه زياده فرق محسوس نواد كيون كريس بيل سادی رول دوال اور فیریم ران کااستعمال کرتے بن جھے بھے من قاری کو کمی م کر دِقت بیس ہوت ان سے افسا فول میں ان کا عدر سمجھنے میں کو دہت ہوت ہے توزبان کی دجھے نہیں بلکھم ک گران تریرس رمزیت اشاریت یا اندر شینمن ک وجید جید منوی کهان دموال یا بونشنگه ک نین این این میں بید س بید س کو اگر عام قارس ک کم قبسی یافلمی پروؤیوسر کی کی قبسی کا ڈرنر بو لو و و آج بھی وی زبان تکھ جو وہ اپنے فطری رجان ک وجیسے تکسناچاہے کا ۔۔۔ فارس زدوہ م

ا میں بیدی ہے افسانوں کے فاص شکل زبان بیں تھے ہوئے پیروں سے اقتراس دے سکتا ہوں ا لیکن بیں بیال اس کی عام زبان سے دونموٹ دول گار کمس ۱۹۱ - ۱۹۲۸ اکا افسانہ ہے اس کی چیت م

ظرین دینجیسے۔ ا

"سورج كريس تهن چن كرسرك ك سرى سياه زنگ كو جذاى بنارى تعيس.
نقاب سان كريس مريخ ك ليد اچها فاصة بوم الشا بوگيا.... فضا بس بو بو بوكا
ايك تكذر بيدا بوا بس بس بيل يكم بهم سى بيبت بسى شامل تمى اور ايك صوتى تغرل
مى چربيل كليب كليب كليب كليب العداد تاليان ايك ساته بجارم تحه مرك كافامد شياشم اين سيكون سيئون ك ساته بمع سع موا بور اسما " اور بهرد د دحال ك بعد ك افسار ملى لاك كايك پراد كهيد

".... اور اب اس كى انكول من دُرب اور مبت اور بهميت و دهمه ما اب اس بار ده مروتازه حين وجيل دوشيزه ك برن برقبصه جما كك كا الربار ابنات كا ؟ يهوش بو بوجائك كا ورده نهيل جانبا وه محض ايك تشكاب رندگ كر زمار يس من ايك بهانت تخيش كه اس لامتنا بى بل كوچيردين كا ..... ؟

جول کریں آنو فارسی عوبی پڑھا ہوں اور راضا نے یہ شکس زبان تکھنے کا فیاق ہوں اس لیے بیکا کے افسال مول اس لیے بیک کا فرن وں میں ایسے معان کے لیے جو عام الفاظ میں بیان ہوسکیں جب کوئی نقیل لفظ دیکھتا ہوں اور مجھنا میں کوفت ہوتی ہے ، بھر وہ می بار بغیر کسی فاط میں ہوتا) میکن چوں کرمیں جا تنا نظا کہ فارس دورہ افسانوں میں کہ دید اس اس ایس کے کوئی مشکل یا نا انوس اصطلاحی لفظ آئا تو میں و کشری دیکھ لیٹا ا ار دو کشمن س لیے ہمال سے اس لیے کوئی مشکل یا نا انوس اصطلاحی لفظ آئا تو میں و کشری دیکھ لیٹا ا

جب بیدی فلموں میں چلاگیا واس کے دوسرے دونتوں کی طرح میں بھی بھا تقاکداس کے شکا گوئی
ان کی کامیا بی کے داشتہ میں دیواد بن جائے گی رہیں اس نے فلموں کے بلیہ تو مکا لمے لکھنا وہ دوب کیں
کامیاب دہ برگئی۔ بیدی نے بی افعام بھی پائے۔ اس کے اضافوں کی دوانی اور درجیں کیں
زیادہ برگئی۔ بیدی نے بیم بحزہ اپن زبان میں نادر تشیبوں استعمادوں پر لمطف فقوں اور تخالف اور
تنافض بحرے میں نے بیم بحدی کا بین میں نادر تشیبوں کو میں زیادہ تر انجیں کہانیوں کے ذربیات کی انتخال اور اپن زبان میں بندی کا وہوں کو میں زیادہ تر انجیس کہانیوں کے ذربیات کی دور ناس بھی نویوں سے اس کے ادھر کے
افعائے بھرسے برسے بیں نے اوپر ذکر کیا ہے، در زان سمی نویوں سے اس کے ادھر کے
افعائے بھرسے بڑے ہیں۔

سار جنث إينابيثن تان كروجوم بي إول محوض الا ميسے كوئ يزى تجرى فرانى یں مجرجاتے (لس) اسس کاافسطرار مبنم کے اس قطرے کی طرح تھا جو اِرہ بن کر اس کے اشہتوت کے ایٹے سيق برهمي أدهر ملمي أدهر المعكم إيد الجونت ده مؤرتين جو برى مفوط اس بار يمونخ كئي تحيس كوبس كي يعولون كي طرح ليسري ريتين اور ان کے ما وید سے بہلومیں ڈ تھلوں کی طرح اکرات پڑے رہتے (اکاجونتی) (دادی) فرصلے دمالے بوڑھ بیمار ملنگ پرکول جادھنسی میسے کلبرسے چلک کر اِن زمین میں کم بوجا ماہے المبی اوک) اس كاجره الريد سے كر سے يول ك اسوك است كى طرح تما اس يول درات كالك جال سأنظراً ما بي الرك الایک بال میں سر مصبی ہوں ہے۔ اور دادی کو یوں گھیٹ کر بلنگ سے نیجے پھینکاما تا ہے جیسے میلے خلاف کوسر مانے مع الركو و معلال من معنكة إلى البي الوك) پولہو رام گلبری کی سی آواز بھا<u>ئت</u>ے ہو<u>ئے</u> ہنسا( خلامی <sub>ک</sub> اس ک حالت اس سانب ک س تفی جو کافی عرصے تک مینجل میں مُردوں سے بھی بُری حالت میں رہ کر حب مینجی اُ تار چینکتا ہے تو ہہت دور تھاک ما تا ہے ایکن پر ایک اراسے دیکھنے کے لیے ضرور لوسما ہے (غلامی) يہ توك دان ہے نا بجت ساجى وادكى بوت الى سے جيسے بھائك كوستكيم كى بوت لكادى ملت تووه اور مى تير جوماتى ب- اسىطرح بمالالوك راج اور مى لشآور ہوگیاتھا (مجام الا آبادیے) يجاز اكايك سمان كرس وف س ايسطيك يرت صيرسل يرسطنان يس ريت مكى اين آب بداروجان ب(حجام الأرا الك) ييدى ك آولين المانول يس ياتظيمات البيد روس يات نهيس المن كى ايك أشبه كايس نے اُوپر دکر کیا ہے ، بی "کے آخریں بھی ایک تنبیہ ہے ۔ " نہذیب بھی انگور سے دانوں ک طرح ہے بہت یک مانی ہے اواس سے شراب کی او آنے مگئ ہے اِ الیکن بیدی سے بعد کے اضافوں میں ال تشيبات كانتى بى بىي ان كى تدرت وراطافت بيرسى اضافه بواسم-وہ نوش تھا اگر چردور ہاتھا (لمس) تخالف اور تَمنا قصر بھو مجملے جن سے بدن مح سالم تھ لیکن دل زمی (العونی) لاجوال بمي برندان ( لاجنت) وه ایک ورم دروادے کی طرت بڑھا ہم جی اوش آیا الاج نتی) وبس كن يرأج الني الاجونت) سومى مرى مرى بي الفتى سشيها جيت بى مرجاتى البي الأكى ا

جعی ایسامعدم بو اکر مُن وادی ہے اور دادی مُن (لمی او ک) سُنَّ نے اپنے آنووں کو تون بنایا اور نگی اوردادی می جوخون کو آنسو بناتی تی تعی المبی لرٹک) اس می اور کرد سے بوس علوم ہو اس اس میں دھتی آسمان کی طرف اچیل رہی معاور آسان دهرتی طرف لیک لیک جا ناہے البی الرک ) بسائش این نزنی کرے گی توبل دحرتی برصلنے کی بجائے دحرت بل پر جلے گ وحمام إلاآ ادك مِن لِلله من مين دالا بون جواو برس نيح جان ك بجائ فيحس أو بركومان لك یں، جام اللہ بادکے، معلوم ہوا ہے، یس کھانہیں کھار إ که المحکھار الم عدا جام الدا والے دلجسب اور يولطف فيقر م من اأسود كا منادم المادن ين ايسات دوجاء در الله المادي المادي المادي المادي المادي الم مدر کے الوالے کی کرے اس میں می دکمی طرح وہ مورت کے بچواڑ سے کا ذکر صرور کرے گا اور بيان دل يسب ادر يراطف وحاسة كا- انفين افسانون يس سع كي تعلم ويحيب-ترىسال توبروى مكين عيار بيوى مي شيلي يوگ الاجنى ادر بعان السان يس معكوان كايم إدا يسف كورى تصى الدر داديثى المين الرك) لوكُ وسرر بادَن مكاكر ما كت بن سونممني اون سرور مكاكر معاسك المي الري) ائے رے سوی .... توکیے سومے گی المی الاکی ا یوں کیس سکا ہوا ہوں اورسب کی طوت و کھتا ہوں اس میے میری طرف کوئی نہیں دمجتنا الجام الأأبادكي جب بیں اسے شدُھ اگر نزی میں شٹ آپ کہتا ہوں تومعلوم ہوتا ہے کہ آپ کہد كيايون (حام الأآبادك) رب يون عن كريان مركي يد كتاخط الديواج-اس يروه جوطية بكى يلة مردك كُمْل س مان على اس كا وادرد كر السائي والسائل مودد كري ملياين ات بر پارس ب مع ک یان کی تیخرے اڑ جا اے اور پرے ملیا کی تہمیں مقرك ولاد كان ديف لكت بيك يهل يعمان شغاف بيكيل توكيل .... اجلاف این کیلے صفے برساری مینی ل اسے اوں معلوم ہوتار اتھا میسے نظروں ک برفیاں بیچے سے اس کے بدل کی مراور پرلگ دی بین اومیس سے برے)

داد بعال کارشد ، واید طرح برداورک یا شادی کی دیرس بو تا بے جس میں ادب ک مدسے برے اور نظرین کی مدے درے کی بائیں ہوتی ہیں .... بعال چنوی

الیں ہوتی ہے کہ اس کی ہرنس اس کام پور چرنے کے بیے تیاد رہائے المبی لاگی) ہر قدت کو اپنا بدن سہلوانے دلوانے میں عجیب طرح کا سکھ طرنا ہے ایک فاصق م کا حظ آتا ہے ایسے ہی ان لڑکیوں کو بھی، جب کوئی بیجا یا برات میں آیا کوئ منجلا اُن کے چکی کاٹ یتنا ہے اور کم میں اس جگہ کوچولیتا ہے جبان بجل کے مزادوں کلووا ہے جمع ہونے میں المبی لڑکی)

اگرچہ مندرمہ بالافقروں پس مع مقلی عارت سے دوایک اچھے نمونے آگئے ہیں لیکن ہیں الگ سے می مختلف افسانوں میں سے کچے جملے دیتا ہوں۔ بیدی کی زبان میں پرخوبی فلموں میں جانے سے بعد

بہت بڑھ گئے۔

مُصَابِعِ فَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ ال

• الي كاليال سننه ميس آتيس، جو يوك بيس من منكى ماتيس المبي الرك)

- یدگدل گنگاده نیل جناادرنی میش کهیں سرسوق مان به بوکس کونفرنبیس آتی ہے (جام الدا باد کے)
  - قلع کےاندرجہاں اُوپر بندر میں اور نیجے مندر ہیں اجمام الآآباد کے)
    - منوناته سے میرے مؤسا دینا آتھ آئے تھے احجام الا اباد کے)
      - مندی سے چندسے اُدو کو مقلند بنایا ہے احجام الله بادسے ا
- نہیں صاحب جو انداز سیائے کاہوتا ہے وہ دیوائے کانہیں ہوتا رحیام الا آبادے ،
- تم فورنوں کی جامت نوکس لوک بی نے بنیان نرلوک بی نے بنائی ہے (حجام الله الدیکے)
- مکی کننی ڈھیٹ بوق ہے۔ بار بار ا را کر بھرویں آ بیفت ہے۔ جملاً کراسے ہٹانے کی کوشش کریں تو تاک اوٹ ماتی ہے کھی چوٹ ماتی ہے ( ٹرمیس سے برے )
- سمی مایا، جس سے بارے بس موس کر رام ہون وہیں مکمت ناکام ہون اورجس کے بارے میں سے برے ) بارے میں کہیں سے برے )
- بارےیں ہیں۔ یہ اور اسے می دری دری دری اس کے ایسا ، ریکا تھا۔ دیکھا تھا۔

اسے کیا پرواتم، موہن کو کیاحیاتی (ٹرمین سے برے)

جہم الا آباد کے چول کہ بیدی کی آخری کہانیوں سے ہے اس لیے اس بی اس کے زبان وبیان کی بھی مندرم بالاخوبیاں بررجہااتم موجود ہیں جن کے استعمال سے اس نے این شکالی فی کو اسان بنایا ہے۔ اس کی تحریم کے بیٹر کئی شروع سے افسانوں میں جی طقے میں میکن بہت کم مہیراکہ میں نے کہافلی دنیا میں اس سے جانے کے احدان میں امنافہ ہواہے۔

، ما المسلم الم

نیکن بیدگاس اهول کا پابند نہیں اس کی تحریر کا دور مندرج بالا تو پیوں کی وجسے ہے۔ اس نے شار بگر مہاہت فاری روہ زبان کے سا فرسنگرت آ میز ربان استعمال کی سے میں نہیں ہم تعمال کو دوال فاری امیت کو بھو تھی سکتے ہیں بحر میں سے اپنی کہانی مومینس میں سمیندھ کا خطا استعمال کیا خطا استعمال کیا خطا استعمال کیا سے دور اس نے بعد کے اضافوں میں کئی جگہ ہندی العاظ غلط معنوں میں استعمال کیا میں میں ہے دور درت الیا کیا ہے ۔۔۔۔

۔ اس کہانی میں بیدی ف کلھا ہے ۔۔۔ دادی بھی آ ہوتہ مجھی نیز اندرکا سب وگیان لٹا نے مگتی۔ وگیان ک عز ہوتے ہیں سائنس۔ اندرک سائنس اٹا نے کامطلب ہی جسم کے اندر موجود اعضا۔۔۔ بھیجڑوں دل آنتوں بھر گر دوں کے عمل و فود کے بارت میں بنانے لگتی لیکن بیدی کامطلب اندر کے وگیان سے نہیں کمان ت ہے ۔۔۔۔۔

اور بین اس کی متالیس دیراجاد جاسکتا ہوں۔

من بكربيدن بدفرزت مدى الفاظ ركه ويناب مثلا

• "بعنا اور گلوک مال سے شرفا او مل جائیں تو اور کیا چاہیے" (شرفیا کی مجکہ سامعین زمجی رکھا جائے تو سیدها سازا شبد سننے والیال رکھا جاستہ اسکتا ہے)

• مجمی دہ کو نارک کے مندری تا ترک شبیلیوں کے اِنتی سے بن برق فری سی بشی مگئی سے مشیلیوں کے مِنکر مُنٹ مشیلیوں کے مِنکر مُنٹ کا مطلب نہیں مجھنے اُن کی شکل کیا آسان نہ بوق بچر تا نظر کے ہوا دو دال شیئی کا مطلب نہیں مجھنے اُن کی شکل کیا آسان نہ بہت تواش بوق بچر تا نظرک بات کی مندر بنوایا ہوگا ہاس تو ایسٹ کی فوض سے بہت تواش کے ہار جس نے بھی تا نظرک شامند کی وضاحت کے لیے مندر بنوایا ہوگا ہاس فی فرات تا تواج کے ہات تواشنے کی ہلیت دی ہوگا۔

اس دوخوع کو اور نه برهاکرین شکل فادس الفاظ ایگرشت (تقیل) بندی شبدوں سے استزاج کے سلسلے میں ملبی لڑکی' سے ایک ایک پیرادوں کا یموخوع اگرمینسی ناآسود کی کولے کو نہ ہو آنو ناظر کو ایس زبان بڑھنے میں خاصی کو فت ہوتی ۔

"اوریہ سالیاں اپنے روپ کی کوئی جھلک مکی کر قدم قدم پرکوئی آنگخت پیلاکرتی ہوئی،
کہیں چپہتی کی کی اور ہمائی سے جوگہ شوروں اور پیشوروں کے من کی منیکائیں
اللہ والوں کی حویں جو انفیں کے واقع تخیل کی پیدا وار ہوئی ہیں جس کے ارن ان آسما ن
حورتوں کے بدن پر ایک بھی نوخط غلط نہیں تکا ہوا۔ اگر لوگی ہیں جورت کو لین اندرات ہے
تو وہ بہلی ہوتی ہیں، ہمری لوری کا گردیدہ ہے تو معری لوری اور لوگی انھیں کے ساتھ المیکن ا انھیں کے ساتھ پر ہم چھیکن کے لیے بھی جاناہے اور آگر بڑھنے یا آو پر جانے سے انکار
کر دیتا ہے بولینٹور کو پکارت ہوئے شہد روپی کوروکا کلا بیٹھ جا اے اور جیون سون پ
البٹورکی آنکھوں سے جوت جاتی رہتی ہے اور پر البرائیں ایر تورین ایکوں اور صوفوں کو
البٹورکی آنکھوں سے جوت جاتی رہتی ہے اور پر البرائیں ایر تورین ایکوں اور موفوں کو
اینے اپنے رہیے اپنے اپنے مقام سے گراکر اس فہو تھے کے لیے غلط ہوجاتی ہیں۔

عُنوان كداروں کے مامانوس مام اورانكريزى لفظ نويوں كے علادہ اسكافلوں اور كوري مندھبالا اور كريوں مندھبالا اور كريوں كا مورانكريزى لفظ نويوں كے علادہ اسكافلوں اور كريوں الفاظ كا استعال بى قارى كا دھيان اين طوف كينجا ہے ۔ مالال كو ناموں بيں جانے كے بعد ابن تحرير بيں اس ليے مندى اور سنسكرت الفاظ كرت سيامال كي جي ميں ايكن الم بين من الفاظ كا ہے در يع استعال كرما أسب وس منط بارش ميں بوت فيل تو كي الم بين الم بين ميں الم بين ميں الم بين ميں الم بين ميں الم بين الم بين ميں الم بين الم بين ميں الم بين الم بين الم بين ميں الم بين الم بين

جہاں بگ فتوان کا سوال ہے اس کے درجن بھرافسانوں کے نام سیدھے انگرنیں سے لیے گئے

ہیں ۔ پان شاپ مرمین الوالانٹ الدوے بی دامن بی طرفسانوں کے نام سیدھے انگرنیں سے لیے گئے

جہاں تک اس کے افسانوں سے کرداد کا سوال ہے ان میں بیشتر نام نامانوس ہوتے ہیں تھارولال کھنڈی

جہاں تک اس کے افسانوں سے کرداد کا سوال ہے ان میں بیشتر نام نامانوس ہوتے ہیں تھارولال کھنڈی

میں بیت جیگواد رجو ہو کھیٹ میں کتے کا ہم ہے اور بی سے ہے میں رادی سے ہے کار دوست کا ایجن لولہورام،

گارم وواس اگر دھوواس مکتی لودھ رجو ہندی میں نام نہیں دات کی نشاندھ کرتا ہے) دروے ارموری ا

یات نہیں کریزام اس کے دماغ کی اختراع ہیں۔ نہیں، یعی اور ان سے بھی ہیں ہو عرب نام ہندوستان میں موجود ہیں۔۔۔ انسانوں کے بھی اور مگہوں کے بھی۔ لیکن نہ مانے کہوں وہ اس کے افسانوں کے کر دارد ل کے ساتھ میں نہیں کھاتے۔

كرسكة بول كريريدى كفن كالك لازى جزوم وهي افساف لكفنا ب واس كريي وي بى الوس وان اور كدار منون ين اوراس ك فن ميل كاتين-اس موضوع يرزند كى كوفيقت

ادر آرف كى حقيقت كيفن من مزيد روشى دالنے كى كوستش كدب كا-

فِلْمِوْنَ كَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال فی بس ـ یون نوبس مات کے بعد اس نے جوانسا نے مصیران میں اکٹریس کمیس ر آمدیکما ماسكتاب يكن الرايك بى افساف بين است دكيمنا مقصود بوتواس كى سب سي الي مثال اس كا طویل افسار البی آوی سے

ہماری فلموں کے بنیادی خیال خینقت پرمبنی نہیں ہوتے اِن مس کولیٹنز (SITUATIONS) محلّق ہوتی ہے ۔۔۔ مثلاً کہیں محرفوال بھائی ہن جوکس مادش امعیبت ایکن دوسرے سبب مجین من الگ ہوماتے میں ان میں ایک امیر احول میں باتا ہے دوسراغریب ماحول میں - ایک میرومتا ہے، دوسوا ولِن ان دولوں کے تصادم کو کے کم بلاٹ جلتا ہے اور انجام پرو ڈایوسرکی مرض کے مطابق فوش آئند يا فمناك موتا ب . يا بحرايك دوسر مفروض ليجيد إيك بلب ب فيحت الكُ بَوجاتا ب سي ماكن كاله كناه كياداش ين مرقيديا را بواله -اس دوران إسكالتكابيت بالأدى بن چكا مواسع ده اسكال مِنا آب وار كاأك نبيل بيها تناب يي يحكر طادم بوجانا ب ادراس بوين كوك كرباك برمات برماع اور مزاحير االمية نوش أمند أهناك الجام برختم بوتات

یہ اور اس طرح کے مزدمنوں برقلی کہانیا ل بنتی ہیں۔ ہم اگر ان مفروضوں کو مان لینے ہیں یا اگر فسسلی انسار تكاد انعين زياده سي زياده خيتى بناكرييش كرتي بين توج فلم كم مناظر كالطف الحماسكة ين،

لین ده مفردمند اگر به ارس مل سے نہیں ارتاق قدم قدم پر جیس کوفت ہوتی ہے۔ مبی لاکئ یس بھی ایک مفرد منہ ہے ۔ یا دہو ۸۲ سال کی ہونے اور بانگ سے لگ جانے کے دادى إلى ليدسكون من نهيس مريارى بكراس كي يوق سوهى بهت لمي بهوردادى وزر ميكر اس كى شادى نېيى بوگ ادر اگر بوگ توكامياب نېيى بوگ جب اس كى شادى بى نېيى بو جاتى، بكد وہ بچے سے ہوکر میں اجاتی ہے تودادی سکون سے مرجاتی ہے۔

اس پویش کونے کربیدی نے کہانی کھی شروع کی۔ اس کے سامنے قاری نہیں فلم سے ناظری ہے اورسین درسین کھتا ملاگیا ہے۔ بغیربدی کے الفاظیس کانٹ جانٹ کیے بڑی آسان سے اس کاسکرین بلے تیارکیا جاسکتا ہے نمونے کے لیے میں پہلے سیکومس( اكامرت ايكسين ذار والكيتابو

ن من سوهى - يائى فث آشم ائ دادىدىكىتى ب سرك بال فوحى ولكاتى ب. ائے دی سوی ایس تیرے لیے مرکبال سے گرا کے لاؤں اسمن شرمسارہوتی ہے۔

 ۱دادی اینے دیسلے دُھائے پلنگ پردھن جاتی ہے کانے لگتی ہے اس کی حالت فیر ہوجاتی ہے۔

اس سے سرانے احدوث کی تیاتی پر کی گیتا سے بنے پھڑ پھڑاتے ہیں۔

(م) دادی سے ملکے کا محتار نجے لگتا ہے من جلائی ہے۔ شیلا بھال بی کوٹ یس بھالگ آئی ہے دادى كى تاخرى سالسول بىن دىكى كراس كى تعكيين بيميل حال بىن

من سوم روق بون دور ق ب مات كون ان كونبر كرو".... الوكمان و" ".. دادك ك".

<u> اور من سوی شیلا ہمانی کے ساتھ مل کر گ</u>یا کے ، اور اوصات کا با کھ شرور کا کری ہے

② گِتَلَان وال وهيائيسمايت، وال مدونون اس كالمحل دادك كينت دين الكر س ک مان آسان سے کل مائے۔

﴿ وَرِي فَضَامِينَ الْكِينَ وَرَاوِنَ صِنَكَار .... بِيكَ رَاوَنَهُمِ فَكُينَ سَنَكِتَ الْكِمِالِ مُوتَ كَ فلاسے گراکر من فیخ الفق ب دادی ی ی ی اورسیلا بھال کہت ب سکی!"

اوروں بغیر بونت محنت اور کا وش کے بیدی ہی سے الفاظ اور مکا لموں میں منظر فرنظ نبی ترکی شکرین بے نکھا جاسکتا ہے جس طرح عام نلموں میں ناظرین کا تجتسس ہیو

بیروتن کی شادی کے داستے میں رکاوٹیس بیداکرمے قائم رکھا جا تاہیے - دادی کی موت سے راستین اسطرة وفي ركاويس بداكردي كن بن اور ان دوران أيك سے بره كرايك دل جسب اورير لطف سین بیدی نے لکھا ہے۔ان میں سفیل بھالی کا اپنے شو مرسے الا کر ایک دم مادد راد علی کومی ہوجانا اکولہوں پر دونوں اتھ رکھے ہوئے اشو بتامر جینوں سے سوٹم من کا گھراکر معالمنا من سے بونے والے

شوبر كوتم اورسيلا بعاني تجيم جهارب مددل چسپاور يرلطف بي

(ان مناظر کے سلسلے میں دل چیب بات یہ ہے کر کرئی تھیم سے ان کاکون گرافعل نہیں جس طرح ہمارے اِت قام ہوتے میں فادر روز اراوے سامنے اپنے گنا ہوں کا افرات کرتے ہوتے ہیں ك العن يسك سي بيرتسم با وجميز ك كده باستروم ليكردى ايح لادن امعرى رقاص مليراور بيلي انسر اركت فاسين اور موريف اور وائل بجاف والع يهودي مينوس اور معرصين يدم مس كون الدع ك تصویروں اور فرانس کے مجرم اول تکار جیان جینے و فہرہ کے ارد میں اپنا جرحا سناد بھانہ جائے کیا کہا کھ بحردیاجن کے ذکر کے بغیر بھی وہ اپن بات کہ دیتا اور شاید زیادہ مؤٹر فرصنگ سے اس نے بمی روکی میں اليسبب منظر كودكي بيرول چرب بات يرم كرمشيلا بعابى الخي شويرس اتى الوافى كياد مميك بوجان بصصيه وه كثم نبل مع جوافسانه تكار كاخرورت كمطابل الرف ليتى منها ادراد منسكى

موجال ہے ادر بھر جوں کراس الوائ کی صرورت نہیں رہتی تھیک سے زندگی مینے لگت ہے۔ا جركمان كالمستجمهاموتا بي ليكن محالفي ميس لكن سراس دوباره سد باره برهنا مول

يرجان كي كي كرم كي كيول الحيي نهيس لكن - اسعل مس كني بادميك المن تعصب برقالو بالسابول الد اقسانے کی خوبوں کوجان بیتا ہوں باری کا بخار کے سلسلے س ایس ہی ہوا۔ سہ بارہ پڑھنے برس اے پسند کر پایا اور اس کے درد کو سم معی پایا (عالال کر اس کے آخری فقرے پر کیر بھی اعزاض را اسک لمی زوری کوسرار عرصفے کے اوجود میدی کر بان و بیان کی توبول اور فرلطف منظر کشکی واد دیف ك باوردس اس كمال كواس ليه نهيس بندكر باياكه مع اس كتيم بى فيرضيق الدجول في بيتن ك

بہترن مبانیاں ، وہ کہانیاں بن کے لیے بیدی اوکیا جائے گا۔ زندگی کیسے کی کوئی پر بوری اُنریں یان اُسمرس اُرٹ کے سیج پر ایکیس کر زندگی کی تفیقتوں کے اندر بنال حقیقتوں کی کوئی پر کھری اُنرق ہیں ، جب محد اہل اوک میرے: دیک ززندگی کے نقط منظر سے بی ہے یہ آرٹ کے نقط منظر سے ۔

بیدی نے اظہارہ کے بیں افسانوی تجربہ اور اظہار کے خلیقی مسائل پر اکھتے ہوئے افسام تکارے بارے میں کہا تھا انگارے بارے میں کہا تھا تھا کہ استاد کیوں شرکی الاش بارے میں کہا ہے کہ استاد کیوں شرکی الاش میں مبدولات رعنائی اور توانائی سے میں مبدولات رعنائی اور توانائی سے اس مبدولات میں مبدولات اللہ میں دائلہ میں مبدولات اللہ میں مبدولات اللہ میں مبدولات اللہ میں مبدولات اللہ اللہ مبدولات اللہ مبدولا

نیکن بیدی نے بیدادر کرش چندرے بیے بھی، بہت سی دوسری چیزوں کا علم مزودی جگیوں کا معنو یا معنوی م

پیلسوچنے ہوا کھتے ہوئے سوجتے ہو اور کھنے کے بعد بھی سوچتے ہو"۔

بيدى نے جوا با لكما اللہ منٹوتم من ايك برس بات ب اوروه يكتم نوكھنے سے بيلے موجتے ہو اور ذكھنے كے بيلے موجتے ہو اور ذكھنے كے بعد سوچتے ہو "

اوراس کے لعددونوں میں خطور کمانت بند ہوگئ

ادرمنٹوسوجی انہیں تھا میشر قلم مرداست ہی لکھا تھایا کھنے کے بعدانسانے میں پھیر بل نہیں کر اتھا ۔ کر اتھا ۔ بھی یہ بھول نہیں کر اتھا ۔ بھی یہ بھول نہیں ابنا انسانہ سوران کے لیے اس نے مبئی میں کھا، اس نے اس و تو قسطوں میں لکھا، دونوں مسلیں اس نے مجھے سنایت ۔ ان دونوں میں انگیک تو مجھے یادمہیں) لیکن کی مفتول کا وقد خرور تھا۔

سواوبر ایک دوسرے کے تلیقی عمل کے بارے یں بیدی اور منٹو کے جن فقرول کا ذکھ ہے ان ہیں کو کا ایک کا دوسرے کے انسا کون اصلیت نہیں۔ اصلیت اگر ہے تو آئی کہ دونوں کو ایک دوسرے کے اضا نے لیسند نہیں تھے۔ منٹو تو نیر اپن ٹالہند بدگی کا افہار کھلے مام کر دیتا تھا لیکن بیدی کے ایک انٹرو فی کا مودہ جی نے و کھاتھا مجس میں بیدی نے منٹو کے بہترین افسانے ' بواکوکنٹرم قرار دیا تھا۔

یں نے بیدی ہی کے تمام افسائے نہیں پڑھ منٹو کے بھی تمام افسانے بڑھ رکھ ہیں۔ بین ان دونوں نن کاروں سے افسانوں پر فیکھنے ہوئے ان سے کرور افسانوں کاان کی تحریر میں لغرشوں کا ایک کک کی خامیوں کا ذکر کر سکتا ہوں۔ لیکن ان سے فن سے بارے میں فیصلا کرتے ہوئے میں حرف ان سے بہترین افسانوں کا ہی خیال رکھوں گا۔ اور اس لیے بیں بلاجھ کمک کہ سکتا ہوں کردونوں عظیم افسانہ نکار ہیں اور ان دونوں نے اُر دو اوب کو کچے لاٹان اور زندہ جاوید افسائے دیے ہیں۔ ایک دوسرے کی چیزی انعیں اس میے پندنہیں کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے فن کی افریت دیجے ہیں اور چوں کر ونوں کے فن میں رمین آسمان کافرق ہے اس سے ندوونو کی کامقابد کیا جاسکتا ے ندونوں کی تخلیقات کو ایک دومرے پر فوقیت دی جاسکتی ہے۔ دونوں کے تخلیق عمل دونوں کی

ظر تر رکوسجوا ماسکتا ہے اور سم کرسرا صاحا سکتا ہے۔ عرب نے منٹواور بیدی کے اقوال الدان کے لیق عل کا اس لیے تفصیل سے ذکر کیا ہے کرندگی ك مقيقت ( REALITY OF LIFE ) اورادك كالمقيقت ( REALITY OF LIFE ) كو ال

رونوں کے فن کی روشن میں ہا سان سماعا سکے۔

زنن کی کحقیقت اور آرط کی حقیقت منواد بدی ددنون حقیقت کارمین دونون کری زنن کی کحقیقت اور آرط کی حقیقت حقیقتوں و اپن بایک بین تکابوں سے دیکھتے

مِ ادر اپنے فن کے ذریعے قاری کے داغ میں نقش کردیتے ہیں۔ ٹیکن دونوں کاطریق الگ ہے۔ عام طور يرمنو زندگى عواقعات اوركروار أعمانات ادركوشش كرنا عيك أخيس موبهوايي صغرة طاس برنعش كرد ، كا قارى كوكيس سلك كروه افسار برهدرا ب، بكريد لك كدوه وفيصد سجاواته ديكر رأب. يحقيقت كارى معران إورمنو اسي كما ب-

مكن بيدى كوار منوكومى ادراور مجرد حيال سوج بن اوراين افسانون ك دريعان كى حقیقت کو اس نے اُما کر کیا ہے ' دھوال اُنگی آوازیں ' سوراج سے لیے اور ابو کے بنیادی خیال میدی کے اضافوں مس میکار مدائر لاجنی 'ویوالاک می طرح اریک بس اور انسان سے اساس جذبات تعلق رکھتے میں ، یمنٹوے دوسرے افسانوں کاطرح زندگ کے روز مرہ سے دا تعات برمبنی نہیں ، بلکہ زدر کی کے مطالعے سے دماغ میں اجانک کوندی ہوئی تعمیر پر تھے گئے ہیں۔

مثال کے لیے میں سوران سے لیے کی تقیم لول گااور یہ بنانے کی کورٹش کرول گاکرمنٹونے کس طرح اسے زردگ ك عينفت بناكر فلميندكيا مجهس توياد بهي كين اخبار مين كون ايس خبر مي تفي جي میں ساتما گانھی نے اپنے آشِرم کے ایک جوڑے کوشادی کی اجازت دیتے جوئے ان سے وعدہ لیاتھا كرب بحدديش أزاد نهو كاده كون بحربها فكري كد شايد وه جوا وعده نبعانه إيااد آشرم جواركم

ببرطال منشوكو يرخبر وعكر سخت عضرا باوراس في اس كامدان أثراف ك مطان اور ابناد وافسانه لكما علىرب كراس في سارك كاساره افسار اوراس كرداد البيخيل كرا يرتكف نبيكن مقام اس نے امرت سر رکھااور تحریک آزادی سے زانے کی تفامین جو انسانے کالوکیل ( اس دیمی بون نفین اس ون سے اس میں بیان کیں اور ترکیب آزادی کے اُس احول میں شہراد الامام ل اوداس کی جو برکافاکر کچرا لیے حقیقت نگار للم سے کینجاکروہ سب دراجی تخیل نہیں معلوم ہوتا ہم لگتاہے کروہ سب داوئ پزیر ہواہے۔ اس کے علاوہ منٹوالیے اضافوں میں اپنے آپ کو کردار کے دوب میں کھ بى كياسى ادراب يسجى

'بواکا بنیادی خیال سوداح سے بین سے بھی لطیعت اور مجرد ( ) ہے، میکن منٹونے اسے بھی سے میں منٹونے اسے بھی سے درا اسے بھی اس حقیقت نظار قلم سے محاہے کو دامی نہیں لگتا اس معنف کہیں بھی تخیل سے کام نے درا ہے۔ یہی صورت حال اس کے اصالاں وشیح وال کاکتیا' ننگی آوازیں اور ابلاگویں ناتھ' کے سلسلے میں ہے۔

یمی صورت حال اس سے اصالان و رتنے وال کا کتا ، سی آواہی اور با او کونی اکا کہ سے سیسلے میں ہے۔

اس آخرالذکر افسانے کے مرکزی کردار با او گوئی اٹھ کو منٹو نے شاید یمبئی میں کہیں دیکھایا یہ بی

اس آخرالذکر افسانے کے مرکزی کردار با او گوئی اٹھ کو منٹو نے شاید یمبئی میں کہیں دیکھایا یہ بی

اس امرسے واقف ہیں کہ زندگی کے واقعات بار باافسانہ کی برنسبت دل چسپ ہوئے کے بادجود خاصے کم بھے

ہوتے ویج سیدہ اور کتی بار بودنگ ہوتے ہیں۔ انھیں ترتبیب دے کرز مان و مکان میں قید کرنے اور اس ویکسی بالی زندگی کر جذبات ان میں جو گرمتمی اور نردوش افسانہ کھتے ہیں مرتب مرتب مرتب سرخیل انسانہ تھنے کی

برنسبت کم محنت اور کاوش ہوتی ہے اور تھیں سے کام نہیں لینا پڑتا کی منٹو جیسا حقیقت شکار اس

بات کا بعذ نہیں چلنے دیناکہ اس نے کہیں بھی تجیل سے کام لیا ہے ۔۔۔ افسانے کی ذین اس جھیقت نگار اس

اس کا الحل سب اس کا دیکھا ہجال ہوگا اور جیلا ہوا معلوم ہوتا ہے اور میساکہ میں نے کہا اس جھیقت نگاری

میں منٹو کو کمال صاصل ہے۔

بیدی کی تک نک دوسری طرح کی ہے۔

پہلے توبیدی عنوان ہی الیا پی گاہو فورا قاری کا دھیان کینے اور دہ بھے کوئی فاص اور فرمول چیر پہلے توبیدی عنوان ہی الیا پی گاہو فورا قاری کا دھیان کینے ہوری طرح واضح کردیتا ہے۔ اور دہ مخوان بادھوی کاسمبل بھی ہے بیکن بیدی نے است بدل کراس کا منوان سے ایک دن افیم چورہ بنے ہیں کیا ہوائے۔ اور یعنوان قاری کے دل بین نحاہ مخواہ تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ افیم چورہ بنی کیا ہوائے۔ کردیا ویرسی کی کہا من کا مخواں تجسس پیدا کر دیتا ہے۔ اور تو تن مرت کی معلامت کا ہمی کام دیتے ہیں۔ ابونتی مرت کا اور بالوسندال لاجونتی و دوال المس المرمیش الوال فی الدوے۔ سب اسی طرح کے عنوان ہیں۔ لاجونتی صرف ابوسے اور نبیا کی مغور ہیوی کا نام نہیں بلکہ وہ کہانی کاسمبل ہیں ہے اس سے مرکزی گیت سے جوا ہوا ہے اور نبیا کی حفور ہیوی کا نام نہیں بلکہ وہ کہانی کاسمبل ہیں ہے واسے عنوان کا ہے۔

• اس سے بعدوہ اپنے اممالوں کو زمان دمکان کی فیدستے آزاد کردینا کیے ۔ حقیقت تکارٹی طرح وہ سبی اور کمرس اور استمیقک ( اجزیات بھیس جتاتا ۔۔ سرحیام الاا باد سے ، کیہل سطریں ن اس نسنگم کے باندھی جگر لفظ ڈائیک( ) استعمال کرکے افسانہ کو اس کے خفیقی لوکس اقیا کا کے استعمال کرکے افسانہ کو اس کے خفیقی لوکس اقیا کا کہ کہ دور پار دیا ہے۔ گڑگا جمنا کے ذکر کے باوجود نہیں لگتا کہ ذکر سالہ کا کہ کو کھا نظر نہیں آتا اور سب ندین پر بیٹھے معتقدوں کے سرمونڈ نے جیں۔ اس طرح ' دس منٹ بارش بین کی الو کمر دو ڈکھیں کی بی بیسکتی ہے۔ اگر افسا نے بین چاک کا نکا کا ذکر نہ ہوتو یہ خیال ہیں نہ گزرے کہ وہ آسام کے کس شہری ہے۔ دہ سطو کا طب دی جائے وہ وہ لا ہور جا اندھ کھنو تیا بمبتی کہیں کی بھی ہو کتی ہے ای طرح ' جیسے اس کہا ن دی دائم جا دش ہیں این جو نیٹری کی مرتب کر دہی ۔ دہ سطو کا شرح بارش جی ای بین جو نئی کی مرتب کر دہی ۔

• اس کے علادہ دہ اپنی ار کھی کہ کو جیکتی مدوجہد کر قاستحصال اور تکالیف برواشت کرتی منتا کے کسی فرد کو اس کے علادہ دہ اپنی ار کھیلی اور جیک میں دکھنا بھی مروری تیال نہیں کرتا۔ اس نے تقریباً بین دہا تیاں بین کی فلمی زندگی میں گزار دیں۔ اس زندگی میں اس کھنے لائٹ کی نہیں لگا۔ حرف ایک کہان کی کا بیت تکلیف دہ تفصیل کا فاکہ ہے اس کہان کی کا بیت تکلیف دہ تفصیل کا فاکہ ہے اس کے تمام باتی انسان ندگی کی حقیقت سے مبرا ہیں۔ فلمی زندگی اور اس کی اذیت رسان قبقتوں کو دیکے کرمی اُس نے اُن دیکھاکے دیا ہے۔ میں مرا ہیں۔ فلمی زندگی اور اس کی اذیت رسان قبقتوں کو دیکے کرمی اُس نے اُن دیکھاکے دیا ہے۔ میں میں اُن کے تمام اُن دیکھاکے دیا ہے۔ میں اُن کی کہا کے دیکھاکے دیا ہے۔ میں اس نے اُن دیکھاکے دیا ہے۔ میں اُن کی کہا کی دیکھاکے دیا ہے۔ میں اُن کی کہا کہ دیکھا کے دیا ہے۔ میں اُن دیکھا کے دیا ہے۔ میں اُن دیکھا کی دیا ہے۔ میں اُن کی کہا کے دیکھا کی دیا ہے۔ میں اُن دیکھا کی دیا ہے۔ میں دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ میں دیا ہے دیا ہے۔ میں دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے۔ میں دیا ہے دیا

اب نا ورکی شمندی سرک اور اون ورسی بال کے درمیان اتنا وسیع لان اور اس کے کنادے اتنی اُونی باڑے کرشرک کاشور بال کے برامدے تک نہیں ہو نج سکتا۔ لیکن بیدی کو اس تفصیل سے کوئی غرض نہیں۔

پر سرجوارام کون ہرد لعزبز مسیاس لیڈر تو تھا نہیں کہ اس سے بہت کی نقاب کشان کا رہے ہے۔
والوں کا جم م غیر اکٹھا ہو ۔ جب بُت نعب ہوا ہوگا تو چار پانج سوادی ہیں شکل سے جمع ہوئے ہوں گے
جود ال کی کشادہ سڑک سے عجائب گرول ہے کہ اس علی سما سے جہوں گے اور بیدی سے دہاں مبدلسا
لگادیا۔ اس طرح ' عجام الآ بادے' میں ہی سنگم سے ایجال بدھان چند ادھ منڈی داڑی لیے کواہے ،
بمرولی تک رجمال اس کا دفتر ہے گیاں وار میں کا فاصل ہے سنگم پر بس نہیں ملتی اور بدھان چند گر
بمرولی تک رجمال اس کا دفتر سے اگرات اے جلدی ہی سس کے اس کا بیا ہے۔ دواہتے دفتر کس

مالت يں دو ہے سے بہلے نہيں بہو نج سكتا .

نيكن بيدى ال تشفى اورستند ( أحميتك الزيات كوكونى اجيت بهيس دينا .... ميماكوس فيكا وه زندگ سے تفاصیل لے کرایک دوسری دنیا بناتا ہے اور اس بی اپنے کرداروں کو رک کراس ازل یا دافل اساس مفقت ك نقاب كشال كرديتا ب تصوه الني قادين كود كالعابم الرام ال ك افسالول درج نان دمكال كسهافك سون براس كانسات مائيس برخيس توجيس اميد مونا پڑے گا ور ایساکر اس کے اور اپنے ساتھ اانصان کے برار ہوگا۔

عفالف الردادول ك نامول اود لوكيل كي جزيات ك سلسك يس آذادى ينف ك علاده بيرى الله افسانوں سمبالنے کامس رنگ بعربتا ہے۔ نندگی سے قریب تراس کے دامد افسانے فلامی میں بھی بيدى نے شرورا كے حقة بيں خاص مبالغ آميزى سے كام كياہے۔ نجام توسط طبقے بيں جہال كن الكانے بیس الکیک اور کا ایس الم اللہ کا ریا ترقیم و اللہ کا ریا ترقیم و اناسی فاص مترت کا اللہ اور کا استان کو اللہ کا ریا ترقیم و اللہ کا ریا ترقیم و اللہ کا ریا ترقیم اللہ کا ریا ترقیم اللہ کا ریا ترقیم اللہ کا دوایک سال بڑھا نے کے لیے ہزاد میں كرتاب ير توفيك بك دفرك الوجده كرك ديثا ترد بوك والے سافى كو جائے وفيره دينے يس، ليكن كرولك يم اس بأربهنا يك وليزير تيل مُوايِّن توشيال منايس ايسايس في كيين بمين ويحف، کیکن بیدی نے اسٹیٹ پوسٹ اسٹر پولہورام کی ریٹائز منٹ پر اس سے گھرواوں کو توسیاں مناتے دیمات، بیدی ار الساکر اے اس سے ناول ایک جادر میں میں جادر کی رسمیں جونقریب گپجب اور ماموش سے ہوت ہے اس نے شادی کاساسمان اندھ دیا ہے ہاس کے طاوہ افرانے (خلامی ) کے آخریں بولہودام دے کے باعث زمین پرلوطنے لگتا ہے۔ جب کددے میں اورسب ہوتا مصیم نیس موا آدمی لیط نهیس سکتار سخت دورے کی مالت یں دونوں باتھ زمین پریا بستر پر يا منرورمكا مع إن سكتاب مين دے كائرا نامرين بون اوراس حقيقت كو تون وانتا بون.

نیکن بیدی افسانے میں رنگ بعرف یا شروع اور احتتام کا تقابل د کھانے کی فاطرایس مبالغ ایک سے کام لے لیتاہے۔

 ایس نہیں وہ حقیقت کے اس ایلیوزن (معرم) میں فقائی کے جزو طادیتا ہے ، جام الاً ایک میں يس بدرجرائم ديكما ماسكتاب

الك باب كادت المركرى واقد زندكى كاحقيقت سے بعيد به كاندهودواس المرائيل جاشتار ديتا ب الرايسا افتهار يح يخ كون بهكوات و ساف كمورى ابدى س است ايك بس ايرا أدى نهيس طاكا واس كاجواب دسے اوربيدى نے الحالے كر حقيوں كاطومار كيا واقعا ، بہى نہيں اس اشتہار كجواب یں آنے والے خطوط کی وجسے کو منتظمین استہاروں سے ریٹ برمانے کیمی سوچنے لگے۔

سوافساناس فرحيتى واقد سے شروع بوكر ايك سے ايك ايك تينى واقعات بيان كرتا بوابر متا جا کے اپن طرز تحریر کے مطابق بیری نے اس میں ام نا اوس دکھ میں مردوں کے بی نہیں گاعمود داس کو چاہنے والی اس کی جوال شاکرد کا نام اس نے داویا ن مکا ہے جو ہندود او الا میں فیکر آخی کی وک تعی اور امریان سے اس کی شادی موق می کوری نام دکانے ایس نہیں کہ سکتا۔ واکثر تاریک نے

اس کی جو توضیح کی ہے، یں اس سے متفق نہیں ۔ اس کھا کے لحاظ سے کاندھوداس کی پہل بور کانام توشلیر تھیک ہوتا۔ اب تواس نے ایسے ہی برنام رکو دیا ہے جے دس منط بارش میں المالا کالوکیش میں کندن کا پاسٹگم سے بائدہ سے لیے ڈائیک کا جیراکیس نے اوپر کہا بیدی ایسے نام رکا کر اپنے انسانے كوفيتى دنيات درا اوبر أهما درتاب.

ایک باپ کاؤے امین کے فاظ سفتای کے بہت قریب بہو کی گیاہے الیکن بیریاس کے دریع جوکہنا چاہتا ہے وہ اس نے کمد دیا ہے اس کے تمام افسا کوں کی طرح اس کی افری سطر میں ادرہ مِال ب سفة مانسان كومي كوكشش ذكره مرف موسى كرد أسع . بيدى ك اضا لول ك تقية اس لي آرث ك حيقت من اكانات كى حقيقت من اس كرمتري افعاف إس برود اترت یں۔ اور اس کسوٹ پر انھیں جانچنا پر کھنا جا ہید۔

یں نے منٹو کے افسانے کے ارب میں تھتے ہوتے اسفے ایک مفہون میں کہا تھا ۔۔منٹو مبیتت میں آھم کا پیرو تھاا در ماھم اد ہنری اور آپاسال کا 'دیکن اگر فیر جا نبر دار طور پردیکھا ماتے تو دور سے سرب منٹو ماحم کی بنسبت بہترون کارہے ۔ وجہ میرے خیال میں شایدیہ سے کہ ماھم انسان ک تقدیر کے سلسليس بنياز ب سنسير اكليت اكامدتك وهرب اس كا الطرب مرت اس كامع مع حب كمنثواس سے إورى طرح حراً اسم وهاس سے دالبت ب كمامات كوه اسس يس بنلا ( ١٨٧٥١٧٤) مع وه نود انسان ك صورت حال اود اس ك تقد مركاليك حصتهد اين مركمان يسما موجود ب \_\_ توشيايس توشياب توبلاؤزيس مومن، بمتك يس سكنده بي أو تنك آوازين سبعولو سوراج كي بيت بس علام على مع توترق كيت ديس مكندد نبا قانون يس المي الله تو قربرنيك سنكي بين باكل سكو - منطوك افسانون مين جوجم كردار كليف يامات سبتاب. خواہ وہ سمان کاظلم ہو ایابی ہی مدانیت معری بے دفوفیوں کا انجام یابی بے داوروی پینے إيد در ترسر اكي الو ومسوعود م دومض الرئيس وه نود وكم ميطف اور اديت بالطلاب اس سے دل میں انسان کے صورت حال اور اس کی تقدیر اور اس سے استعمال کے لیے سخت خفتہ ہے

اور وہ عضراس کی کہانوں میں متر شع ہوجاتا ہے۔ دل جسب بات یہ مینو کی طرح زند کی سے افسانہ تکھنے کے باوجود مجھ میں کج فود بیدی کے ال نظر كاب ميري عادت بيكس كون بير نكف موتكس دكس كوسانا بعي بول - يرمنون بن فَ اپنے کوچون سائقی صابِح کوشنایا تواس نے کہا" اشک جی آپ کو افساز مہی اوک اس بے پیندہوں آياكه اس كتيم آپ وجون نگ نب آپ ايك باب باديم كا تعرف كيد كرسكة بي وجب كرا بي سمی کہتے ہیں کا وہ افساء سراسر بناون ہے۔

یں ساریں نے کہا مقیقت کے اطاع الیکن اس کے اوجود اس س گاعموداس الل ب الدوه كونى دوسرانيس ودبيدى بيد منطى طرح الفي بسرين افسانون يريمي ودكو ودب احربها المائية ايك دن أفيم جوريت بركيا بوا ويس ده نهد دائمة و معرب ايك سكريد السام البية وكو بع ديدة من مدن مع توجهم الأابادك من معان جند وميس سع برع من موجن مام ب نو کلیان میں میں بنت میکن لمی او کی میں دہ کہیں بھی نہیں ہا در دوسرے تمام کردار بھی دہاں حقیق نہیں لگتے فلم کے کرداروں ک طرع لقل لگتے ہیں بیدی کے لفظوں میں جو شے بیتے !

ذِنْلُكُى كَا إِفْمَ الْ مَا الْسُ سِعِ فَي الْرُ بِيدَى الْهُ بَهْتِرِن انسانول بِين فرورج الكن السخيمين ديمنا عابتا ہے۔ اس كے افسا ئے زندگ كے اقراد كے نہيں اس سے فراد كے افسانے بيں و بحافرانے نہيں ؟ جن كامواد بيدى نے اپن زندگى سے ليا ہے ، بلكوه افسانے بقی جو اس نے دوسروں پر تھے بیں س شال كے ليے اگر منٹولا جونتى كمعنا — اس فقيم پر — نووه افسانے كو وال سے شروع كرتا ، جہال بابو مندولال اپن بيوى كو گھريں بما ليمنا ہے اور نب اگراسے اس سے بمبعرى بين ذراس سروم برى يا پھر بے باكي گئي تو پريشان بوناكر شايد وہ جس كے ساتھ ده كرتا تى ہے اسے زيادہ لسندكرتى ہے ہورت

مُرد دونوں کے کات کاہ سے اس پجویش ۔۔۔اس موقع محل میں کئی ایکانات میں اور وہ سب تو بھورت اور گہر افسانوں کی مورت میں محصل سکتے ہیں۔ لیکن بیدس زندگی کی اس طرح کی املی ہو کمیشز پر افسانے نہیں لکھتا اس سے بنیادی خیال خاصے کہرے ہوتے ہیں اور زندگی سے ہو کر بھی زندگی کے نہیں ہوتے ۔

ملاجونت ہی کی طرح مبتل کو لیجتے ام تصمار تقلم ہوتے ہیں بیدی نے نوداس بلت کا اعراف کیا ہے کہ زندگی میں جو واقع ہوا ہے اس میں بتل کو ایم دے دی می تقی کہ وہ سوملتے اور درباری میتا کے ساتھ ساکسی فلا کے مزے اُٹرا سکے۔ لیکن ایم کی مقدار آئی ہوگئ کہ ببتل پھر اُٹھا ہی نہیں۔ منوا نے اگر پر جرافیار میں پڑمی ہوتی تو وہ اس واقو کو اپنے انسانے کا موضوع بنا آلاد اس پر اُدرش کا طرف نہیں کھا۔ سین بیدی زدگی کی ان فارقی حقیقوں پر شاذ ہی لکھتا ہے لا یونتی اور بیل ایلے افرائے ہیں جوا ہے فصل المین میں معود ہے آدرش ہو گئے ہیں اور سوش حقیقت ( SOCIAL REALITY ) کے تت آھیں 'اپنے وکھ بھی دید' اور' ایک باپ بکاوّ ہے ' بین' بعدی نے ایسے افرائے لکھے ہیں بوان خواہشات کو تشکیل دینے ہیں' بوزندگی میں اور کہیاں' ایسے افرائے لکھے ہیں بوان خواہشات کو تشکیل دینے ہیں' بوزندگی میں اور ایک دن ہے یہ سعنان اس نے اپن ورک کا بخار، اور' ایک باپ بکاد' ہے' اور بات بات ہیں دو مرے کئی افرانوں میں میں دی ہے ان افران میں تفامیل اس نے اپنی ورک ہے اور بات بات ہیں اور کی سے بھی رنگ میں نہیں رکھا بنداس نگھی میں بیش کیا ہے' بوا پی بات کہنے کے لیے اس نے شمیک میں ہے۔ یا زندگی کے اس پہلوکی تصویر کھنے میں بیش کیا ہے' بوال میں مجھے ہے۔

الك إب كادت، كاكاند عروداس يون توزندگى كوانو الك استاكر بى كياب نيكن اس كامريلو نندگی تباهد، وه این مردم بوی این کول اوردوسری مورتول کیارے بی جو ریمارک دیتا کے (باس کی طرف سے مصنف ورتا کے) دہ می میں ایکن و ندگی کو جی صداقت تواید صداقت نہیں کون نہیں ما تناكر عم ما توروں سے انسان بنے ہیں اور كرود و او كام موه اور استكار تم بارے بنيادى مند ي بياليكن انسان نے آئن تک دروماورے انسان منے میں توک ہے گا مدحرد اس کی مگر کوئی دوسرا کا کی سمی توہوسکتا بادر اس کی طرح اینے فن میں ماہر ہی ۔ جس نے اُس کی طرح کی زندگی کو فیا اللب شاکر ساہو لکت اس فریکو استاما كوالم عافت الي كالحرور وكالمستوار من ركاء و جسف اس كرح بار بار مبت كي و ايك نهيرا ين بيناران ک ہوں ، مس کے طریب سنگے نہیں اس کی پہلی اور تسیری بیوی کے اللیس میں موتیلے ) بیٹے اور بہویں تغیر اس جار سے اوال کے براوں سے امٹی رہی آرہی ہوں، جس کے بیٹے وودو بیٹوں کے باب بن جانے کے ادوداس كافدمت كرفيس مرح كاعاد الممجة بول اورجيع برصابيه بي محف كعبلي مجورة بواليد الساكاك برر كم كوكاند مودواس في زند كى كودي كرمين بيس ديكااور شاسرول كويره كرمي نهيس شها توكيف علط وكا ... بيدى ئے مرد ورت كي منى خواہشات كے بارے يں جباب جبال بى ايس كى ريان ک صدافت کو مانتے ہوئے می میں یہ کہنا چاہشاہوں کرانسان سے ان جد بلت کو کھن تھیلئے کاموقع دے دیاجا تے توسمان ين سيامن طوالف الملوكي سنج تي نتي نبيس شكك كا - انسان في ابن صديون كارند كي من محل طرح ك تحربات كرديك بي او دانسان في السان بين كى كوشش من بى قاعدت قانون وضع كيديس و ال ين نرميم وك عاسكن عدافيس كيسرنظر انداز نهيس كيا جاسكا.

کین طاہرہ بیدی نے کہانی کیے گایک کوئے کر نہیں تھی۔ زندگی صافت کے ان گنت پہلو ہیں اور ہراویب ابن بسند کے مطابق ان میں سے انتخاب کرتا ہے زندگی کے اپنے بخر بانٹ کی دوشتی میں ان کی مکا می کرتا ہے اور بیدی نے وہی کیا ہے۔ تادی کی چیٹیت سے میں کرشن منٹو اپنی یا بلونت سنگھ کی نظرسے بیدی کے اضابوں کو نہیں پڑھتا۔ میں بیدی ہی کی نظرسے انھیں پڑھنا ہوں اور میں ان میں بیدی کو اور زندگی کے بارے میں اس کے خیالات کو دیکھنا ہوں اور جہاں اس نے بین بات اپنے محضوم فن کے ذریعے کہدی ہے، وہاں اس کی داد دیتا ہوں۔اور میں کہنا چاہتا ہوں کر بھولا ملس، دس منٹ بارش میں، گریٹ بارش میں، گریٹ اپنے دکھ میں، گریٹ اپنے دکھ میں، گریٹ اپنے دکھ بھی از ایک اور ایک باپ کا دیسے، میں اس نے اپنا کام بوجہ احسن انجام دیا ہے۔ان افرانو کی مختلف تفاسیر ہوسکتی میں اور یہاں کی کامیانی کر لیا ہے ۔' ہاتھ ہمارے قلم ہوتے ہیں آور یہاں کی کامیانی کر لیا ہے ۔' ہاتھ ہمارے قلم ہوتے ہیں آور یہاں کی کامیانی کر لیا ہے ۔' ہاتھ ہمارے قلم ہوتے ہیں تراہ کا کا اور اب کرتے ہیں۔ گرنا ہوں کا اور اب کرتے ہوئے ذان روزار اور سے کہتا ہے ۔

گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے فادر دو فاد اور سے کہتا ہے۔
" إلى اس کہاں تھے کا فائدہ ہی کیا فاد رُجے جھوشتے ہی ہر نتھو تیرا سبھ جاتے ۔اگر ان کے
جہروں برنام بھی بیکن ایماندادی کی علامت دیجوں تو مجھے بیتین ہوجا گاہے کہ ہاں ببات
بن .... میرے خیال میں ہی فن کی معراج ہے ۔ دیکھتے تو دنیا ہم کا آدٹ ۔۔۔ کیا اول کیا
چتر کلا امیا آر کی میکھ ۔۔۔۔سب کدھ جارے ہیں اور ہم ابھی تک افادیت کے چکریں بھے
ہوتے ہیں .... میں وسمحت ہوں کہ ایک آدی ہم گیاتو میری فرخت مقسکا نے دیگی۔'

اب کوئی ایسااد ب ہواس بات بریقین رکھتا ہے کہ جو چیز برفاص وعام میں ہردامزیز ہو۔ وہم عظم ہون ایسااد ب ہواس بات بریقین رکھتا ہے کہ جو چیز برفاص وعام میں ہردامزیز ہو۔ وہم عظم ہون ہے بیدی کے اس اول سے آلفاق نہیں کرے گااور بیدی کے ابیدی کی تفسیر ہوسکتی ہو سکتی ہوں کہ بیدی کی تمام شکل گوئی اور ابہام کے باوجود اگروہ مندرج بالما افسا ول کوایک سے زیادہ بار پڑھے گاتو مخطوط ہوتے بغیر نہیں دے گااوروہ ان میں بیدی کا عند بھی یا ہے گا۔

## بيدى كافن

بید کافن دمزیت انداری اور مدهم اسب و لبح کافن ہے۔ تداد ک اور دمزیت نعقیاتی درول بین سے بیدا ہوتی ہے۔ بیدا ہوتی ہے اور زعمت بھی ہوتی ہے اور کردار ہائی اور فل میں بنیادی کھی شرک اور مادی بہیں نعنیاتی اور و افلی بیال بربست اور مرصع ہوتا بھی اتران کے عالمی اضافوں میں بنیادی کھی شرک اور مادی بہیں نعنیاتی اور و افلی ہے اور کردار سسسن و قبال اعلی اور ماور ان کھی توں سے مقصف ہونے کے بجائے بیم اور اور بیے بدہ ہیں الدود امنیات کی بھیل بھیل و اس اور کا عام طور بھین بنیں ہوا اور دینداف زنگارول نے اسے بناتو وہ نعنیات کی بھیل بھیل و ایس اور کونی کے اس کی بھیل بھیل و اس کے میں اس طرح کر گرت رہوئے کو ان مور کے کران میں منظم کا احساس کو و بینظے۔

ردمان اورسیاست قابل اعراض موضوعات بنیں کین کسی زبان کے افسانوی ادب کا گئے ہے بند
موضوعات میں معدود ہوکر رہ جاتا اس ادب کے بیے فال نیک بنیں ہے ۔ اس سے فکر کی تازگی مجروح ہوتی
ہے اور فکر کی تازگی اور بیان کی مدرت ہی تو فن کے مجر ، سے ہیں ۔ رومان اور سیاست میں بروائن ہوتا
ہے۔ دونوں فوری طور پراعصابی مخرکی بیدا کرتے ہیں اور اس فوری تخر کی کے جادو کے سہار سے
نسستا فقک اور طیر و لیسب بائیں بھی برواشت کر لی جاتی ہیں مگران دونوں کو براہ راست موضوع نہنا نا
برط می جراکت رندان کا کام ہے ۔ فررات کو تر لعنوں کے بیلے و می چوٹر سکت ہے جو خواست یہ بر بواصد کر
جات ڈال سکت ہو۔ اس کے لیے فکر براعتی دور فن برمبروسے کی مزودت ہوتی ہے ۔

بیدی کے دن اول کا بیادی موفوع کیا ہے؟ انسان کا بے کل باطن ابے کل اس بے کوہ جلد جلد خدیتے ہوئے مردم تیز بدیرسان کا بروہ ہواں تیز بذیر پملے اس سے وال اس کے فارجی مطام کاس کے انسانی رمشتوں ہے وہ برا برابنے رابطے کا تین کرتے رہنے برجبور ہے کمبی پر البلہ ارتباط کا ہوتا ہے ا کبی تصادم کا کبی زنده دلی کبی بے دلی بھی شکست بہی شکیل او کبی و دسائے میں دھلا ہے کہی میں اسے میں دھلا ہے کہی ساج اس کے مار پی ساج اس کے مار پی ایسا میں ایسا میں دونوں طریقہ اے کار میں ایک ذراسا جزواس کی شخصیت میں ایسا میں دہ جاتسہ جواس سائی نے نے کس بھاگر اے اور اپنی نظری تو انائی کی دہائی دیتا ہے ۔

اس بے کل باطن کے مطالع کے سیسلے میں دو باتیں اور بھی قابل تؤر ہیں۔ ایک یرکز پرمطالع باطن فیر طول یا فیرصت مندان اول کا نہیں ہے۔ البتہ ان انسا اول کو بھیں ہم ایک مدت سے جائے اور بہا ہے تھے اچانک ہم اسفیں ایک نے اندازے دیکھتے ہیں ۔ بیدی کو مجرموں ، ورمر بھیوں سے ٹوق نہیں ہے ۔ وہ جب ان کا ذکر بھی کرتا ہے تو اسفیں انسانی روید دے کر بڑا بھولا بھالا ، بڑا صحت مند برط انار مل سابناد بیتا ہے (زین العابیت ایک چا درمیلی میں وہ عام طور پر اپنے کر داروں کے اس حصے سے متاثر ہوتا ہے جو ساج سے ہم آ ہنگ ہو میکا ہے۔ تیکن اس ہم آ میکی میں ان کی مضحفیت کا ایک دلیشر ایک جنرو باغیان اندازے الگ موکر جبتی فواہتات کی نشاند ہی کرتارہ جا آ ہے۔ بیدی کو زار مل انسانوں کے اسفین غیز زار مل سے دلچیں ہے۔

دوسری بات یہ کہ بیدی کے بال نفیات کالفظ فراکٹر کے ہم معنی نہیں ہے دوہ اسے منیات کے مرادف بھے ہیں۔ نہ محصتے ہیں۔ نہ محصنے و کلامی یا تعیل فضی کے۔ نفیات کے معنوں میں اسستعال ہوتا رہا دراس کالاڑی نتج یہ ہواکر نفیات کے مطالعے کا ام ہے نمین فرد جہال فرد واحد ہوتا ہے مخفیتوں کے مطالعے کا ام ہے نمین فرد جہال فرد واحد ہوتا ہے و ہال این عظائی و وال کے اعتباسے ماج کاایک جز ہوتا ہے اوراس کا مطالعہ اجی بی منظر ہے ہے نیا نہ موکر عفر محمل ہے ۔ اس لیے نفیات کا سب سے نمایاں بہو ہی ہے کہ اس کا مطالعہ اجی بی نظر ہی میں کیا جا محکمات کے دونوں نہ دگی کے اہم جز و سبی گرمون جز ہی تو ہیں۔ ان سے اعلا یہ وقف ہے در سیاست کے لیے۔ دونوں نہ دگی کے اہم جز و سبی گرمون جز ہی تو ہیں۔ ان سے اعلا افضل اور بر ترقو فود زندگی ہے۔ جس کی کیسانیت جس کے دوزشب کی محمولات ہوئی گھوٹی شکتیں اور فوق ای سبھی ہر داروں دارستانوں کاموخو رہ بن بحق ہیں۔

ان کا بنیادی موضوع ہے۔ یہ جبی معصومیت عالات کی تبدیلی اور ما اول کی جبرہ کوستی کے اعقول ان کا بنیادی موضوع ہے۔ یہ جبی معصومیت عالات کی تبدیلی اور ما اول کی جبرہ کوستی کے اعقول کم جبی کی مختی میں است کی تبدیلی اور ما اول کی جبرہ کوستی کے اعقول کم جبی کی کوستی مختی کا تکار ہوجاتا ہے ۔ بجولا - ہمدوش ۔ رمیان تعصیات پراور بھی خوداس معصوم انسان پرجو اپنی معصومیت کا شکار ہوجاتا ہے ۔ بجولا - ہمدوش ۔ رمیان کے جوتے ۔ پائ سنسیا ب کو کہ جل ۔ خواستی مقر قرین ، جبی کے داع ، جب میں چیوٹ اتقا ۔ گائی ۔ حتی گرگر ہن ۔ فلا می ، افوا الله و تقر الله و تقر کی میں اس معصومیت کے اطہار کی شکل اور بھی زیادہ شرک سے مقر فریان میں اس معصومیت کے اطہار کی شکل اور بھی زیادہ شرک سے مقر فریان میں اس معصومیت کے اطہار کی شکل اور بھی نیاد در میا تو اس مجو لے بن اور اطہار نی اس موصولے بن اور مقتر کی اور موست کے اظہار کی شرک سے ۔ ان میں من کی من میں ۔ رفال اور اور وارد میں اس معصومیت کے اظہار کی شرک شرک اور میا ترین ۔ رفال اور اور وارد میں نظر آ تا ہے اور ایک اور موسو عاتی اشتر آگ اس موصولے بن اور معصومیت کے اظہار کی شرک شرب میں اور موست کے داز میں جبی اور میا تول کی اور میا تھی اور موسی کے دانے میں اور میا ترین ۔ رفال کی اور موسی کے دان میں اس موسلے بن اور موسی کے دان میں اس موسلے بن اور موسی کے دان میں اس موسلے بن اور میں اس محصومیت کے اظہار کی شربین ۔ میا ترین ۔ رفال اور وارد کی دور میں نظر آ تا ہے اور اور اور کی دور میں نظر آ تا ہے اور اور کی دور میں نظر آ تا ہے اور اور کی دور میں نظر آ تا ہے اور کی دور میں نظر آ تا ہے اور کی دور میں نظر آ تا ہے دور کی دور میں نظر آ تا ہے دور کی دور میں کی دور کی دور میں نظر آ تا ہے دور کی دور میں نظر آ تا ہے دور کی دور کی

بردن کادوررا مجوب موموع کھریاور ندگی کی جون کے مسال اختیار کردکو قرار دیا جاسکتہ سکت استیکا در کو قرار دیا جاسکتہ سکت استیکا استیکا در گھیں دونوں میں ننادی کی قدرتی فائش المیری شکل اختیار کرلیت ہے ۔ اس طرح جوکری سکتا استیکا در گھیں دونوں میں نمادی کی قدرتی فائش المیری شکل اختیار کرلیت ہے ۔ اس طرح جوکری کر است المیری معنی میں مجانیوں میں مجھی میرے کرداراتے ہیں " زین العابدین " اور " بیکار فعدا " تے میر و بھیلی ہونی روعی ہیں جو اپ اور بندی کا داراتے ہیں " میں محفی بیتی اور غربت نے کرداروں کولیت بنادیا ہے ۔ استاب سندی کو ایس محفی ہیں آیا۔ ان مجھی کہا خواجی بندی کو دوست کے راہ و اور زندگی کاحمن راس نہیں آیا۔ ان مجھی کہا خواجی بیدی کا دوست کے راہ و کر ایس کی کہا خواجی ہیں جو اپ ۔ ۔ ۔ اس محکم کی اور اس معلی نظر کو این المیدی در اصل بریری مائی در گل کے TAME START کو ایمیت دیتے ہیں اور اس معلی نظر کو این المیل کے در اصل بریری میں مواجی ہیں مجال کے لیے اگر اپنی قدیم شخصیت کو تلائی مجلی در بارمی کی جو است میں نظر آئی ہے اور مہاجرین میں مولوی آئم کو تھی ہیں است سے میک کے دار موت کے رائمی میں جو ام کی جرائت میں نظر آئی ہے اور مہاجرین میں مولوی آئم کو تھی ہیں اس سے میک کے دار موت کے رائمی میں جو رام کی جرائت میں نظر آئی ہے اور مہاجرین میں مولوی آئم کو تھی ہیں اس سے میں میں اس کے دار میں ہیں ہیں دی کو کو تھی ہیں کو کی آئمی ہے در

روی مسرور و است کی محل محلی میں بنہاں ہے ۔ ۔ ۔ یاد داشت کی مخلل کی بہاری کا دور است کی مخلل کی بہاری کے نظر کی بہاری کے نظر میں بنہاں کی محل محلیل پر میں دور در دنیادالوں سے ماسے طشت دیا مرکت ہوں؟ میں زندہ رہناچا ہتا ہوں ؟

زىدەرىپ كى خوائىش بىدى ئے مركرداراوركهائى كى موثر برئايان بد. گردىخائىش دومائى بىن مى ايك لىم مۇئى ئالىپ بىل كى لىم نشاطىرىا بىد بايال لىدت كى لاش بنيى ب بلدايك گېرا اورئنگىن مجدورسه ايك ايدا بادگرال ب جو لا تعداد مطاب كرتاب درم وقدم برن توازن جا بىت ب اور زىدگى كى اس كەشمەتى خوائىش كىيدى يە قىمت بر لمحاد اكرنابراتى ب و بى تىت بولاك بويى قىت جىلىدى كى بىل دان فى مىگلىكواداكى جولاجى ئى فىلىدا بىن مىلى كى بىل دان فى مىلىدى كى بىل بىل كى بىل كى داركى بولاجى ئى بىل دان فى مىلىكى كى داركى بويى كى بىل بىل كى بىل بىل كى بىل كى بىل كى بىل كى بىل بىل كى بىل به اگرفیروات کودورزخ قرار دسد دیا جائے تو کم سے کم یا می جنم مرور سے جس سے سرانسان کو ہر کھے ہوکرگرزنا

پر السب می گرمیں ، بازار میں ، دفتر میں حتی کہ جارے خلوت خالاں میں ، خیالات اور خوابوں میں بھی ان ہی

دوسر سے آدمیوں کا علی دخل ہوتا ہے اور بیسب سے سب اگر حنم نہ سہی تو کم سے کم غیر دریافت شدہ دنیا میں مطابقت اور مناسبت بیدا کرتی ہوتی ہے۔ ماجی مطابقت

طرور جی جن سے جقدم پر عمیں اپنی اندوتی دنیا میں مطابقت اور مناسبت بیدا کرتی ہوتی ہے۔ ماجی مطابقت و تواندن بیدا کرتی ہوتی ہے۔ ماجی مطابقت و تواندن بیدا کرتے کا نام ہے۔ تہد نیب کو بعض خصفیوں نے اندرونی جبلتوں اور فواہشوں کی موزوں تربیت قرار دیا ہے اور جذبات اور جبل فواہشوں کی موزوں تربیت قرار دیا ہے اور مذبات اور جبل فواہشوں کی موزوں تربیت گی۔ فراس قدر دیا دہ مہذب ، شاکت اور ذبنی اور نفشیاتی میں پر اس از تواندن بیدا کرنے کے مدالت کامر کر تھی شخفیت کی میں پر اسرار تواندن بیدا کرنے کی مدالت سے۔

بیدی ہارے ان ہی نفسیاتی کھات کے عکاس ہیں۔ اس لیے ان کا اہم مدھم اور اوازدھی ہے۔ نی کما نیال دھ کے پرنہیں لطیف سی کھٹک پڑتم ہوتی ہیں ود من کے سامنے ایک کیری بناتی گزرجاتی ہے۔ اور پندایسے اساسات ہارے چاروں طرف بھر جلتے ہیں ہو سوالات پوچھتے ہیں، در ہیں اپنے متحور اور اس کی قائم کردہ اقدار کو ایک بار بھر کھنے کا نے پر جود کر دیتے ہیں۔ بیہاں متال کے طور پر عرف ایک تقور کو لیجے۔ بیدی نے منذور ستانی عورت کے کس روپ کو بیش کیا ہے۔

گرمن و چھوکری کی لوٹ ۔ بکی گھرش ، بازار میں۔ کو کھ جلی ۔ ایک بورت ۔ لاہونتی ۔ اپنے دکھ مجھے دے دو ۔ ایک چا درمیل ہی ۔

"اعذا يراي الموايد ال

ی بی کردنده میدین مردول کی دنیا عورت کو اس مشهوانی آنکه سے دکھیناچا ہتی ہے۔ اس کے اندرکا کام ،
دنینس بدت و دهرف جم کی آگ جی جات اور دوهانی آکش کدول کی مقدس آگ بیں بورت کو تہنا جلنے
کے بیے چھوڑدیتا ہے۔ اسے اس کے سکھ چائیس رو پ چاہیے پھولول کی بیج اور نشاطی کلیا ل چائیس اس 
نے سادے دکھ مول نے لینے پر بھی " اپنے دکھ مجھ دے دو" کی آندو کو چہرے پر باؤڈ در اور گالول پر روج لگانے
کی خرورت بڑی اس مبیان جذب سے مائت می گر بوتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے محتورام نے جم محرکر قرصنو وصول
کی کرورت بڑی اس مبیان جذب سے مائت می گر بوتی ہوئی اس بنے مقاول سے اور دن رات گر
کا کام کی اور گھروالول کی خدمت کرنے اور گالیال چھو کیال سننے کے بعد اپنے مال باب سے ملنے سازگ دیو
گڑا جاتا ہی ہی تھی ۔ اس سب کے باوجود بیدی کے پہال کورت باغی نہیں ہے بیشیو کا سروپ ہے جو زہر
ئی کر بھی سندارکوا مرت دینے پر آمادہ ہے۔

بیدی کے اضافون کارنگ و آئیگ او منری اور جی ف کے در میان کا ہے۔ او بہنری کہا یوں کی کہا یوں کی طرح ان کی کہا یہ ان کہا یہ ان محض طنریہ یا مزاج موٹر پنیں ہوئیں اور چیوف کی می فکر آئو داور فکر انگر و ففا اور اطف اصاس کے مرفولے ان کی کہا یوں کے اختتام پرقاری کو دیر سک گھرے دہتے ہیں۔ یہ وجب کہ بیدی کا فن ہنگا کی موفو عات کا ساتھ ندوے سکا اور اگر ان کی گویخ کبی سنائی دی بھی توایک میں جا انداز اصاس کے فلوص اور فکر کی تازگی سے بیدا ہواہے۔ بیدی کی کہا یوں بران کی انفاز دیت کی مہر ہے۔ یا نداز اصاس کے فلوص اور فکر کی تازگی سے بیدا ہواہے۔ بیدی کی کہا یوں بس آرائشگی یا مبد باز ہوں کی حاوال نہیں میں مور برکے سابیے میں مز لف کی گھیٹری چھاؤں میں بیاں انداز بیان سے نیادہ آئیس میں اور فکر کی تو بیش کرتے ہیں گویا ہم قدم پر کہر دہتے ہوں سے نیادہ آئیس میں اور فکر کی تو بیش کرتے ہیں گویا ہم قدم پر کہر دہتے ہوں سے نیادہ آئیس میں دیکھی اس کی اس کی افکار کی کی ترتیب فواس کوئی معزویت بھی دیتے۔

یر نیادا دیکون سلم ؟ اس من من دوباتول پر نور کرناچاہیے۔ ایک یک مبدی نے ابن کہا یوں کا گابانا کس طرح بنا ہے اور خصوصًا ان کہا نیول کے کا دوسرے یا نقط عوج کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے۔ دوسرے بیدی کی کہانیول میں مبالزم اور مزیت کا کستوال کس طرح ہوا ؟

جهان یک نقاط عود ج کاسوال بے بیدی کے یہاں براہ داست نیک اور بدکر دارد س کا کراؤ بہت کہ بے
تیا تین ب اور محرکر بن اے علادہ شایدی کی کہانی میں ولین کا کر دار استعال ہوا ہو۔ اور گرمن میں بھی وہ بدکر دار
کمتھورام المرکا سبب بنیں ہے ۔ اس کا معاون کر دار ہے ۔ بیدی کی کہانوں میں منیادی کش مکش یا تو فرواور ساج
کی ہے جو بھی مجھی صلات کشکل میں اور بھی صلات کی سستم ظریقی کی شکل میں ایک اجا تک واقد بن کر سائے ہماتی
ہے دمشلا دمی ان کے جوتے ۔ ہمدوش وغرو میں ) یا بھروز دکی اندرونی کش مکش ہے جو مخد اف تغیر نیزیوا قدار دفقورا ہے۔ دمشروں ہوں کا انداز وقت کے محدوث کے مورث میں نیا ان مون ہے۔ ابوالا تمش کا ہمروصات الفاظ میں کہتا ہے ، ۔

"انسان اپنے دل اور کردارکے بارے میں فود نہیں جانا کر فلاں دقت میں کوٹ جذب کو ن ما عمل سب سے ادبر مگر پائے گا "

بيدى في بعض افساول مين اكم انى حادثات سع كام بيائد جواقعات اوركر دارول كواجانك

ایک نیاروپ دے دیتے ہیں اور کہانی کو ایک نیاموڑ بختے ہیں لیکن زیادہ ترکہانیوں میں کش مکش تصورات اور اقداد کی بید نوٹر ایک بیاموڑ بختے ہیں لیکن زیادہ ترکہانیوں میں کشورات اور اقداد کا بیدوڑ افداد کی ہے۔ نفیداتی الجھنوں کی فالص داخلی کو ہزش نہیں ہے بعدی النظر میں یہ پتر بالنا بھی مشکل ہوتا ہے کر نفط کو اضافہ در کی النظر میں یہ پتر بالنا بھی مشکل ہوتا ہے کر نفط کو عرض کہاں سے شدی موت کے بعدمد دن کا کار دبار ہا نمانگا "اپنے دکھ مجھ دے دو " میں نفط کو درج اس وقت بیدا ہو تا ہے جب بتا ہی کی موت کے بعدمد دن کا کار دبار ہا نمانگا آ اپنے دکھ مجھ دے دو " میں نفط کو درج اس وقت بیدا ہو تا ہے اور اچا تک اندو کو بتر جبتا ہے کہ ابھی مدن کا کار دبار ہا نمانگا آ اپنے دکھ مجھ اس کا من دوسری کو درج میں امرائے لگت ہے اور اچا تک اندو کو بتر جبتا ہے کہ ابھی مدن اور اندو کی کہانی نہیں آؤتی واستان ہے ہوا در جا کہ گئی ہوا ہو سے دلیا ہوت کے دامن کو داون نے جبوا کی درج اپنی جا رہ تو میات کا بخت ہوا ہے۔ در با کا من مورت کا بخت ہوا ہے۔ در ماغ کہت ہوا ہے در ماغ کہت ہوا ہے۔ در ماغ کہت ہوا ہے۔ در ماغ کہت ہوا کہ درج والی تو رہاں کو کہ درج اس کا کو کی حقوبات اور وہ ماغ کی خرکی انفان ہے۔ در ماغ کہت ہوا کہ در ماغ کہت ہوا کہ کہت ہوا کہ کہت کہت ہوا گئی تو بناسکا اسے مورت کاروپ واپس نہ دے مکا۔

بیدی کے بیاں زیادہ ترکش مکش جذباتی اور تقوراتی ہے اور اس وجہ سے ان کردا الگاری میں تج بدادر تعیم کا عفر نایال ہے۔ یہ مح جکدان تقورات اور جذبات کا حالات سے بوٹا گہرا تقاق ہے اور مالات کی ایک کروٹ ایک ہی تعیم کا عفر نایال ہے۔ یہ مح جکدان تقورات اور جذبات کا حالات سے بوٹا گہرا تقاق ہی ہیرو تن سندتو کو تھی ملکھ کے الفاظ میں ترجت بات نہ بنا دیا تقایات غلامی میں پولھورام دیٹائر منٹ کی ذرگ ہے اکما کر دفتر کی طوف دجو کا کرتا ہے اور اس کی پرنفییاتی ہے چارگ ذرگ میں کسی دکسی معنویت کی تولاش الفاظ کے معنی اور اقداد کا روپ بدل دیت ہے۔ اس قسم کی کش مکٹ کی بنیا دیرا اسان نے کھنے کے لیے انسانی جذبات کی معنی اور اقداد کا روپ بدل دیت ہے۔ اس قسم کی کش مکٹ کی بنیا دیرا اسان کے کھنے کے لیے انسانی جذبات کی معنی اور اقداد کا روپ بدل دیت ہے۔ اس قسم کی کش مکٹ کی بنیا دیرا اسان کی مزورت ہوتی ہے جونا ہے۔ اگر تعمر برخصاکر باطنی اس اس کی رمزیت کو تھے سے اور الیسے ایک ذمن کی مزورت ہوتی ہے جونا ہے۔ اگر تعمر برخصاکر باطنی اساس کی رمزیت کو تھے سے ۔

 زندان ومبس می اوراس کامفرقید خانون مین زنیر تر پینج جیوال اظم بغاوت بلند کیے ہوئے ہے۔

کیدار تگاری کے اعتبارے بیدی کا کینوس زیا دہ و سیع بنیں البتراس کی گرائی اتفاہ ہے۔ اس پر

زگوں کہ دو تہیں ہیں جو پورے کینوس کو آفی آبی بنائے دیتی ہیں۔ کردار ہمارے آپ کے مقوسط طبقے کے ہیں۔ را

کیڈی فاک اور کلب کے چرہے ہیں نریر جیند کی چو پائیں اور دھان کے کھیت ہیں میکن اس توسط طبقے کو پوک

دور کے سیسکسی قدر طبقاتی رنگ ہیں ہی ہی سیس خاندگی کرنے کا تشریب ملل ہوگیا ہے۔

دور کی جوسے میں قدر طبقاتی رنگ ہیں ہی ہی اس خاندگی کرنے کا تشریب امون اور کریں ہوا ور دور کی سیاس سند جیسا اس شاور کر کھی ہوا ور در کے میں میں اس کی کی تام ور کا میں ہوا ہوا کہ ایڈیٹر ہی اور در ندخرا باتی جلال میں سیاس اور کر کھی اور کی میں اس کی کا کارو بار کرنے والے سندر اور مومن ہی ۔ گران سب بیس یہ بات مشتر کے سیاس میں نام ہوگی ہوگی ساتھ کی اور کر خوان اور دور مانی آئی کی سیاس میں بات مشتر کے سیاس میں بات مشتر کے سیاس در ندگی کو برقانی اور دومانی آن کھوں سے نہیں دار شیوں کر بڑے سے چاند کر نیس بھی تراہے ۔ اس میں غالب دار سب بیس بیا جو کا میروں کو بی میں خوالے میں نام کی میں ہوئی سنگی دار شیو کر گئی ہوئی کا دور اس کی اللے میروں کی کینے ہوئی منافر کو بیش نظر میں ہوئی سنگی دار شیور کر ہوئی میں کو کر ہوئی کی تھو میروں ہی کا میں میں اور کا میں کی کیسے ہوئی منافر کو بیش نظر کھی جو کے دور کی سطح کی تھو میروں ہی کا میں اور کیا سیاس کی دیگی کیس نظر دور کی سطح کی تھو میروں ہی کا میان ان انعاظ میں کیا گیا ہے۔

مدن اس کے ساتھ ایسی جگہوں پر جانے نگے جہاں روشی اور سایے عیب بے قامدہ می شخصی بناتے ہیں۔ بحر پر کھی ایک چکور شرکتی بات ہے ہوں بنتی ہے کہ اور پر کھٹ سے روشی کی ایک چکور بہا کر اور پر کھٹ سے رک کی تقویر بوری نہیں بنتی معلوم ہوتا ہے بعض سے رک بالور کھا اور کوئی اور کا مند بوری طرح ڈھان بیا اور کوئی سال کی خورت بات کی کوئی ہورت کے دیکھٹ سابن گی اور اس میں ایک مورت بان کھڑئ وی کے دیکھٹ والے وہ اکر بر جلا گیا جس کے دیکھٹ والے وہ اس کی دیکھٹ ہے ہے بال بھی میں دہتا ہے ہیں کہ کوئی کا روسا کے دیکھٹ اس کی اور ڈیودی ۔ کوئی کا روسا کے دیکھٹ اس کی اور ڈیودی ۔ کوئی کا روسا کے دیکھٹ کی دیکھٹ کوئی کا در طبل نے اس کی اور ڈیودی ۔

خراج تحیین و مول کرسکیں۔ زبان و بیان کارنگین نه موناعیب نہیں۔ ہاں اس میں بیدی ذرا احتیاط کی مدد سے زیادہ روانی پدیاکر سکتے سے ۔ زیادہ شسٹگی اور صفائی لاسکتے تئے۔ اس انداز بیان اور ذبان میں حقیقتوں کی شکینی اور توانائی ہے۔ یہ صوری کی نہیں سنگ تراخی اور خاراشگانی کی ذبان ہے جس میں بیٹر کی صلابت ہے۔

بیدی کے فن کے بارے میں سب ہے ہم اور نمایاں بات بہے کراس کا درو بست (
فن تعریک ساہے۔ اس کا مزاج علامت ہے اور اس علامت ور مزیت کے سہارے سے وہ اپنے فن کی پونگا نات
فشت برخشت بینت ہیں۔ یہ اس بیات ہے جسے بیدی سے پہلے اور بیدی سے ہے کراب بک کسی دو سر فنگار
نے ارد و اف نے میں استعمال بہیں کیا۔ علامتوں سے فن کم پی کیسرفالی بہیں رہا۔ دمزیت سے بی ہمائ شامان
فاصی پر ان ہے کئین بیدی نے می طرح رمزیت اور علامتوں کو مختلف طحوں پر استعمال کیا ہے۔ وہ خلصے کی
جرد ہے اس کی چند متابی وس منٹ بارش میں " لا ہونی " اور آک چادر میل ک " میں دی بھی جاسکت ہے۔
جرد ہے اس کی چند بین کہانی کھتے ہیں تو وہ محض ایک بھرویا ایک میرون کی جذباتی یا فیساتی وہ داد ہیں ہونی
بھراس مرکزی جذب سے بوری فیتار بگ جات ہے اس میں بیٹر یورون کی بورب کی ہوا، اہراتی ہوئی مثن ہماوی
جزند بیزد کی اندی میں میں میں میں میں میں میں دیگ لیستا ہے اور اف اس نی میں میں والے کی توجہ

بنیادی تقورک رنگ و آنگ کی طرف کینو بیتا ہے کو یاان کی برکہانی بیک وقت ایک اندرونی اور خارجی مطالقت مطالقت ایک اندرونی اور خارجی مطالقت اسلام بوتسے جس کی مثال افسانے کی دنیا کی فضا کا ذرہ ذرہ دیتا ہے اور کہانی کا برخط میں کے متوازی کھینچا گیا ہے ۔ اس لحاظ سے بیدی سے زیادہ محاطاً رشت ہارے بہاں کوئی نہیں ہے ۔ اک چاد میں ہی سے ابتدائی مصے پر فور کیجیم نظر بی ایسا ہے جہان کے بیدے صفحت کی فضا کو فاموش دمزیت کی زبان میں میان کردیتا ہے ۔ کی فضا کوفا موش دمزیت کی زبان میں میان کردیتا ہے ۔

" أج شام سورج كى كيربهت بى لال سى . . . . د آج آسان كوشى يرسى به كناه كا قتل بوكيا تقادراس كنون كرچينش ينج لهائن بريشة موئي في قو كرك من ميثليب سهمة وق لي بودن كى ديواركياس جهال كمرك لوگ كورا بيسكت تقد د بومنواتفا القاكر رور ما تقاء"

ان بتدائی تبلول میں بی بولتے ہوئے سنبل استعال کیے گئے ہیں۔ سورے کی کیر کی سرخی بہناد ہی سے کو کو کی کا تعریب ا سبے کہ کو کے کا قمل ہو اسبے اوراس کے فون کے چھیٹے جس طرح ایکائٹ پر پرسے میں اس طرح رانی پر بڑیں گاور رائی پری کیوں گھر بر سبنول پر ہی مشکل پر ہیں۔ وہ ٹی ہوو ڈی کی دیوارسی سبل ہی ہے بورانی کی زندگی منظم بن گئے ہے۔ جہاں گھر کے وگ کوڑا ہو پیکھتے سے اس سے بعد کتے ڈیوکا رو ناہمی اسی قسل کی طرف اشارہ کرتا ہے عزمن کہ یوری فضا میں اک سے اوراس کا کلیدی واقد بن جا گاہے تو کے کاقس ۔

می می کو ایک دافتے کے بین منظر کو انجار نے اور سبالک منظا بیدار نے کے بیداستال کر سے میں گرمن میں را ہو اورکستو کاچاند پر عمل اور ہونا پھر گر ہن کے موقع پر توگوں کا استنان کرنا ، دان دینا اور دان مینے و اسے معکار اول کی چوڑدو چھوڑدو دان کا دفت ہے "کی آوازیں پرسب کچھ ہوئی کی بیت کے متوازی استعمال ہوا سے اور اس کی خلومیت کو اور زیادہ در دنگ بنادیتا ہے ۔ اس خاموش مبالزم اوران متوازی خطوط کی اجمیت کیاہے ، یوں تو بنیادی طور پریسوال مُنیک کا اس خاموش مبالزم اوران متوازی خطوط کی اجمیت کیاہے ، یوں تو بنیادی طور پریسوال مُنیک کا اور پر سے ایکن اب عام اور سل قاعدہ ہوگی ہے کہ انت اصاس تقیقت سے زیادہ مختیل میں اور پر سے یا در پر سے یا در پر سے یا در استان کی شکیل میں پڑھنے والے کا تخیل مجم کی قدر بر سے اس کہیں زیادہ ہوجا آہے کیوں کہ داستان کی شکیل میں پڑھنے والے کا تخیل مجم کی قدر شام ہوجا آہے اس ہوجا آہے ۔ بیدی کے بہاں ابہام بنی براہ ہوا تا ہو میں مربر ہوڈ نیال ہے مگر پڑھنے والے کے ذہن کو مما تمیس اور متوازی خطوط کی تاش میں ایک گور لذت طی ہو در بران کا جمالیات تا رو دو بند ہوجا آہے اور اسے بیدی سے فن کے در ہے تک بہنجا دیاہے ۔

آخرش اس ناگر بر رسوال پر فور کر ناخردری ہے کہ بیدی کا اردو انساز نگارد ن میں کیا مقام ہے ؟

اس آکیز فانے میں است بدیں کے افسانے انسانی شخصیت کے لطیف ترین کوشوں کے نازک مطالع ہیں۔
اس آکیز فانے میں انسان اپنے بیحدوب میں نظر آنہ ہے اور بیدی اس کے طع کی ہوں کو ہٹا کواس کے کمرور
کموں میں اسے بے نقاب مونے دیکھ بیتے ہیں نیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیدی کے افسانے محف نفیاتی مطالع یا تحلیل نفنی کی کمیں مہٹری ( CASE HIS TORY) نہیں بکہ جذبات کی رواور گذار سے معور کو بھرت کی المان سے معور کو بھرت کی المان سے معالی ہوئی بارے میں آجاتے بکر کی شعفیت کے لطیف کوشنی مسامنے نہیں آجاتے بکہ فرداور سان کے بیتی رسینے اور انسان کی شخصیت کے دلیے باور ہرا سراز انسانی بلد کے بیر روسٹنی پڑتی ہے فرداور سان کے بیتی کر روسٹنی پڑتی ہے نہیں احساس کا گداز نردگ کی زیادہ بامعتی از یا دہ بلغ 'زیادہ نیال انگیر اور فکر فیر تشکیل سامنے آتی ہے۔ جس میں احساس کا گداز بھی تال موالے اور فروسٹنی میں۔

بیدی کے رواروں میں کامیاب کر دارسبت ہے میں لین ابھی کان کے قلم نے کوئی فرم کئی امراد ا جان اکوئی لیل پیدا ہمیں کی ہے ۔ گو لاج نی اندو اور رانی اس منزل کی طرف کئی قدم آگے بردھ گئی ہیں ۔ یہ ایک عجیب اور پرلطف بات ہے کربیدی کے نتوانی کردار دوسرے تمام کرداروں سے زیادہ تو آناور فن اعتبار سے بالیدہ ہیں نیکن ہارے دور میں وہ ایسے دو تین افسا ذنگاروں میں سے فہرست ہیں جن کے فلسے کسی عیزے نی کردار کی تخلیق کی توقع کی جاسکتی ہے ۔ ان کے باس بھیرت بھی ہے اور ساجی اپن نظر کا احساس کہی۔ بیان کے قلا مجھ ہے اور کردار ذنگاری اور اس کی تبدر تہر بچے پڑیوں سے عہدہ پر آنھونے کی صلاحیت ہی ۔ اس یے یہ توقع کی جاسکتی ہے کوئی عظیم کردار ان کی تحقیق ہوگا۔

بلاسشبد بدیری مهارسے دور سے عظیم ترین اضار نگاروں میں نمار کیے جائیں گے اور ان کے مدحم لب و بہر، ، ان کی تهدداری ، دمزیت ان کی طرحداری اور خلاص کی کھنگ ایک زمانے تک ار دو دنیا کے کا بوس میں گو نمتی رہے گی اور اردوا صانے کورا ہ دکھاتی رہے گی ۔

بیدی کہانی لکھتے ہیں نہ سیاست بگھادتے ہیں نہ فلسفہ چانٹے ہیں نہ شاعری کرتے ہیں، نہ مودی کرتے ہیں، نہ مودی کے کیے ہیں۔ مام زندگی، مام اوگ، مام دشتے ،ان کے افسانوں کے موضوع ہیں، مگر ان میں وہ البی طاقت اور آوا نائی ، زندگی اور آبار بی ۔ معنویت اور انفرادیت بعبر دیتے ہیں کہ ذہن میں دوشنی ہوجاتی ہے۔ ان کے مہاں اسطور سازی اور چنس کی واقعی اہمیت ہے مگر اس سے ذیا دو اہمیت زندگی کے وزن کی ہے ۔

سیدی نے حقیقت کو بے نقاب دیکھنے کی کوششش کی ہے اور یہ بات مجی ہے کہ وہ ال حقیقت کو بیان کرتے وقت مماجی ذمر داری کو بحر فراموش نہیں کرتے - بیدی نے اردو افسانے کو پوراآ دمی دیاہے بچوبہت پست اور بہت بلند ہے لین جس کا علم اس لیے فروری علم کرتے ۔ علم اس لیے فروری علم کرتے ۔

## بيرى فكروفت انتقيرى جائزة

بیدی ہمارے دورے نہایت اہم اضار نگار ہیں اس بات سے شاید ہی کوئی انکار کرے۔ اس اہمیت شاید ہی کوئی انکار کرے۔ اس اہمیت کے بیت کے بیش نظر ان کی فکر وفن کا جائزہ بینا حزوری ہوجاتا ہے ۔ یہ بات بی قابل تو جہ کہ بیدی کو اس نے بو قرقی نہندوں نے آج نو ترقی نہندوں نے ان پر تعلی می کئے اور انہیں اپنے وائر سے خارج بھی مجا) اور جدیدت کے طرفدار بھی انہیں نوٹی فوش ان ان پر تعلی می کئے اور انہیں اپنے وائر سے سے خارج بھی مجا) اور جدیدت کے طرفدار بھی انہیں نوٹی فوش کی ایسا ترقی ہوں ، نظر ان کی ملائیت سے نہیں کوئی بھی نظر یہ کتنا ہی کا گاتی اور مراکب نہوں ذید کی سے محمومی حقیقت کی بہنا تیوں کو انہیں اور انہیں ہے نہ معرومی حقیقت کی بہنا تیوں کو دوئی انہوں کو ورق ناخواندہ کی طرح سے کے ذوہ ہوجاتی ہے اور میل کرکائنات بھی ، جو معرومی بی اور نہیں بھی ۔ عوان حاصل نہیں ہو مکا کہ ذوہ ہوجاتی ہے اور میل کرکائنات بھی ، جس کی کئی شکلیں بھی ہیں اور نہیں بھی ۔ عوان حاصل نہیں ہو مکا کہ ذرہ ہوجاتی ہے اور میل کرکائنات بھی ، جس کی کئی شکلیں بھی ہیں اور نہیں بھی ۔ عوان حاصل نہیں ہو مکا کہ در دہ ہوجاتی ہے اور میل کو در انہیں ہی می جات کے میں اور نہیں ہی ۔ عوان حاصل نہیں ہو مکا کہ در ان کے قلب تک بہنے جانے والی دور ایکن جا ہے ۔ در کران کے قلب تک بہنے جانے والی دور ایکن کا جائے ۔ در کران کے قلب تک بہنے جانے والی دور ایکن چا ہے ۔ در کران کے قلب تک بہنے جانے والی دور ایکن چا ہے ۔ در کران کے قلب تک بہنے جانے والی دور ایکن چا ہے ۔ در کران کے قلب تک بہنے جانے والی دور ایکن چا ہے ۔

یہاں چند بنیادئی سوالات پر اہوتے ہیں اور اجدائی ہیں ائن سے بحث کرلینا صروری ہے تاکہ ہم بیدی کے فن دفار کا اس کی دوشی میں ہوائر ہے لیے اس بھال بھاری دفار کا اس کی دوشی میں ہوائر ہوئے سے بہاں جالیا تی نظر ہے سے بھی ان ہاتوں کی بیات اور یہاں جالیا تی نظر ہے سے بھی ان اور فکر ہمیت اور مواد بھی اس دائرے میں آتے ہیں بہاں سوال بر پر ابوائے محف ایک فنکار سے نے نظر باتی وابشگی کی یا اہمیت ہے ؟ ظاہر ہے یہ فاصر متنافع فیموضوع بحث ہے بہاں تک ترقی بندوں نے رمیسری مراد رائع المقید ہم کے ترقی بندوں سے بن ک سربراہی ایک دورین ڈواؤٹ نے کی تھی انظر باتی دائی کو فن کار کے لئے دھی اوری کی قرار دیا وہاں کی دو تول کو دی ان کے اورین ان اصوال کی بنیادوں پر برج تیک کار کے لئے دھی اوری کی ان کار کے لئے دھی اوری کی ان اورین ان اورین ان کے ماروں کی بنیادوں برج تیک کے حاصوں نے نظر باتی وابنگی کو قطعاً مردود قرار دے دیا اورین ان کے لیے فن کار کی تخلیقات کا معیو ب

يس بهاں ميساك عام طور پر ميرتا ہے ، كوئى درميان راه تجويز كر نے نہيں جار با ہوں ۔ زندگى كے تقاتی ،

جن سے فنکارکا داسط پڑتا ہے ، اتنے سکین اور پھیدہ ہیں کہ اس تم کاکوئی مل تجویز کرنے سے کام نہیں چے گا۔
نظریہ جیسا کہ اور عرص کیا گیا اور ندگی ہی کہ دین ہوتا ہے لیکن اس سے پر ترجیل ہوسکتا نہی اس بین زندگ کی
ساری تروت IRICHNESS ور پھیسیدگیاں ہوئ ہوا ہم تھیں یہ میں یہ سلیم کرنا پڑے گاکر نظر و جہرہب اس
ساتنی نظر سے یا مغروضے کی بات نہیں کر دے ہیں بلکہ اسے ہم یہاں ایستان 1060 کے دسمج ترین معن میں استعمال کر
دب ہیں ایک فوکس عطا گرتا ہے ، زندگی کی مشبت قدروں کا فوکس اور یہ اقدار ہمارے ہائی شور
میں جاتی ہیں اور ہماری شعوری فکرکوائی نقط اور کا فرہوں سے جانے یہ وابستگی کی مذہبی نظریہ
میں شعوری سطح پر زندگی اسرکرتا ہے ، اس قسم کی وابستگی سے مغربہیں ہے جانے یہ وابستگی کی مذہبی نظریہ
سے ہویا سیاسی یا نیم سیاسی سیکیور قسم سے نظریہ سے نوی کار قویم شعورت بیکہ شعوری سطح پر جیزا ہے بلکہ اشت
میں ہوتا ہے کہ دنیا میں طلم دجبر مصائب اور آل اس کی میرسی میں میں ہوسے کے گئر شون کار کسی کی کو سنا سے زندگی کی مشبت قدروں سے وابستر ہوتا ہے اس معنی جربمیں یہ کہنا بڑے گاکو ہرفن کارکمی دیمی توسط سے زندگی کی مشبت قدروں سے وابستر ہوتا ہے اور قدر دیں مجبول طور پر ذندگ کو چوان کارکمی دیمی توسط سے زندگی کی مشبت قدروں سے وابستر ہوتا ہے اور وقد دیں مجبول طور پر ذندگ کو پروان ہوسا نے والی ہوتا ہے زندگی کی مشبت قدروں سے وابستر ہوتا ہے اور تقدریں مجبول طور پر ذندگ کو پروان پڑھا نے والی ہوتا ہیں۔

اس ضن پر بہاں ایک ادرسوال پدا ہوتا ہے ۔ کمیا نظر پر منفی قدرون کو بنیا دہمیں بناسکا ، اگرمنفی آفاد کی بنیادوں پر نظر پر دجود میں آسکتا ہے توانسانی وابشگل ایسے نظر ہے سے مجی ہوسکتی ہے ۔ نظر یاتی متبارے یہ دمون ممکن ہے بلا عملاً ایسا ہوا بھی ہے۔ موت کو زیرگ پر ترجیح افغرت کو محبت پر الامعنیت کو معنوت پر امرات ما اور اشتها یہ کرمعروفی وجود سے بیزادی کا اظہار کرکے اسے قطعاً غیر صفیق قراد دے دینا اس منفی جی ان سے طرت اور استها ہے کہ مردون ہے کہ مرتظر ہے سے بیزادی بھی ایک منفی نظریت ہے بیاں انسانی نفسیات کا یہ باریک تلا ہے کہ لیان مردوں ہے کہ مرتظر ہے سے بیزادی بھی ایک منفی نظریت ہے جو اکثر کلیدیت ایک منفی نظریت ہے جربیاں مرف تدروں کو فیر مقبل ہے دوراصل جدیدیت ایک منفی نظریت ہے جربیاں صرف تدروں کے تہس نبس موجانے کا ماتم ہی نہیں ہے دوالانکہ ایسا بھی ہے ، بلکہ ان قدروں کو فیر حقیق قراد دینے اور ان سے انکاد کرنے کا دم تا ہے اور با بات الگ ہے کو ایسے موقف بیس تضاد پایا جاتا ہے ۔ یہ بات الگ ہے کو ایسے موقف بیس تضاد پایا جاتا ہے ۔ یہ بات الگ ہے کو ایسے موقف بیس تضاد پایا جاتا ہے ۔ یہ باس پر دوشی ڈالنا بھی صروری ہے۔

مدیدیت وائمی دشتے سے افکار کرت بادر انسان کی تنہائی کواس کا مقد قرار دیتے ہوئ اسالیہ کروائی ہے۔ دائمی دشتے سے افکار کرت بادر انسان کی تنہائی کواس کا مقد قرار دیتے ہوئ اسالیہ ہوں کے کروائی ہے۔ دائمی دشتہ نہ ہونا اور تنہائی کا اصاب اگر البیہ ہوسکتا ہے کیوں کہ اگریہ انسان مقد ہے تو کوئی ایسا وور گرزای نہیں جب دائمی دشتہ را مویا تنہائی کا احساس درا ہوا در اگر ایسا ہے تو جو چرحی سے اس کا مائم کرنے سے کیا فائدہ ؟ لیکن عام طور سے اس منطق تضاد کو قطعاً نظر اندا ذکر دیاج آ ہے را گر ننہائی کا احساس حالات کی پیدا وار نہیں بلکہ ایک وائمی حقیقت ہے توسب سے بہتر طریقی ہوگا کہ یا تو انسان محفن اپنے ٹول میں گم ہوکر زندہ دسے یا خودگئی کرنے اور اپنے اس حتی مقدر کی کو فرکا است نکر سے لیکن حیرت کی بات تو یہ ہوگا کہ در بین کی کا معنویت کی شکایت ہی جدیدیت کا جو رہنگی کی لامعنویت کی شکایت ہی جدیدیت کا جو دین کی دائم دیا ہو در بین گر ایسان جدیدیت کے خالب دمجان کی بات کر دیا جون

جدیدت کے اسم دونی محققت کاکون دھی فیرحقیق قرار دیتے ہیں (جومن جدیدیت پیند شاعر کو ھے فریدین کہ اسم دونی محققت کاکون دج دنیوں ہے ، صرف انسان شور ابن تخلیق قرت سے متعقل نی دنیا پیدا کا رہا ہے ، ان کو چر تغییع اور ترمیم کر تاریخ ہے ۔ اس طرح موسل ہے متعقق کہتہے '' یں تحقیق واقعات سے کوئ تعلق نہیں رکھتا ہو اقعات کو ایک دوسرے سے بدلا جاسکتا ہے (مجے حقیقت سے زیادہ اس کے دیم سے دل جس ہے ، ان کے لئے اور بی جھانات کو بدلنے ہوئے حالات سے جو فاد بی وجو در کھتے ہیں جو ٹرناکون معن نہیں دی ہے کہ مغربی تہذیب کی ہاکت فیز ہوں نے (بہاں مرادم فرنی تهذیب کی ہاکت فیز ہوں نے (بہاں مرادم فرنی تهذیب کی مقل اور سائن سے اس کر بی سے انسان در تھے اور قدری تہرس ہے ، جو دراصل سرمایہ داران ممان کی معنت اس طرائی کیفیت اور سے انسان در تھے اور قدری تہرس نہیں ہوئیں اور اس نے معمری انسان میں محنت اضطرائی کیفیت اور سے کے موشل سے انسان دی تھے اور قدری تبرس نے اسے انسان مقدری قرار دے دیا۔ اس طرح یہ ہی جو جہرس کے دوس کے سوشلسٹ انقلاب نے جہاں نیاداست دکھایا و بار صحیقت اور اورش میں فیح پیداک دمس کی وجہر کردوں کے سوشلسٹ انقلاب نے جہاں نیاداست دکھایا و بار صحیقت اور اورش میں فیح پیداک دمس کی وجہر و بار کے سیامی معاشی اور مسائی موانی واست تھے ) گئین جدید ہوں نے اس فیلی کو نائیل جورب ترار دے دیا۔

اس طرح ہم و کیفتے ہیں کے صداقت ازل ہوتے ہوئے می خارجی حقیقت ہو تبدیل کے عمل سے دو جار رہی ہے سے رشتہ منہیں قراسک ۔ اگر برشتہ لوٹ گیا تو دہ محض اذعان DOGIMA کی شکل اختیار کر ہے گی تخلیق فن کاد اپنے آپ کو میم کی DOGIMA سے والبتہ نہیں کر سکتا ۔ یہ اس کی کلیقی موت سے کم نہیں ۔ اس کا تخلیق سفر تو جمیشہ موجودہ حقیقت سے تی اجر تی ہوئی حقیقت یاا سکانی حقیقت کی طرف ہوتا ہے اور موجودہ حقیقت اور ابھوتی ہوئی حقیقت میں تناوج شنا شدید ہوگا اس کی تخلیق اتن ہی جاندار ہوگ ۔

ایک طرف تق پدندول کی رایخ العقید کی اور او عاینت اور دو سری طرف جدیدیت پرسول کامکن من اور یا جو برخاری می دون به برخاری می انکار کرتا ب بعد بداد و ادب پس مناظرے کا باعث بنا برا ب دی نسل کے مارکسی ما برس جمالیات ژوانوٹ کی اوعانیت کی نفی کررہ ہیں اور مارکس جمالیات کی نروت اور مرکبات کا کا کا کا معادر ہے ہیں اور بورپ بیس جدیدیت کے حالی جم منفی دورے گزر کر ایک نے مرحلے میں داخل جو بہی اور بہودگ سے برے بدوستان کے میات و میات دیات میں جدیدیت کے میات برے بے دہندوستان کے میات و میات دیس جدیدیت محفی نقائی سے زیا و و کی خاص ایمیت نمیس کی بہاں بم نے نہ تو بہی یا دوسری جنگر عظیم

کی تباه کادی مموس کی ہے جم کے نتیج میں مکتل ماہی کا ذندگی کی لامعنویت اور فیر حقیق ہونے کا اصاس ہو اذ بی بور پ ادرا مرکبے کی طرح ہما را ممارہ صنی دورے گزر کر ما بعد صنی دور میں SOCIETY اس NOUSTRIAL SOCIETY بھی دافل ہوا ہے اور ہمیں ان قدریں بائل ختم ہوجاتی ہیں اور محف نفسانفی کا عالم رہ جاتا ہے اور ہمیں سے مجمعی میں تنہائی اور ARLIENATION عذاب شروع ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہما را ملک تعیری دنیا کا ایک عقد ہے جو سامراہ واد کے استحصال کا شکار ہے اور انتہائی دیمی ترقی کی دفتار کی دجہ ہم اب تک نیم جا کمی سودال ان معاشرے کی صلاحت پوری طرح باہر نہیں نکل سکے ہیں اس لئے وہ مسائل جود و سری جنگ عظیم کے بعد مفرق معنی میں دوجار نہیں ہیں۔ جو فن کار ان بنیا دی مقائن مغربی مواشرے کو درمیش تھے ہم ان سے آج بھی جم معنی میں دوجار نہیں ہیں۔ جو فن کار ان بنیا دی مقائن سے ساتھ بی نہیں رکھتا وہ فن کار ان بنیا دی مقائن

ان مسائل بریهان دوشی و الناس انے صروری تعاکم یم بدی کے فکروفن کامیم تناظری جائزہ لے سکیں ، بدی کے فکروفن کامیم تناظری جائزہ لے سکیں ، بدی ترق لبندیں یا جدیدیت کے حامی باگر تمق لبندی کامنبوم وہ جو فو ترقی لبندوں کے پہل جو بنی ایس مثبت اور انسان و وست قدوں ہے وابنگی جو مولی طور پرزندگی کو پروان پوطھاتی ہیں اور جدیدیت کامنبوم زمان و مکان کویا بر مرومی حقیقت کو فیرحیتی قراد دیتے ہوئے زندگی اور اس کی قدروں کی الفاظ میں سفتے ۔ بدی تعقیق آل ترق بن ندگی اور اس کی قدروں کی الفاظ میں سفتے ۔ بدی تعقیق آل ترق بالدوں کے الفاظ میں سفتے ۔

ر کیا تق پند تحرکیک کوبا آل دہنا چاہتے تو میں کہوں گاکہ یہ تحرکی اب میں ذیدہ ہے اس از سرفوجات کرنے کی صور دست نہیں اس کے مظہر لوگ اب میں اور اب میں اچھا جھتا ہیں بلکہ اس میں کیے وگ نے آرے ہیں۔ تحرکیک توجاری ہے نیکن اس کو اس فید و بند سے جم نے شکال دیا ہے کہ ہم آپ کا دکٹاٹ مائیں گے۔ وہ نہیں مائیں گے۔ آزادی سے تھیں گے جو کچے مکھنا جا جہ ہیں۔ ہم نے اُن سے آزادی کا یہ تی جی بین کرحاصل کیا ہے ہیں۔ ہم نے اُن سے آزادی کا یہ تی جی بین کرحاصل کیا ہے ہیں۔ ہم نے اُن سے آزادی کا یہ تی جی بین کرحاصل کیا ہے ہیں۔ ہم نے اُن سے آزادی کا یہ تی جی بین کرحاصل کیا ہے ہیں۔ ہم

 بھی فیراطمینان بخش ہوتا ہے اور ایک ادیب سے لئے اس کی طرف انتقادی روید اختیاد کرنا اپنے کمٹ منٹ کونیادہ بامعیٰ بنا کا ہونے کے متر اوف تعقر کیا جاسے گاد کین اگر وہ تنی دویّا اختیاد کرتا ہے قاس کا نیج مالوک اوکھیت پیدا کرنے دالا ہوگا اور اس کے کمٹ مسٹ کو کمزور یا نا ہود کر دے گا۔

عصرى سوويت ادب كى طرف بى بدى كايى روية ب،

رویں نے دومی افران کاری بالطر فرد بڑھا ہے۔ اثر دونم کابوتا ہے۔ ایک تورکی اس کے ایک تورکی کی ایک تورکی کو ایک کورکی کو ایک کورکی کو ایک کورکی کو ایک کورکی کے دوسی افران کا بیو مائزم دانسان دوئی ہے تھے اور میں بایس کرتے تھے وہ مجے ایٹ بناب کے افران کے کرداد جو دو ڈکا پیتے تھے اور میں بایس کرتے تھے وہ مجے ایٹ بناب ک

دیہات کے کسانوں سے بہت قریب معلوم ہوتیں اور شہری زندگی کے جن لوگوں کا تذکھ اگن افسانوں ن تعلاہ المجمعی ہے اپنے قریب معلوم ہوئے ... بسکن میں NANAURE رہا ہوں اور اگن کے NANALANISM نے بھی مجھے بہت متاثر کیا ہے ... لسکین چیف کا اثر تھے پرسب سے ذیادہ مواکموں کہ اس کے بہاں افسانہ کہنے کی کوشش کہیں دکھائی نہیں دیت وہ زندگی کی باتیں کرتا ہے اور زندگی کا ایک فکر ایوں کرے آپ کے سا شنے دکھتا ہے کرا بیں نے بہ جانا کہ کویا یہ جی میرے دل ہیں ہے "اس طریقے سے جھ پر چینے سے کا بہت اثر ہوا"

ہے۔ اس کے بوفلات بیدی ذمان تسلس SEQUENCE کی قائن ہیں اور کہان ہیں کہانی ہیں کہیں۔
بیدی مذھرف زمان کو حقیقی ماضتے ہوئے تاریخیت اس SEQUENCE کا اس امیست ویتے ہیں جلکہ وہ افسا نے ہیں
نمان سے تسلسل کو قوڑ نے سے بھی قائل نہیں ہیں۔ اس معن میں وہ جدیدیت کی مکمل فقی کرتے ہیں۔ ایک
طرف علامتوں کا استعمال افسانے یا شاعری کونتی قوت عطاکر سکتا ہے لیکن اس قیم کی جدیدیت ایس ہو بھا
دینے والی علامتوں کو استعمال کرنے کی قائل ہے جہما جی جبراور استحصال سے بجائے اس کی لویت کو اجاد تی
ہو بیدی ان باقوں کی نفی کرتے ہوئے کہتے ہیں: •

" میں یہ اعتراض کی صورت میں فیمی کہرسکتا ہوں کہ ہمادے بعض دوستوں کے اضافے ایسا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ SUPER STRUCTURE لگتا ہے کہ مغربی اور ہا ہوں دہرتی میں نہیں ہیں اور خاص کے اضافے معلوم ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے یا وال دہرتی میں نہیں ہیں اور خاص طور سے اُن جدیدیوں کے اپنی ہیرو کھونے وانہوں نے اپنی ہیرو کھونے انہوں نے اپنی ہیرو کھونے انہوں نے اپنی ہیرو کھونے انہوں نے اپنی ہیرو کھونے کہا کہ ا

وہ کون بھی این چیز ہو اُنہوں نے شروع کر دی ۔ اب جاب سائیکل کو آپ و تست کیئے ، طارش زدہ کتنے کو کھ اور کہنے بھی ہم تو یسب کینے کے لئے تیار نہیں''

بیدی نے ایک بار سریدر پر کاش گاا نساند اساس پریشی بون عودت بیسن کرکہا تھا "بھی میری تو بھی میں کچے نہیں آیا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اگر آپ مجھے بھا دین افراسیاد کے مہندوستان میں مطبوعہ اکثر افسانوں کومبی و وامی زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ زمان ومکان کے تسلسل توڑنے کے وہ قائل نہیں برخانچہ کہتے ہیں :۔

س آج آپ بیماں کی بات کردہے ہیں نگنگ روڈی د نشکگ روڈ مبنی کے معنافات کی ایک مشہور مرک کا نام ہے اور کل نواکھالی کا بات کر رہے ہیں قو دونو سامان مالک

خوشونس الگ؛ برانی الگ؛ بحربی ده یکسان کیون رق بی می اید تویی مانما بون کرم چیز آپی عفن کے نکے گا ایک تحقیت سے اواپ کی تحقیت کی جاپ اس پر مفرود ہوگ نيكن سوال يدب كم سرآدى أيك وود بوتاب HEREDITARY صورت ين دوسرك وه ENVIRONMENT من اثر موتا ب ابر س كجد نيا ب جب كك ددول كا متراج من بوبورى تفسيت نيس بن گ بير ميت اور مواد كار بين بي بين زندگ ك عام كم إلى يا ب إنمانه ده كياجوا في إبكو رفعوانه لي افعانه وه جيزب كراب بيلي مين نقر ي ميكف بن الدوه اسطرن جذب كرا أب كوكراب جب مك المعيودان برهاي جوت الماسية الفح المراجعة بن دبدى عرفيالات اددوادب بن يطفد عيس والح مديديت كمتعلق النا وا منح بي كراس بين تجث كي من كون كلفهائش نهيس ره جاتى - وهاوب بين مفن موضوعيت - SuaJE cTNEM میں قائل نہیں ہیں۔ موضوعیت کی تمایت کرتے ہوئے وارث علوی اپنے ایک معمون ور میں كي كالا إبول من نصة بن الكي فيكسير حقيق ذند كيس ان تمام تجوات عرز اتعاجواس كرواهول مين بیان ہو سے دیں یخکیق تحیل کی طاقت اور افع زکے سا منے تجربات اور مشاہرات کی قیمت کیا ہے " طاہر ہے وارث کی دائے میں توازن کی بجائے اذعانیت ہے۔ بیدی اس کے برخلاف بولی متوازن رائے رکھتے ہیں۔ جِهاں وہ فن میں موخوجیت کے قائل ہیں۔ " برتویں مانِما ہوں کو مرجیز آپ بی سے چکن کے نکلے گی اُپ کی شخصیت سے تو آپ ک شخصیت کی جھاپ اس پر صرور ہوگ " تو دوسری طرف خارجی اثرات مصورہ ENVIR ONMENT \_ كينة بي ك منار تهي بي "دور عده ENVIRONMENT ع منافر سوتا ب المرس كاليلاع" کیے بعد دیگرے دو عالی جنگوب کی تباہ کاریوں نے زندگی کی قدر وقیمت اور انسانیت کے احترام کو محت صدم بنجايا ان تباه كارون كامغرن مفكرون إورد التورون يربز المرااثر يراران كالك نتيجديه واكر وجوديت ك فلسفين جير اورمعزيت في قطواً الكاركرد يأكياد فامرب المعنويت ايك روحال فلا بداكمل سي جس كانتير تحت قسم كر رومان اضطراب MGUSH وجم ويتا ب - اس عقبل ١٩ در مدى ميل كيرك گارڈ ایک بہایت اہم وجردی مظرفا لیکن اس کاندر المعنوب پرنہیں تھا۔ اس تے برخلاف اس کے الفائم ترين منديد بكرايك الياميال كيدبا ماسكة ب- وون ايمان " FAITH عميت كرا اي اورايان ك قوت طوص اور مذات وراي اميت ويتاب رده كما بكركس بيزك انتاب يس والمعج يا فلطكا نہیں ہوابلکہ اصل اممیت اُس توت اخلوص اور مذبات کی ہوت ہے مس سے انتخاب کیا جاتا ہے۔

اس طرح مم دیکیت بین کرفادی حالات میں تبدیل نے وجودی فلسفے کے مرکزی نوال بیں تبدیل بیلا کردی اور اب مایس عاقدی ESPAIR تنها فل المصادر الله المصادر نزگ کی لامنوی الاعلام الماد نزگ کی لامنوی الاعلام المتحادر الله المحادر الله کا اور اس کریک نے اوب کوجی مثا ترکیا اور اس و ورک یورپ آن صنی آنقلاب کے ماور اجا چکل به اور ویث وورک یورپ او بیس بھی بر ذین کیفیتیں در آئیں۔ یوروپ آن صنی انقلاب کے ماور اجا چکل به اور ویث انڈسٹریل سوسائٹ کا بہت بڑا مشکر مایوس افدا ضطراب جبی کیفیتیں نہیں ہیں بکریمات علام الم BORE DOMA کے مسائل ہیں رحالا کھ مراب وادار نظام ہیں اکر اسٹ اور بریگائی المحادر میں معلق میں معلق میں کا میکن نہیں ہیں اس معلق میں معرف اور بریمائٹ کے اس مرحلے میں کیفیتوں کو کس مرحلے ے آگے تکل کر ایک نئے مر طفیق دافل ہوچکا ہے لیکن ہم ابھی اسی مرصلے بس اٹھے ہوئے ہیں ۔ ایماندادی کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نباہ کن تجرب سے قررے ہی نہیں جس نے بوروپ بس تمام قدر دول کی شست وریخت سے نئیج بس ما ایری اضطراب اکا ہٹ جس کی فیت کو نئیج بس ما ایری اضطراب اکا ہٹ جس کی بیٹ ہیں گیا ہوئے کا موال ہی ہیدا نہیں ہوتا ہو کو ان اور ترکوں کی جڑیں ہوتا ہو کہ ان اور ترکوں کی جڑیں ہم اس میں میں میں اس لئے ہم محف فیٹ سے کے طور پر نقال کو نے کے موااد رکوی کیا سکتے ہیں البت اول ہیں میں نہیں ہیں اور ہے جم این ہی دھرتی سے مواد لے کران کوئی ہیئتوں میں ڈھال سکتے ہیں بیدی اس بات سے بالکل انفاق کرتے ہیں : .

بیں چاہٹاہوں کہ افسانہ Trans In FORM AND NATIONAL IN CONTENT ہو۔ ہمارے افسانے سے بہال کی حلی کی او آتے یہ

ین دج ہے کہ بیدی کے پاؤٹ میشراینے وطن کی دھرتی پر ہے۔ انہوں نے خصرف جدیدیت کی انتہا پرت سے برمیز کیا بلکہ میشت سے می ایسے تجرب نہیں گئے جو بمارے ماحول اور فرائ سے می آئینگ نہوں۔ میدی اساطیری مناصر می اپنے اضافوں بیں اسی غرض سے استعمال کرتے ہیں۔ اساطیری مناصر میں بیدی کہتے ہیں :۔

دہ زندگ سے اکتاب مسوس کرتے ہیں زتنہاں کا اصاب ادر بخت اضطرابی کیفیت ، ہاں مظالم سے ماتھ ساتھ ان کے احتجاج کی لے تیز ہوت جات ہے۔ ماتھ ساتھ ان کے احتجاج کی لے تیز ہوت جات ہے۔

تمیسری دنیا کے ممالک میں تکیفی اوب میں احجاج کے دول کونظر انداز کرنامشکل ہوتا جارہا ہے۔
یہ دھر ہے کہ بعض مدیدیت لیسندوں میں یا نوایک نی امرازی ہے اور وہ احتجاجی اوب اوب میں انویات با
داخل او رہے ہیں (ویسے مدیدیت لیسنداوب و نیباوی طور پر احتجاج ہی کہتے ہیں اور اوب میں انویات با
معنویت کی عدم موجودگ می اُن کے مطابق ایک قسم کا احتجاج ہی ہے نیکن وہ اپنے موقف کا یقضا نہیں
معنویت کی عدم میز لغوا در ہے معنی ہے تو احتجاج جرمعی دارد؟ انکین ان میں سے می لوگ اب میں اگلے
مرحل کے کمر سے نائز سے آواد نہیں ہوسکے ہیں ۔ چنانچہ باقر مہدی اپنے ایک مطمون " ترقی لیندی اور
عدیدیت کی کھکٹ میں بوراز در دیتے ہوئے جنانے ہیں : .

"جدیدیت انسان کوایک فرد بھتی ہے الشور آور شور کی آویزش کو زندگی دلیل اور شخصیت
کے پر دان جڑھنے کا ذریع بھتی ہے بھیدیت ایک طرت اقداد کے قدیم بھالوں کور ڈ کرتی ہے
تو دوسری طرت ذاتی تجرب اور بیتی کو لیسک کہتی ہے وہ انسان کو خارجی حالات سے کوانے
پر اس لئے نہیں اکسائی کروہ ایک جیل سے نکل کر دوسری جبل بیں چلا جائے و بین حالات
کو بدلنے کی ہر جد وجبد بہت و دے کیوں کہ وہ ہمیں ایک جیل سے نکال کر دوسری جبل میں لے
جائے گی، جدیدیت نے دنیا کو جنت ارض بنانے کا بڑاا مُظاکر "جہتم" نہیں بنایا ہے جیسا کہ
ترقی بندوں نے کیا ہے ، جدیدیت "تھیں اور تخریب" کی پر فریب اصطلاحوں کور د کرتی ہے وہ ادر بکوسب سے پہلے ذات کا آسینہ تراد دی ہے "

نیکن باقراینے دوسرے مضمون '' نیا اضائہ ۔۔ اظہار کے ممائل' میں ادب میں احتجاج اور مکڑی کو بے حد صروری قرار دیتے ہیں کوں کہ انقلاب کی بیش بندی کے لئے پر بائیں صروری ہیں۔ چمانچراس مضموں ہیں اِف سجادے اضاف 'کونیل' کانجز برکرتے ہوئے تھے ہیں:۔

جب ملم رال طبقے کا ظلم اس کی شخصیت کو بیاش یاش کرنے میں نا کام ہوتا ہے تواس کی زبان پر انگارہ دو کا سے ہمیٹر کے لئے خاموش کرنے کی نا کام کوسٹسٹ کرتا ہے اوراس منظر کا انور ہجا دنے بری برات ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد بعن بیس تھر آ انستا ہوں جس طرح فلم کی حدق انتم نہیں کہ جاسکتی ہے اس طرح صرک میں انتہا نہیں معلوم ہوسکتی ۔ اور فلم اور صبر کا از کی رشت ہے مگر آخر میں ہمیشر صبر کی فتے ہوت ہے اس لئے کہ صبر انسانی زندگی کے بنیادی عنا صربی ہمیشر شامل رہا ہے۔ بیصری می قوت ہے جو بناوت کا آسمار بن کر جوئی جاور انقلاب آجا نا ہے بن

اس طرح باقرمتفاد موقف اختیار کرتیب ایک طرف وه بر مدد به کو جفار قباهالات بدانے کیا ہے کہ جا کا متحالیات بدانے کے لیے کی جامعہ بوتا ہے اور کی جامعہ بین داخل ہونا ہے اور کی جامعہ بین داخل ہونا ہے اور دوسری طرف وہ باقی مرکمتی اور مبر امبر می ایک قدر ہے اور جدیدیت زندگی اور اس کی مثبت اقداد کو مہل اور لامعیٰ قراد دیتی ہے کو سراہتے ہیں اور اے انقلاب کا بیش نیمر قرار دیتے ہیں ۔انقلاب کیوں

اود کس کے لئے ؟ سماح اور اجمّاعی زندگی جہمّ ہے انعمان و مکاں میں کوئی تسلسل نہیں ، فردی این زندگی کا محود آپ ہے اور اس کی وافل دنیا ہی اُس کا اہم ترین اساسہ ہے تو انقلاب اس کے لئے کیا محن رکھنا ہے سرکمیْ اور احجاج منفی پیلؤں کے فلاف ہوتا ہے اور منٹبت قدر دول کو قائم کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے لیکن اگر زندگی کی تمام منشبت قدر در سے کوئی معنی ہی نہیں تو انقلاب کی ہر کومشش ہی ہے سود ہے ۔

بیدی کاموقف بینمیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو انسان دوست قرار دیتے ہیں اور ایک بامعیٰ زندگی کے قائل ہیں۔ یہ جس کے انسان دوست قرار دیتے ہیں اور ایک بامعیٰ زندگی کے قائل ہیں۔ یہ جس کے مان کے افسان میں ہیں ہیں کہ موجودہ سماج کی تمامتر خوا بیاں انجر کر ہما رے سائے کہ بیا ہونے والے باطمیٰ اضطراب کو ایس بیش کر دیتے ہیں کہ موجودہ سماج کی تمامتر خوا بیاں انجر کر ہما رے سائن انسان ذندگی کی بجے بیدگیوں کی میں قطر رس بیش کرتے ہیں۔ باطمیٰ کیفیتوں کو دہ آئی جا بکدی سے بیش کرتے ہیں۔ وہ اخجاج کی لے میں شدت بیداکر نا ایس کر ادار کی بچے بیدگیوں کی کے بعد دیگر ہے تہیں کھنی جان کی اس میں خواد کہ ان کا طفر کمی کو معام نیسے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے افسانے دیم بردور' ہیں روسیوں اور کرتا۔ اس معاصلے ہیں وہ بڑی سائن کے ماح کے میں دوسیوں اور کرتا۔ اس معاصلے ہیں وہ بڑی سائن کے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے افسانے دیم بردور' ہیں روسیوں اور ہور میں اور پر ان کے افسانے دیم بردور' ہیں روسیوں اور ہور میں ایک کرتا۔ اس معاصلے ہیں وہ بڑی سائن کے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے افسانے دیم بردور' ہیں روسیوں اور ہور کی ہے بدوران ہیں دوسیوں کور کردور کردیم بردور' ہیں روسیوں اور ہور کی ان کا تیکھا طرز ملاحظہ کیجئے:۔

روی فنق بہت ہیں ۔ اُن کے دفتریں جو کام کرتا ہے اُس کے تون کا آخری قطر و لک پُوڑ لیے

ہیں ایہ جانتے ہوئے بھی کہم مندوستانیوں میں فون ہے ہی نہیں ۔ ہے تو اُن کے گروپ کا نہیں ا شاید اُن کو بیت چل گیا ہے کہ مرسندوستان فطرتاً کام چور واقع ہوا ہے ۔ اُس کا اس چلے بیکار بیں پٹاد ملے تو بھی کام ذکرے دخرب میں مرادی کی شنا کہ وہ زندگ کے آخری سانس تک معروف رہے الکین مبدوستان ہی سوجار ہتا ہے کہ کب وہ دیٹائر ہوگا اور کام کے جمعہ سے جھوٹے گا ،

اس انسانے ہیں امریکہ ہران کا طنز دیکھئے:-

" عام محت مندنظر والأكر و بل كان كويس عديك نابا ترجان تواس باتق بمى جونث دكان دس كا جير مرحيس عن جينى مى باتنى يهي وجه ب را مركيون كودنيا كسب لوگ كير عمكور ف نظرات بير بين ويت نام اور مان لان كى بات نهي كرا يكور معاود جديد ه به و دُوديده ترق بيند بون كا النام لكادين محمد كين باق دنيا بى كوديكور معاود اسرائيل بين انبون نه كيا خدري يا ب ملكون كويسيكيد متعياد در كرا وايا اور فود نفع كمايا ب شايد اس لي كوان ملكون كه ا بي تعمياد كند يا متروك بوي بين كوديا بين ٨٠ في عدى جولكوديا ب اس كادت وادكون ب اليم الندت يا بيل كا صرو كيما بي بيا كا صرو كيما بي بيا تم في الم

اسی طرح ان مے ایک میں ان اسے بیک میں اس کے ہائے ہمارے لام ہوئے ہیں نہ صرف میں ما کے بعد انسان کر دار واجمال کا نفسیان تجزیر میں رشیک نامی ہر برکتنا ٹوبھورت جملہ ہے در شیک نامی والے جس آپ ہی کی طرح سے اس بدن کو چھٹک دینا چاہتے ہیں جور وح کا پیچیا ہی نہیں چوڈ تا " یا بدن العلق سے دشتے پریہ بات سجر من کی نئی بمیاری ہوشنے دو csx علی دا ہمی روح سے مرکز کوجاتی ہے لیکن میں

الديع اورهوت يران كايتبصره: -

الدی اور بوت بدای ای بسراد به مسرود به من اور وجود التباس الدی ادر وخود مایال مُعَرَّ من الدی الدر این الم معر منداکی این را به من منعیت بی نبیس و لما ر محلیلو منصور استفراط عین اور کاندهی ای لئے مارے کئے کہ انہوں نے فالص سے بولا اور جبوف بسے کی خلمت کونظر انداز کر گئے ہو مارے کئے کا

جودرامل کوئیمفیقت نہیں رکھتا اور جرمرف ہماری نظر کادھوکا ہے جومرف ایک حد ہے ۔ جس سے یار مباری تکابیں کام نہیں کرئیں ہے

چند کے ہو فرے بملوں ہیں ہندوستان مورت کی ہمارے روای ممان میں بےلی کی بوری واسمان بیان ہوگئ ہے اور آسمان ۔ جو کن تقیقت نہیں دکھ اور جو صرف ہماری نظر کا دھوکا ہے ۔ کی تشید کتن خو بھورت الله بامعیٰ ہے۔ اس تشید ہے بیدی نے ہمارے رواجوں اور ممان مراد اسماع کو کھلے تصورات ہوگئی گری جوٹ کی ہا دورہ بھی بڑے شاعواز دمز کے ساتھ۔ فن کا دیے منبعلے ہوئے جذبات اور سمان کی طرف تشکیلی رذ ہے نے اس کہا ن میں بڑی جان ڈال دی ہے۔ کوئی کرورمصنف اسے میلو ڈواملیک بنا و بتالور نوے ازی کرنے لگا۔ اس کہا ن میں بڑی جان ڈال دی ہے۔ کوئی کرورمصنف اسے میلو ڈواملیک بنا و بتالور نوے ازی کرنے لگا۔

میں جل کر رَہ جاتا ہے: ۔ " ہاں بادیٹیا ۔۔ آج منم دن ہے تیرا ۔ الدیثا ۔ ماہ "

بابرنے اپنے جلتے ہوئے ہم الاروح پرے تمام کپڑے آناد دسے پھویا نظا ہوکوسکسی ہوگیا ادروں بوج محوص کرتے ہوئے آبھیں آہٹ آہٹ بند کرلیں ! "

روت ہواودائس میں فنکادان صلاحیت دعن کادی کے معن میں اہم موجود ہوتو وہ ہم میں تخلیقات بیش کے اور کا در میں میں کا دی کے معن میں ایک موجود ہوتو وہ ہم میں تخلیقات بیش کرنے کی صلاحیت ایک فن کارک تخلیقات میں دہ بات بیدانہیں رسکتی ہوائے اور بات کا ساتھے۔ میں ہمیان عظیم ادھیب ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لو کارح نے اس سلسلے میں این کتاب WRITER AND CRITIC میں بڑی ایک سات کی ہے: ۔

من فلابرشن کادی کو محف ایک رسم صفت میں بدل دیتا ہے فطیبا نیا دنگادنگ۔
انداز بیان میں اور سطرح احس ایک ایس صفت بن جاتی ہے جسے ایک ایسے مواد پر نافذکیا
جامکہ جو طبعاً حسن کانفیک ہو۔ اولیر جمالیات کی زندگی ہے اُس بیگا تھی اور زندگی کے حسن
ہے اِس نے اعتمالی کو اس صد تک لیے جاتا ہے کوسن کوشنے بالذات THING-IN-ITSELF میں

تبديل كرديتا ہے ، امنى ، شيطان اور كھناؤن فون بينے والى بدرورح كى طريع "

جدیدیت کایک حد نکیم المیدرا ہے ۔ حن یا حن کاری کو زندگی سے بیگاند دسماجی عمل اور حاجی شور سے بیگاند) کر کے اُسے ایک مجروشکل دے دی اور انٹی ہیروسے ہر گھنا کو نے پن اور شیطنت کو مجموحات کامیار قرار دے دیا۔ اِنٹی ہیروکا اگر زندگی سے رشتہ استوار رہنا تو وہ اس انتہاکو ہرگز نے پینچتا (بین شیطنت

ك انتهاكو) زندگ مذخل محض بيد بدي مف وه توان كامتران بي-

بوفن کار زندگی کے گہرے شعور سے کٹ جآتا ہے وہ انتہا وُں کی بات کرتا ہے دنیک کی انتہا ایر بدی کی انتہا میں میں کا خوال میں میں کا انتہا کا عمل اور اس سے بدا ہو نہ الیات کا تعلق وراصل زندگی اور اس سے بدا ہو نے والے اسے بہتے ہیں جہ سیات کا عمل اور اس سے بدا ہو نے والے اسے بہتے انتہاں کیا جا مسائل کا عمل اور اس سے جو الیے اسے میں کا عمل اور اس سے جو ان کا اس دار سے آشنا ہوتا ہے وہ کی کا میں سے میں کا عمل سے مخالف تو توں میں (موجودہ اور اس کا فلام کی معظیم اور ب بدیا کر نے کا الی ہوتا ہے۔ تبدیلی کے عمل سے مخالف تو توں میں (موجودہ اور اسکان نظام کی معنادہ تو توں میں اس کا داخلی کرب معنادہ تو ایک اس کا داخلی کرب میں اتنا ہی تا ہے اور ایک اچھے یا عظیم فن کا دکی ان خارجی حالات پیمی نظر ہوتی ہے اور ایک اپھے یا عظیم فن کا دکی ان خارجی حالات پیمی نظر ہوتی ہے اور ایک اپھے یا عظیم فن کا دکی ان خارجی حالات پیمی نظر ہوتی ہے اور ایک اپھے یا عظیم فن کا دکی ان خارجی حالات پیمی نظر ہوتی ہے اور ایک اپھے یا عظیم فن کا دکی ان خارجی حالات پیمی نظر ہوتی ہے اور ایک اپھے یا عظیم فن کا دکی ان خارجی حالات پیمی نظر ہوتی ہے اور ایک اپھی یا علیہ میں کا داخل کی ان خارجی حالات پیمی نظر ہوتی ہے اور ایک اپھی عرفان ہوتا ہے۔

بیٹی سے لگاہوااس کا پیٹ مومکی مرکمی ٹائلیں اور ٹھنٹ سے بازویں جو دیھینے بیں او پر آ تھ کہ مورج جو کو ان کا بیت کر ہے ہیں ایک ایک لیک کیند دی مرکار سے کا تواک کی مورج جو کا تواک کی مورج جو ہیں۔ ہیں ہیں ایک لیک کی کیند دی مرکار سے کا تواک کی موان کو دورہ سے کہ جاری کو گوں نے بہت بندکی ہے۔ اس طرح باجر سے لوگ اس برصیا کی تقویر دیجہ کر بہت توش ہوں۔ فوٹو گھا فی میں دنیا کا سب سے بڑا انعام اسے ملے اور دنیا بھر سے ملکوں سے فلنے سے جہانہ کہیں اور جانے کی بجانہ کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کے بیاد کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کے بیاد کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور جانے کی بیات بندوستان کی طرف بلٹ پر بیات بندوستان کی طرف بلٹ پڑیں اور بیات بیات کی بیات کی بیات بیات کی بیت کی بیات کی بیات کی بیات کی بیت کی بیات کی بیات کی بیت کی بیت کی بیات کی ب

بیدی کا صحت مند رویرانیس فی صروری بیب و غرب یا محق جونکا دینے والی تکنکوں کے استعمال ہے بھی بجا کے رکھتا ہے دیں بہاں کس بھی تکانک مذہب نہیں کروا ہوں بلک محف بیدی کے رقاب کو نامت اور مواد ہے ان کا گرافعات ہوتا ہے ) وہ میری غرض ہے ، کو ن کنک بذات نو و قابی ملامت نہیں ہوسکی میان میں کبان یو تاریخ استان کا گرافعات ہوتا ہے ) وہ بھی بواس دور بین ان کے ELLE VANCE و قائم رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ وائح العقید کی کا نتہا ہے می بھی رہتے ہیں۔ اس طرح وہ وائح العقید کی کا نتہا ہے می بھی رہتے ہیں ، دور بین ان کے ELLE VANCE و قائم رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ وائح العقید کی کا نتہا ہے می بھی رہتے ہیں۔ بیدی اس بات سے بھی جدیدیوں کی طرح انکار نہیں کرتے کہ دائٹر کے لئے کمٹ منٹ صوفی جو اس کا کرٹ منٹ ان کے سرافیا فی کہ بیات ہے ہی جدیدیوں کی طرح انکار نہیں کرتے کہ دائٹر کے لئے کمٹ منٹ صوفی واضح منٹ منٹ میں نہیں ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور بین ان کے جا اس نے کہا تھا کہ اور جواب ہی خطوب کے کہا تھا کہ اور جواب ہی خطوب کے کہا تھا کہ اور جواب ہی خطوب کی نظر ہے ہو کہ اس کے کہا تھا کہ اور جواب ہی خطوبی کہا تھا کہ اور جواب ہی خطوبی کی اس سے اس کی سوال اٹھانا ہے معفول ہونا جا ہے کئی اتوں میں نام اس کی کہا تھا کہ بی کہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اٹھانا ہے معفول ہونا جا ہے کئی اتوں میں نام اس کی کہا ہے کہ اس کی خطوبی کہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہون ہونے ہون ہونے ہوں کہا ہوں ہوں ہون ہون ہوں ہون ہونا ہوں ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہونے کی بی اس کی اس کو معفول ہونا ہونے کئی اتوں میں نام دہ معفول ہونا ہونے کی باتھاں کی امیریت کم نہیں ہونی جب کہا ہوں کی دہ معفول ہونا ہونے کی باتھاں کی ایک دہ معفول ہونا ہونے کی کہا تھا کہ دہ معفول ہونا ہونے کی کو تاریخ کی کو کھون ہونی ہونے کی کو کہا تھا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ بھون کی بی کو کھون ہونا ہونے کی کو کہا کہا کہ کو کہ کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کہ

بدی میں سوالات اٹھاتے ہیں اور معفول سوالات اٹھائے ہیں ہوا ب دینے یا کم از کم اپنا جواب منوانے
ک کوشش کمی نہیں کرتے ہواب کا تعلق دیں بہاں انفرادی طع پر بات روزا ہوں اجتماعی طع پر نہیں انفیات
کے ماہریں یہ اچی طرح جانتے ہیں ہو تو ہیں ہوں دہ کا MOTIVE سے ہوتا ہے اور یہ NOTIVE ان اور طبقات
مذات پر مبنی ہوتے ہیں ہو تو و ہوے بیجے یہ دہ سمائی تبدیل سے عمل کا نیتجہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ایک فن کا رہے
ن نسانی نفسیات سے ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ سی کا معاملات جوری کے ہوئی ہوں کا مزودی ہے ہر محنت
نے لوکا ہے سے اوبی مناظروں کے دومیان حقیقت شکاری کی ایک متبادل تعریف بیش کی تعین ۔

"حقیقت نگاری کامطلب برے بسماج کے علت ومعلول کے بیجیسیدہ رشنوں کا کشاف کرنا اس طبقے کے نظریے سے محمنا ہو مسائل کا دمیع ترین حل بیش کرتے ہیں اور ارتقاع کے عنصر پر زور دیتے ہیں بھوس (با تو کا) امکان پیدائرنا الداس سے تعقومات مجرد کرنا "

بدی کنظر ان جیبیدہ رشتوں برے ادراس نے ان کو اپنے مماح ادراردگرد کی چروں کا عرفان بخشا ہے ادراس نے انہیں مہل میدیت پرتی سے بچایا ہے ادراس حقیقت پندانشور نے ان کے افائق میں تددر ترگران پیداک ہے۔ علامتوں کے لطیف ادر تحکیق استعمال کے نن سے بھی بیدی خوب واقف بی لکین بہاں بھی اُن کے اپنے ملک کے ETHOS ہور ح نہیں ہوتی ۔ ان کا بازہ افسانہ "ایک اپ کیا قدم اُسانہ "ایک اپ کا قدم اس کی بہترین مثال ہے ۔ یہاں اس کے تجزئے کہ گجائش اُنیں ہے لیکن میں آنا ضرود کہوں گا کہ بیدی کا وجہ اس کی بہترین مثال ہے ۔ یہاں اس کے تجزئے کہ گا واقع اور بندوستان کے تہذی اُقالمُو کا اور اُندوستان اور بندوستان کے تہذی اُقالمُو کی اور کا بھور کے معالمی اسلامی اور کھتے ہیں ۔ اس میں سطح کہر کی معالمی اور تہذیبی دونوں پر بڑا باسی اور علامی شعرہ ہے مماری اور میان طبح میں کے اور کی اور درمیان طبقوں کے مماری اور تعلی کی کرتا ہے۔ اور کی اور درمیان طبقوں کے ما بی اور علامی سرو کے اور میں اور میں برقی جا ندار علامی کرتا ہے۔ اور میں کی میں برقی جا ندار علامی کرتا ہے۔ اور میں کا میں میں کہ میں برقی جا ندار علامی کرتا ہے۔ اور میں کی میں برقی جا ندار علامی کرتا ہے۔ اور میں کہ میں کا میں کہ میں کرتا ہے۔ اور میں کہ میں کہ میں کرتا ہے۔ اور میں کہ میں کو میں کرتا ہے۔ اور میں کرتا ہے۔ اور میں کہ میں کرتا ہے۔ اور میان کرتا ہے۔ اور میں کرتا ہے۔ اور میان کرتا ہے۔ اور میں کرتا ہے۔ اور میان کرتا ہے۔ اور میں کرتا ہے۔ اور میان کرتا ہے۔ اور میان کرتا ہے۔ اور میں کرتا ہے۔ اور میان کرتا ہے۔ اور میں کرتا ہے۔ اور میان کرتا ہے۔ اور میان

اوریہ مرادے عدد است میں میں بر ماہدوں میں ہے۔ بیدی مرادے دور کے ایک ام مرافسات کاریں جو تمق لبندوں اور ممارے دور کے حتی اور فرخی تقاضی مے می دائف ہیں اور مرادے کلجول ETHOS ایمیت سے مجل

## بيُدى كى كھانيان \_\_\_ ايك جَائزة

ادر کھان کے سات جلوہ کردیت ہے۔ الام حیات کے ساتھ وہ جنس بھی جوز شد کی کرنے کا راز بھی بھا ا المراس سے نیٹنے کاسلیق می کوانیٹن کے بعالو کاطرح اور بیل کے دربات کی حکمت عمل کی مورنون بدي مرف واتعات كوافخاكردين بي كوافنا نرنيس مجتيج بكروب كسان بين اصلاكار ردون در المسلم ے اپنے دک مجے دے دو اور ایک اب کا و بے تھے جمیریمی ماکر اس صورت کا الله والا إمامين بیدی کے بہاں افسانوں میں گہری جذباتیت کو فری انجیت دی جاتی ہے رحم ریوند اتیت علی بيس بوقي اوررست ، زجذات سے ساتھ بہر جانے اتقامن مرق ہے ۔ مرطر اس جذاتیت میں مموسات ی مران اور مالات سے جبر کوجی دیجیا چا ہے۔ یرجد باتیت مرف فاری کے SENTIMENTS كاستحمال بيس بد فليد بيدي كيهال يه جذب مبى بدار نهين بوتا - الداس وجع إن كامايون سے موڑ فرفطری نہیں ہوتے ۔ اگر م ان میں میر عی ادعی NATTURAL NESS بھی ہوتی ملک منتب وه وقد عن أكفة كيفيات كوفطرى وفوه بنا ناچائي بريس وسيد أن كالهاميال ومطفعال ين او سے الک بوجات میں اور میں اکاور قاری میں ایک تحراور ایک طرح کا تطعب بیدا کردیا ہے - اوراف ایک کر كوب مالطول اور مبارت أران سيمى بجاليتات، بيدى ممى مرش چندرى فرح مبارت أران اور كمانى كے مذات بميلادك وات نميس ماتے يرطرات كار أخيس بندنيس ب-اس وميعوده منكائ موضوعات سے بھی پر ميزكرتے ہیں۔ خال كے قسادات پرجب تمام اضاف عاد مكان قم افسائ كيورب تعربيدى في اراه راست انداز بيركوتى امناه نبيس لحيا كوك على الناف ين يمورت كمين ميس ويحى ماسكى بيكن يهال عى بيدى كابستروى قادى بركوى داو نهيل والي-اپنے معتقدات اور اصواوں کو وہ افراد قعة سے الائ عمل سے اس طری الا مرکزے ہیں کریمتام ما تعراف کے اندر سے مومی ہون معلم ہون وں اگورے لادی ہون نہیں۔ جب کک مالات اور واقعات اُن کے افسانوسك رك وريشيس مل موجوايس، وهانعيس بروست كارنهيس المستع - اور محرات باتول كوديج و پی لاٹ ایجولیٹن بر ایسا بھیلادیتے ہیں کرش مکٹ دافلی ہو کرنتیج کا جزد بن جاتی ہے جس کی وجیج كرداد واتعات عد الك بيس بويات - اور داقعات إن كرداردن كاكرري اوقى زندكى كاللتك حصة تمام ترقى بسندافراء تكاور لى طرح بري بي اين المان وي ساي حقيقت تكادى فاص ايميت ويتضي - عمر وفر الهاد عرف ابلاع كعراق كو ابناكرمنيس بلتا - بكراس ي ايك دمزي الد ايمال كيفيت شال مول بافداس ومع يدى ت وادكاتكمان الماه واست نيس والتافاري ير اشدوں ادد كناوں سے سابى كيفيات كا الهار بوتار بتا ہے ۔ اُس تبديل كا بعى ج دَب ياوى سوسائنى یں داخل موری سے اور اُس طرز کون پر اڑے رہے والی موروں کا بھی ہوکی مالت میں تبدیل نہیں ہوا جات إساور مدى دونل ك درميان كوے ہوكرفيصل قارى مے سروكرديت إلى كو فاعكم میں فائے۔ یہاں کک مقادی ود فیصد مرے اپن استدید وصور توں سے ساتھ ہوجا کہے۔ اور شايدقارى كالسنديده مورتين بيدى كسندى كموريس بوق بس جقيقين قادى كفاجنور

اس فارح ما وی موم آن ہیں کر جذبا تیت اور اخلاق سب تہر کیٹین ہوجا تے ہیں۔ جب بھوک سے بیٹ ڈکھڑے تو معلوم ہوتا ہے و نیاییں سادے تروخ تج محت محدیّیں مریّیں۔"

اكلياتى

" دی روپے؟ "کیرتی نے کہا " ان تمیں تبایا نامیرے لیے رسم بیکارہے۔ مان سے توسہ ادرکیرتی نے جملہ پواڈیمیا، اس سے اندگویات' الفاظ سب تعک گئے تھے۔ پرمطلب صاف تعلم مگن مجر کیا یہ اس سے وقول مجی ناتے گئ "دواکا خرچ مجی بورا نہ ہوگا" ، روٹ مجی نہ چلے گی تھم کے فقرے ہوں گے " "دواکا خرچ مجی بورا نہ ہوگا" ، روٹ مجی نہ چلے گی تھم کے فقرے ہوں گے "

یرایک طرح کی ہے اربان ہے جو تحات سے شکل کو عرف صور توں اور طبقات بیں کر داروں کوزندہ رکھتی ہے۔ اور کیرتی کا مکن سے مند پر تفیقرا والات سے گزر کوزندہ رہنے کی مجت کوئی کیرتی کی شکل مطاکرتا ہے جو تیشن کی تھیں کے لیے سرآج کو سہا دا ، ماتی ہے اور مجراس تھیں ہیں کیرتی کے فن سے ساتھ سماج کا پورا ، جرہ آئی ہے جس میں استحصال ہے اور کی کوئے کا جورہاں میں اور اس زندگی اکا قدم بھی جس میں اب کیرتی کو باقی رہا ہے ہے ہے ہت ہت میدی کے لیے تی کہاتی کا چرو ، ماتی ہے اور بی میدی کے اس تیلے کو معنویت جی مطاکرتی ہے۔

« تم انسان کومنجف کی کومنشش نرکرو<sup>،</sup> مرب محسوس کرواسے ی<sup>ا</sup>

یہ اصاس اُسی نئے سما جالا احساس ہوس بیں اب نی کھاتیوں کو یاکم از کم بیدی کی نی کہاتوں کے احساس میں اس بی کی ا کومپنا ہے جن کا سایہ مقن سے مولفیا اور مولفیا سے لیک باب بحاد ہے ہیں جسکی سے سام اُسے جن یں جرت ہے والے سن کا ایسا اُسرہ جو کہا نیوں اور واقعات کی بے تول کو سیلٹے رہتا ہے۔

ادھربیدی کے بہاں طز کابہت کیف طریق کہا نیوں میں شامل ہور ہا ہے۔ بطر اصاس شکست ہی ہے خدہ زیر نب ہی اور ایک ایسی و ف بھی جو جدد بہدے ہیے اگسان ہے۔ اوراس کے مور بردی کے بہاں آن کی کہا نیوں کے ختلف اووار کے مما آن سے جو دقت اور تادی کی ہے ہی کا کے مما آن سے گرین اور کو کو جل کی اس طریس دو مری کا شہرے جو دقت اور تادی کی ہے ہی کا اصاس دلاتی ہے جب کر ایٹ دکھ بھے دے دو اور ہاتھ ہما رسے فلم ہو سے میں ای کامیابوں کے نیے تاکامیوں اور فامکا دیوں کو مسکر اکر میش کرنے کا فن بیدی کی شریت کو مزید طاقت مطاکرتا ہے۔ "کہانی سد کی کرندم اور ما سی کودال دے دو مسکور کی کی لاک وسد کے سے تھاری ہے۔"

'' چاتزک نے کہا۔ پوسکتا ہے بٹر ہے نے اندوز رکھنے کے بجائے اپناسسب کھ' چکاں بی پر گامیا ہے۔ الاولا ہی کیے۔ وہل ہے جصوفیاک لگ کجنے ہیں اصال ہے۔ ہے نہادہ اپنے سکے محب زی ایک جی ہے کا سکتا کوئی سکیست میں تارے والم لائے'' نقاش میں کمال دکھائے، اُس سے اُنغیں کو نک مطلب بنیں۔ پراولاد ہمیشہ یہی چاہی ہے کہ اُس کا باب وہی کرے جس سے دہ اولا توش ہو۔ باپ کی توشی کس بات میں ہے۔ اس کی کوئی بات ہی نہیں۔ اور ہمیٹہ ناخوش رہنے کے لیے اپناکوئی سا بھی بیگاتہ بہا نہ تراش لتے ہیں۔ "

(ایک باپ بکاؤسے)

ودمر کے داوں سے بیدی کہا یوں میں جونس عاری کابر بدا ہوگئ ہے ، یہ ماص معرف کیت یں ہے جے است کا زیخ بران اے اور مناسب ہے اسستے بر اختلات کیا الحے اگر اظهار مين بمن أيب باكيرك اورطهارت كالمساس بآتى سبع - اوريه باكيرك اورطهارت اخلاقيات كي توليل مروری شکی نه جو مکر محست مندزندگی که پاکیرگی کااحساس دلا سخت جنس ا در اس کااظهاد و دازل سے انسأن كاموب مومورا رباسي اورسي كالمروزاس ك إظهار كطريق زمان ومكان محسسا عقد تهذيون كع مودة وزوال مين مرغم بوكركس سررين كروا ينون اور حفرا فيان مالات اوران إظائى اللَّارْكَ بِي سَكَ بِيلِ مِنْ دَيْتِ إِن جن كامِين أيك عضوص طرزمعا شرك ين اوإزت موتى عمد بیدی ان باتوں سے بخوبی واقعت بیں اور ان صور توں کے اظہار پر اس طرح قدرت دھے ہیں۔ ان عَيْمِان شايدي كبيل لذيت ادر تق بن عارى كا احماس بيدا بوتات والى كا المالون بين مِسْ نَكُان سانب كَوه كند كى معرو أيك مع جرك ساقة الني يوك كااحماس ولاتى عداود يرجَرٌ اضائوں کُ پرتوں ميں لپڻا ہوتا ہے ۔ وہ بُڑھا ' سوننيا' ميتمن' کلبان، کل افع مچ دستے پر كيابوا إدى كابخار السب بين يركيث موجوب - ليكن اس لبث من شيو كر يشط بوسع ماني الن ك سرس بن بول المنكاك تقدس تك ما الهابية تب بيدى كمن الله ى رتيس كان بي ادمنس كأس مهاست كامي احساس بواسي جوذين كونيق ادم تك سے مالسب - اور ميس بيدك منوادرمهمت سنه الكبوكرايث إس الويم ط ز كااصاس دلانتيس ر

تمام افغا نه تكارول كي يهال يمورت رومناجوتى ہے كروه واقع كواجميت ديس ياكروارول كو-برظام ريجيد لبى باستمعلوم بوتى سب ريو ركهان سنينه والاكهاني يبني وانضيس زياده دل جي كمكرج ائتے واقع کا او کھا بن متوم کر اے ریکر میمی سے ہے کہ مروا تھے کو متحرک کرنے اور اس میں پیچیدگ پیداکرنے والے دراصل دو کر دار ہوتے ہیں جو واقعے کو بخرز اسانے دیکے پیرہ کرتے یا اُن وقعات میں زندگ بیدا کمتے ہیں۔ بھو جرفسم کے افسانہ کارافسانے کے واقعات کو توداینے التیاں کے پہتے ہیں۔ اوراس طرح اپنے جذبات اور خیالات کے ساتھ افسانہ کو تو رہتے مروز کے دہتے ہیں۔ گر ایک امرانسانه سکار وانعات اور تهم کو کرداروں کے سپرد کردیا ہے اور کوٹ مل کرنا ہے کہ سے ا من ایک معاطلت میں معافلت کرے۔ بیدی کے تمام اضانوں میں بہم صورت دیجی جام کی ہے۔ کم اُن کے معاطلت میں معافلت کرے۔ بیدی کے تمام اضانوں میں بہم صورت دیجی جام کی ہے۔ ان کی کہا میاں کرداروں سے حرکت وعل سے این صور میں بدلتی رہتی ہیں۔ اس مرور سے کہ بیدی حميم او المحريف ك لاظ من كروادن كووا فغات مين متعارف كوافي بين فو وجي واتعات كي لوعيت اورصورت حال واچى طرح بح كراست ابن بان ميں ليتے بيں ۔ اور بھرجس طرح كمان كى بوليت سالان كمددادوں سے تقاصر كرتى سے اس طرح ير فودكو اس سے مطابق دھا سے جاتے ہوں ياكهانى كومجائى وصنگ سے بدلنے ی کوٹ ٹ کرتے میں جس طرح کا دویم اخیس اینا نا ہو اسے ۔ بتل کا در اری الل جبداری بچولین میں بڑ ما اسے کر کوئ آسے ہوئل میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہوتا تو دہ ایک بھکارن سے اس کے بیا کو عارض طور پر مانگ لیتا ہے اور پھر بڑی شان سے ایک فیمل مین کی طرح استنا کے سات ہوس میں داخل ہونا ہے اور محرکمان کے سارے مور بدل جاتے ہیں . در باری لال سیتا اور بتن كرداد موكمان كواس طرح سے اپنے إلى ميں لے ليتے ميں كركمان ان كامنو ديكوكر مرقدم برم إع برصي ب- إن كردارون يرسمي فافي كش مكش بوق ريق ب يجمي سيتا مركزى كردار سنن ہوسکتا ہے۔ اس طرح بیل کہان کا مرسی کردارین جا ماہے۔ اس کی معصومیت اور بجین، ساری كهانى بنت كوبدل والماسب اود اس معصوميت يس بيدى كوالاش كراً في سيح ببل سيسيا ی محیت مادری کے معیلی ہوئی ہے۔

تاہم یہ وال اُٹھایا ما سکتا ہے کہ اگر کر دار اپنے فطری حالات اور کہان کے تقاضوں کے کمافت چوڑ دیے جائیں تو افسان تگار کی بیش کی ہوئی کہانی کسی طوت جائے گی۔ افسان تگار کے نظریات اور پیندی طرف اس کے داروں کے برتاؤ REHAVIOUR سے پیدا ہونے والی پچویشن کی طرف یا کم اُسے مدھر جانا چا ہیں۔ کیوں کہ اگر کہانی کار کی ترجمانی نہیں کرتی تو بجرائیں حالت یں کہانی کار کی چیٹیت کیا ہوگی اور پھر زندگی کی طرف اس کا اپنا دو گیم ہانی گاہ یہ بہت بڑی شکل کہانی کاروں کے ساتھ ہمیت رہی ہے۔ فلا ہر نے تو بہاں تک کہانی کو پچرائی کار کہانی کار کے درمیان ایک تھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مینی اُس کی چیٹیت مون تھے والے گاہ کی سی بھر کہانی کار کے اندر سے آنا رہتا ہے۔ بھی مون اُسے ضبط مخر پر میں الآبا آنا ہے اور اس طربی اور کی میں الآبا آنا ہے اور اس طربی اور کی میں سے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کیا۔ دیکن شکل میں ہے دھم کی حیثیت بھی کی دیا گا

کہان کار ایسے کوادوں کا انتخاب ایک و کرد سے الگ کردے گا۔ یک بات تور سے کہان کار ایسے کوادوں کا انتخاب ایک طرح کے جرکے تحت کر آسے۔ الما جرفواس کے ذائن کوروٹ کو واقعات میں مصنف کے اس کوروٹ کوروٹ کور فالمعین سے کوروٹ کوروٹ کور فالمعین سے کوروٹ کوروٹ فور فلایم اندان اور میں ہے اس کاجرای اس کاجرای اس کاز اندا سیرے اور جس میں ایک فلاقیات کی حکست سے کہاں دورلے جا سکاجرای اس کاز اندا سیرے اور جس میں ایک فلاقیات کی فلائد سے کوروٹ میں ہوئے کے کو اور سے فاجر ہوتے دہتے جس نیکن تاریخ کے جس دور سے گزر کر اور حالات کے موڈوں میں آ کھی کو کہ سندرالال جسانہ کا بی ذہن دکھے حالا میں کہندوسان کی مسان اندان کے اس کاجرائی اندان کے اس کاجرائی کوروٹ کے جس میں کوروٹ کی افت کے بعد اس موقع پر بیدی اور ہے جاس دویتے سے بیش کرتی ہو جس خدرائی کوروٹ کے جیلے سندرالال اور ہے مات کے این حالات کے دوڑول کی جمع تھور ہے ہواس دویتے سے بیش کرتی ہو جس خدرائی کوروٹ کوری خواس کوروٹ کے جیلے سندرالال اور کے ماتھ اینا گا ہے ۔ اس موقع پر بیدی کے چند بڑے معرکے کے جیلے سندرالال کا جو کے ماتھ اینا گا ہے ۔ اس موقع پر بیدی کے چند بڑے معرکے کے جیلے سندرالال کا جو کے ماتھ اینا گا ہے ۔ اس موقع پر بیدی کے چند معرکے کے جیلے سندرالال کا جو کے ماتھ اینا گا ہے ۔ اس موقع پر بیدی کے چند معرکے کے جیلے سندرالال

سندرال فريش اور مسندرال فريش اور المسان مراز كالال دويش ورسطى اور بائي بكل المست ويتقى .... عاد تأ وعن عاد تأ .... وه بندد اور سلمان تهذيب ك بنيادى فرق - وائيس بكل اور بائيس بكل بي امتياز كرنے سے قامر رہى تقى -مندر لال كود م كاما تكا - سندر لال نے ج كي لا ج ك بار سے يس سوچ د كا تقاوه سب خط ات ...

" بمنبس ليق مسلمان المسلمان ال جوالي مورت ."

سندرلال اب لاج نق كولا جوك نام سے نهيس بكارتا تھا۔ وہ اسے كہتا تھا۔" ديوى" ..... وہ كتابا ای تھى كرسىندرلال كواپن وادات كرسنا سے ..... ليكن صندر لال ، لاج كى وہ بايس سننے سے گرز كرتا تھا۔

ادوی، الجونی نے سوچا در وہ بھی النو بہانے سی۔

"جب بہت سے دن پیت کے تو توش کی گر پورے شک نے لے ل اس پینیں کر مسئد دالل نے ہو دی بوائن برسلو کی شروع کردی بگراس لیے کو دہ لاجسے بہت اجھا سکوک کردی بگراس لیے کو دہ لاجسے بہت اجھا سکوک کرنے گا تقا است. لاج آئی میں اپنے سوالی وات دہ بس کی براج گری ۔ ان مسلوک کردہ بس کردہ بس کردہ براج گری ۔ ان مسلوک کردہ براج کر

الداس افری جفست بیدی کاواد المرق ہے۔ کون اجائے یا بُما مانے ۔ بس بھی ہے ، مالات کہانی اور اکستان مہام یں کاور ا مالات کہانی اور درت ہوئ تاریخ کریمی آواز ۔ جو آئے تک ہندوستانی اور اکستانی مہام یں کاریکا کہا ہے اور شاید اس مدی تک پرتمات میں مالات اور معلی ا شورہ جو افرادی تقدیم علی اور موسات کے ذریع اس اس کی ایک ایس سی ای برا کا بید جو لم ان مامی می ان مامی سے اس کا کا آن کی ایک الیات ایران ایدیا اور معر اکیس کی استان ایران ایدیا اور معر اکیس کی ایسے معموص حالات در کی اجامات ہے یہاں کہ کہ اس کا دوسا میرا افراد وسرے و مسکل اس سے اسٹات بک کے کھیں آف دا تھ استان بر سے استادا فرون کا میں میں کی گئی ہے۔
جوت کی دام ستان بر سے استادا فرون کے سے پیش کی گئی ہے۔

بیدی کا فن الیسے کو داروں کی تخیق میں بہتی ہے کہ وہ کرداروں کو ان اقوں سے با فہر نہیں کو لئے کہ ایسے حالات کا ذر دارکون سے۔ کم از کم میدی ہے مام کردار کرشن چندر کے کرداروں کی طرع این بین بہت کہ وہ انگام ادر معاتب کو کون آئی پر فرحا رہا ہے۔ جس طرح ان وا آبائود ہے یا بھوں مرض بیری کے کرداروں وہ بین اس کے کرداروں وہ بین بھر کے کرداروں وہ بین بھر اس طرح وصلے کرداروں وہ بین بھر اس طرح وصلے کرداروں وہ بین بھر اس طرح وصلے محدار ایس میں مراتے ہیں، بو اس میں محمد وصلے کرداروں ایس میں ہوتا ہے۔ بیدی کے کردار ایس وہ قادر کو سے اس کو مقتصل کرتی ہے آئی ہی تیزی سے آس کا حالات میں بھر کردارا کے مردارا کے مردارا کے میں میں مسلوں بین کو سے ہوتے دخال کردارا کے میں۔ بہر دارا کے میں اس کی معالی میں میں مسلوں بین کو سے ہوتے دخال کردار ایک طرح کے میں ان کی افغال سے مردار اور اس طرح ان بین آ کی مستقل تسم کے بڑک کا اصاس بیدا ہوتا دہا ہے۔ موجو کو دف نے مولا ہوتا دہا ہے۔ ایک جگر کھا ہے کر کے کا اصاس بیدا ہوتا دہا ہے۔ موجو کو دف نے مولا ہوتا در ایک کے ایک جگر کھا ہے کر کے کہ کہ دادوں سے لیے ایک جگر کھا ہے کر کے کہ کا اصاس بیدا ہوتا دہا ہے۔ موجو کو دف نے مردادوں سے لیے ایک جگر کھا ہے کر کے کہ کردار

بست مع بور ۔ (۱) "ایکن میں چاہتا تھا، کھ فٹس بوجائے، فودکو کیانے کا بوفلری بدر انسانالی ہوائے ، فودکو کیا نے کا بوفلری بدر انسانالی ہوئے ہے !! بوزا میں سنے گوم کو دیجار لیکن بحرمے کوئی جاندہ دکھائی نہ دیا بہت کے میں سنے ائن میں سے ایک سے بوجا ..... آپ لوگ ..... جنازہ کہاں ہے ؟ ''جناجا ؟'' اس نے جران ہے کہا۔ '' ہیں ..... " اُس نے ہر قتم کے جذب سے عادی سے نگ ساہرہ و اُورکُالُھائے' '' میں طف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' '' ہم لوگ بُور ہوتا ۔.... ہل سے آیا نا 'کیا ؟۔ '' میں اُسی طرف جار اِ تقامیکن معلوم ہوتا تقا اُنھیں لوگ کے ساتھ جار اِ ہوں جن کا جانہ

(جنازه کمال ہے)

س مردور سن سن کی کر اس طرح سره کا سے بی بیسے وہ کی جنات کی مشالعت میں شام ہوں۔ یہ بیسے وہ کی جنات کی مشالعت میں شام ہوں۔ یہ بیان ہوں۔ یہ بیان ہوں۔ یہ بیان ہوں کے کروار ' اپن فامشی سے اس سماجی نفریق کی دونا حت کرتے جانے ہیں جس میں ایک طرح چکی کاریں ہیں ' شراب کے جام ہیں' دیگین شامی ہو جب شام کو می سے بھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنازہ ہے کر جل رہے ہیں۔ لیکن بیدی کی اس فاموش آواز کو پہانے جو جنازہ ہے کہ میں دیکن بیدی کی اس فاموش آواز کو پہانے جو جنازے کی مشابعت میں سماجی حقالت کو بے نقلب کرتی جاتی اور اپنی وابستگی کا لطیف بیرائے میں انسان کو ہو تا ہوں اور بیدی اس فاموش احتجاج میں انسان گول ہے ساتھ قدم طاکم جون احتجاج میں انسان گول ہے۔ کے ساتھ قدم طاکم جون دہے ہیں۔ جن کا جنازہ بھی فائیہ ہوچکا ہے۔

سیدی کے ترواروں کی پیش کی بیں ایک استہام اور کیا ہے۔ اُن کے ناعل پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں اور نا ان کی مزاجی کیفیت اور نا اس موشل اور کے نتائج ہیں بیں برکردار بیش کرلے گئے ہیں۔ اِس وجسے اُن کے منطقی نتائج ہی ہے شدہ طور پر بر آ مد نہیں ہوتے بلدان میں کردار بیش کردار بیش کردار بیش کردار بیش کردار بیش کردار بیش کا بی انفاد بیت اُن کا پرسنل ۱۹۵۸ معدہ علی محصوص سوشل آڈر اور بی حالات کو بہت وفل ہوتا ہے۔ اُن کے کر جدید زندگی کی بیر طے شدہ پولیش کے ساتھ کھونت سے اُن کا بیت دائی کہ دار میں کہ اور این کا روایت گھر بلو زندگی سے بل کر مورون ظاہری ہمیت تکھ بنجی ان انداز کی سے بل محمولات انداز ماکر ایک فلیش بیک کرون مدن کے سامنے بیش کرکے اُس کے تمام دُکھ سمید بھی مسئولی ہوتا کو در مدن کی کا شاطرود کان وار این بحاری دوسوتی کے ترون مدن اور ایک کو تماری دوسوتی کے ترون میں ایک تا مدکولی کا مناطرود کان وار این بحاری دوسوتی کے ترون میں ایک شارک کی طوع ' مدن اور ایک کا شاطرود کان وار این بحاری دوسوتی کے ترون میں ایک شارک کی طوع ' مدن اور ایک کا شاطرود کان وار این بحاری دوسوتی کے ترون کی کرائی کا تعاور اس کے والے اور اس کی خوال کی کرائی کی کرائی کا تعاور اس کے والے اور اس کو دو ایک کرائی کا تعاور اس کے دولے اور اس کی دولے اور اس کی خوالی کا تعاور اس کے والے اور اس کے دولے اور اس کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کو کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی خوالے اور اس کرائی کر

ہس سے جال ہیں سمع آتے ہیں اور بظاہری سمجھتے ہیں کہ دوسرے اُن سے حالات سے بے جری ۔
پان شاپ سے ملک کاہراہ کی اس بر مقرر کرنا ہی اُس کروار کی نفسیاتی ظیرہ اور دوسروں کی ہی کی کوکو واقع کرتا ہے ۔ بہی تاریخ آجانے پرجیب کوگوں سے ہاتھ ہیں کامیاب ہی ہوسکتا ہے۔
اس وقت اسباب یا آنا شے کروی رمحے والا اپنے مال کو گھڑانے میں کامیاب ہی ہوسکتا ہے۔
خواہ کی دو مرسے سے قرض ہی ہے کہ ریکام کیوں نہ کرے گر آخری تاریخوں میں تقریباً ہی خواہ کی خواہ کی دو مرب سے قرص ہی ہے کہ وہ اِن کر دادوں میں اِن کی اُلٹا ہے اور بے کیف اُنگا کی گواٹن کی تقدیم نہیں ہو اور بے کیف اُنگا کہ کو اُن کی تقدیم نہیں سفنے دینے دبلا پان شاپ کی شاطرانہ چالوں کا پر دہ چاک کرے والای کو اُن کی تقدیم نہیں ہی مور اُس سے اس فیاں کنندہ کا اصل جہرہ کھڑیا ہے صاف کیے ہوئے شیمشوں میں بی دکھاتے جاتے ہیں۔ استحصال کنندہ کا اصل جہرہ کھڑیا خیران ہو کی بیان شاپ میں اس میں ہو گھرائی ہو تی پان شاپ میں اس میں ہوں کو گھرائی ہوتی ہوت کے ہوئے کہ اس میں ہو گھرائی ہوتی ہوت کے ہوئے کہ اس میں ہوتھارہ کی شیکل اختیاد کردیت ہیں۔ جو گھرائی ہوتی پان شاپ میں ایک فردت سے مجبور ہو کہ اُس نے دہن طریز ترین چیز ، بی دوسات کی اس مواشقہ کی آخری نشائی پان شاپ میں گروں کو رہوں ہو کہ اُس نے دہن طریز ترین چیز ، بی دوسات کی اس مواشقہ کی آخری نشائی پان شاپ میں گروں کو رہوں ہو کہ اُس نے دہن طریز ترین چیز ، بین حیات مواشقہ کی آخری نشائی پان شاپ میں گروں کو رہوں ہو کہ اُس نے دہن طریز ترین چیز ، بین حیات مواشقہ کی آخری نشائی پان شاپ میں گروں کو دی تھی۔

" أُس نے اپنے رنڈوے بائة سے أپئ سنہری زلفوں کو نفرت سے پیچے سٹادیا ا کیوں کہ اِن کی کوئی فیمت نمنی الدیان شاپ کے پہنے دار بختوں میں کھریا مثل سے صاف سے ہوئے خوبھورت ٹینٹوں میں اس نے اپنے حسین چہرے سے دُھندلے عکس کو دیکھا اور رونے نگی ؟

(یان شاپ)

اسطرح بیدی کے بمطلوم کردار ہیں جو ایک معاشی بحران بیں گرفتار ہیں اُو بیں اس بران سے اِمر تکلنے کی کوشش اور سمنا ہے مگر حالات انفیں ہے بس بنا دیتے ہیں بگر میں کا پان شاپ کے الک پریہ افرادی گرفت نہیں کرتے۔ بیدی نے کہانی کا جو ماحول بنا یا ہے اس سے کسی ایک فرد کا یہ قصور نہیں بنتا بلکہ یہ قصور ایک پورے نظام اور معاشرے کا ہججہال محفظ والے اور لگنے والے شاخر ابشاخہ جل رہے ہیں اور ایک دو سرے کے حرکات وسکنات سے بوی باجر ہیں اور یہ حواتیں اُس وقت تک ختم نہیں ہوسکتی ہیں ، جب تک کہ پورے معاشرے کا وصائح نہ بدل دیا جا ہے۔ اور یہ بات کہانی کی مختلف ہجویش سے مسوس کی جاسکتی ہے۔ کرواز خود کے نہیں بولئے۔

بیدی نے اپنے اضافوں میں ایک فاص طرح کی زبان کا استعمال اینے فن کے اظہار کے بیک کیے ہوا۔
کے لیے کیا ہے چیقی اور سوشل ریلسٹ ہیں ایس لیے وہ اُرد کی افداؤی زبان کا ایسا EMOTIVE کر نہیں اپنا نے جس کا جس ان میں ایس کے لیے عام رہا ہے ۔ EMOTIVE اِن تحواری دیر کے لیے جذبات کو شعول تو کر دیت ہے گر ایسی زبان سے جس کہی کم رافقعان ہو تا ہے۔ پہلی بات ویا رہے کہ اس میں استعمالات ویک ایسی دوسری خوابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں استعمالات

(۱) ﴿ المِعْدِه بِهِ الدَّرِبُ شَمَاد رَقَى لَوْكُول فِي أَنَّهُ كَرِ ابِنَ بِرِن سِيخُون لِوَ كِي دُّالاً لِ الدَّبِعِ سَب لِ كُمِ أَنْ كَ طَرِف مُوْمِ بِو كُنَّ جَن سَي بِدِن سِالْم تَعْدِ نَكِينَ دَلْ عَيْدٌ (الرَّونِيّ)

۱۱ سین نے کوف کھونٹی پرنشکا دیا۔ میرے پاس ہی دیوار کاسہا اللے کر فی بیگی اور کھنے لگے اللہ اللہ کا دیا۔ اور ہم دونوں سوتے ہو سے بی اور کھونٹی پر نظے ہوستے کرم کوٹ کوٹ کے اللہ اللہ اللہ کا دیکھنے لگے اللہ اللہ کا دونوں سوتے ہوئے کہ دونوں سوتے ہوئے کی دونوں سوتے ہوئے کہ دونوں سوتے کہ دونوں سوتے ہوئے ہوئے کہ دونوں سوتے ہوئے کے دونوں سوتے ہوئے کی دونوں سوتے ہوئے کے دونوں سوتے ہوئے کے دونوں سوتے ہوئے

تمام الفاظ بهت ني ملے ہوتے اور عدا المحدین اور اپنے ساتھ ایک داستان ليے ہوتے ہيں جن ک افرائگ داستان ليے ہوتے ہيں ج

## گیان دهیان کاکتهاکائ

کرش چندر کے فلیٹ سے می کرجب ہم بلڈنگ کے امری گیٹ کے قریب آگیے تو ماجندسنگ بیدی نے مات کے اندھیرے یں گیٹ کولئے کے لیے باتھ بڑھا یا اور دو اندازے پر باتھ نہر نے پر مہنے لگا۔" یں اپنا ہر کام بڑا موج بھد کر کرتا ہوں پھر بھی فال باتھ رہ جا ابوں مگر ہما داکرش چند اندھیرے میں جدھ بھی باتھ نے جا تا ہے اُس کی مرضی کے شتے مین دیں ہوتہ ہوتہ ہے۔ معملاً بی سرش چند رہے آگے بڑھ کرائس سے پہ جا۔

معملاً تہادی شہرت ہماری بعان سلی اور ۔۔۔ اور کیا نہیں ہی "
میرا خیال ہے بیدی کی مرض کی شے بھی از خوداُس کے با تقون میں بھی آن تو جعے آدی کو خیال ہی در آن کہ بروی کی مرض کی شے بھی از خوداُس کے با تقون میں بھی آن تو جعے آدی کو خیال ہی در آزا کہ بیدی کے خوال در ندگی کا مطالعہ اِس امری شہادت دیا ہے کہ مہس کے کیا چود کر اُسے کھو دیتا۔ بیدی کے فن اور زندگی کا مطالعہ اِس امری شہادت دیتا ہی اُس کی مسلل نے بیشت ور کے باعث جدکا دفر ما بوتی ہے آدی کی کا مال میں اور یک کا مالی ہی اُس کے میں اور یک کا مالی ہی اُس کے میارے ایم کر دار بھی اپنی اِن ذات کے تا کافی پن سے اتحاق کی اصاس میں بنتا نہیں بلکہ اُس کے مارے ایم کر دار بھی اپنی اِن ذات کے تا کافی پن سے اتحاق کی اصاس میں بنتا نہیں بلکہ اُس کے مارے ایم کر دار بھی اپنی اور ما بی جاتے ہیں۔ " ایک چا دو اسان کی کہا نیوں میں اکثر او قات کی اور مالی ہو آو کیا یہ اور میل می ایک بیادہ ہے مادی گارمی کی کیا کافی بن کیا کہ اُس کے مارے ہیں۔ " ایک چا دو اسان میں ایک بیادہ ہو مادی کی کیا کافی بن کیا کہ اُن بن کیا کہ کہ کو کا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کافی کیا کہ کافی کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کافی کیا کہ کیا کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ

کا اغام یا افکن بر کم ب جرمانیکر اسے مصنف کی تشست خوردگی محول کی بجائے۔ ابنی ادائل کی داکی نے ک ملافت کے دوران بدی ہزادوں لوگوں کے خطوط پر اپنا اسامپ ثبت کرے انہیں اپندا ہر لگا ابوگا ۔ وہ خطوط کھ اس طرح کی تحریدی کے مامل ہوں کا

دماں سب فیریت ہے اور آپ کی فیریت نیک مطلوب، مزید برآن افوال یہ ہے کروالدہ صاحبہ کی محت دم می دد سے متواز فرق ماری ہے، -- فرف ید کرفیریت بی فیریت کا علان کے بادرهد بات يرما صفة ق م كوفيريت نهيل م والني في كوكرى جود كرجى ميدى في ان كمايوں ك دريد يوس بيغام التي رفض والون تك بنجايا: سب فيريت من فيرين بين بي . وو تاريم معنون بهي لكويا كر وقت سے التي كى كواركي موت كى فعرد سے كر بات وقتم كردے -كمان شروع بوتى بي توسب كي فيك فاك معلوم بوائد مر دير د وحرب كمان كى بريل كملند رجي بنين آكي عجوفيك ع مياع وأسر أست فركوس طور رسي بيت كيا كِهان كَيْخ كايه فيردُوالمان الداز فورى طور برأو ابى طرف متوم نهيس كرنا " تابهم اليى كها يُون مي معصف ئے بعد رہے دالا ان نے بیں اپنے ہی بی دارداتوں پر بولیا ہے۔ اس مفر کے دوران اُسے جا بیا شرب شور کی بناه کا بیں منیرات بیں جہاں قام کر کر ہے آئی میں از سرنو کر سنگی کادم آجا تا ہے۔ معول کے بچے داستوں پر رزمنے اور کرشے کی گنباتش نہیں ہوتی مگر بم سمی انہی داستوں پر مل جل كر بالغ ہوتے ہيں بہيں ہمارى موجه بوجه ك اسكانات معرض وجود بين آتے ہيں اسويدا مرتجب فیزنبیں کا انبی کی تلیقی صورت فری سے ہماری پُرانبراک شرکت کا سامان ہو کیسی نشست میں جب چند وكرك ويدى فقره بسالين مادوج كاف كاذكر كراس تف توبيدى فقره بست كما تعاكه ما دوتو مرايار ضرود جيانا عيم مكركمان بين كله إلى و مانون ولدن ولدك سعمرت تحرادد وراع كابتكاى سماك بدهما بريمان مين قيام كي كيفيت تواس وقت بدا بوني سے جب وه بى جمارك ما ندسال بر سال پک پک کرٹری ہوتی ہوتی گئے۔ بیدی نے ایک بار مجھے تکھا تھا کرجا نے میرے ساتھی کیوں کر ای کمبلیل قلم برداشة كله ليقه بين بين وبرسطررك رك كرايزى اذيت فيل جبيل كلهمتا بون مين وج عي كربندى كوتير تير في سے سے س كي كي موانكيوں سے سل جا اسے - اس مرے كو رفت بيلانا مقصور ہوتو الجم ہوئے باری د حائے کونمل منعل کرسید حاکرنا ہوگا، علت میں عنگ دینے سے ہم اسے درمیان میں ہی کمیں توریسٹیں گے۔

بیدی موج موج کر کھنے کا حادی ہے ادراس کا قادی ہی موجوں کے گیرے بین آگر اُسے

دوار کو کربیدی نے ایک طرح سے مطالع موقیت کی سرحدوں سے جوڑویا ہے اس اضبار سے منو

کی یہ دائے کہ بیدی کہا ن کھنے کی بجائے سوچا بھلا ہے اُٹھلا ہے اور بیدی کے فن جی سیات

کی یہ دائے کہ بیدی کہا ن کھنے کی بجائے سوچا بھلا ہے اُٹھلا ہے اور بیدی کے فن جی سیات

و مباق میں راقے و مبندہ کی محدد وار فہم سے عادی۔ "واز و وام" سے لے کرم اِٹھ مہارے کھم ہے گئے بیدی نے و معیان بی یا تراک ہے اور اس یا تراک نتیجہ ہے کہ اُردو کھاکلاکور ہے کے لیے

یک بیدی نے و معیان بی کی یا تراک ہے اور اس یا تراک نتیجہ ہے کہ اُردو کھاکلاکور ہے کے لیے

یکا گرفسی بہوا۔

بدی کے بیٹر ام معاصرین نے عام طور برقوی سائل یاملسی ٹاؤ کے اسبب پرنظر کھکے اپنے موضوعات کا اتخاب کیا اور انہیں ابن بہترین کہا غوں میں دچا نے برانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے برعکس بیدی کی کشن کا ٹیکھیر افراد کے بی معاملات پرمشتمس ہے اور موضوعات کو

واددات يس براف كى باعد وه برى واردات سى موضوع ك نشائد بى كراسي - اس عمل ك نظرى موات ے باعث أسے بر آسان أ تعيد كك كمايوں كامواد مينا بوجانا ہے - كمان خواه سارى قوم كى بى كيوں موجوده اوّلين طديركى ايك فردكو أس كى في حيات في وارت بن بيش آن بوق محوس بونى سيد ميكن یہ بھی ہے کمواد کمیاب نہ ہو توفن کارکو بڑا چوکس رہنا ہوتا ہے ایک اُس کے فن پارے میں غیر ضروری خامر راه نر اليس مبدى آرث وركرافث ك من ين ب مدعماط مد اسسليل بين وه أكثر بنس بنس كركمارة الميكر بنان مكه وسف كن اط ين ايك تركعان كاكام بي توكرا جاتا بول . كمان كي جوايس می ذکس پاؤں تو مجھے بی قوم کا کون مجھے گا؟ برسبمج ہے میکن بہت زیادہ مجمے ہوئے کوافٹ میں بعی بمانی مان الشفاهی ہے۔ ارف تواپنے نقط عردت پر بنیے کے اِس تدری جا تا ہے کا اس ک موجودگی کا گمان می نہیں ہوتا۔ جس طرح کوش چندر کو پڑھتے ہو اے اُس سے متاثر ہونے کے با وجود يه فوابش بوق بي كفن سفح بروه اور احتياط برتنا الميدى كي كن كها بيان يرصع بوت بى جابتا بي كم ا بنة أب كوفد الحلاجور ديا- اس لحاظ سع منوكا فن اسائده ك إس تليث بين مثال م - بهر حال ي کتاب '' اپنے دکا مجھے دے دو''کی کہاڈیوں کہ آئے آلے بیری نے اپن اِس میکشن پر بڑی مذکہ قابو ياليا - اين أول اكي جادريلى ي بلو قواس ن كمي ونقى فرح كُاكُاكُون كار بكاكماكُون كالكراك بالمال بمي أمسي كا تھودی فمس دیسے بی کارفرما ہے مگرشور کے بین مرکزیں پہنچنے کے بعد اُس نے عوفان کی منزلوں کی جانب مذمور لیا ، جن سے اس کی اُردو پنجابی باشندگی انتیار کر سے پنجاب سے ایک میں وریا سے ما نند بینے لگی۔

کوئی انسان اگر اِس لیے ہی تر پنا ہے کراس کی ہڈیوں میں مفاہم پھنے ہوتے ہیں تواکیک چادر میل سی " کھتے ہوئے بیدی کاور دھم گیا ہوگا۔ اس اقتباس کو اس کے سیاق وسباق سے

بُورِ کُرِ عُورِ فِیجیے : م

تعضور سنگوی استحیں اس دنیا کے رضوں اور بندصوں میں کمیں دلگی تعیں اور نظامے اس کی بے بی بر رو رہے تھے۔ اب وہ خود نظارہ تھا اور خوری ناظر آپ تماشا اور آسپ ہی تماشان سے بی کاشائ سے سر پر گیرو نے رنگ کی پڑی بندھی تھی جس کے بیچ کھل کھل جا تے تھے۔ اس وقت بلو سے وہ اپن بیٹی ہوئی آئھیں اور رکیک سی ناک بوچا ہوا کوئی جوگ کو ن مرتزام معلوم ہور ما تھا۔ وہ ونیا کو چوڑ رما تھا پر دنیا اُسے نہیں چوڑ رہی تھی ۔۔۔ آئ موت کے دروازے یرکھری اُسے کوئی دبھور شرع کی اور وہ دیکھنے لگا تھا ۔۔۔۔۔ آئ موت کے دروازے یرکھری اُسے کوئی دبھ ورشی مل کی اور وہ دیکھنے لگا تھا ۔۔۔۔۔۔۔ اُن میں کا کہ دروازے یہ کھری اُن دبھ ورشی مل کی اور وہ دیکھنے لگا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اُن

کے دروازے پر کھڑی اُسے کوئی د بھ ورشی مل عمی، اور وہ دیکھنے لگا تھا ......، '' این ڈاٹری کھل چوڈ کر بدھ کے نروان کو محسوس کرتے ہوئے بیدی کولگا ہوگا کہ یہ سادی واردات آمی پر بیتی ہے، وہ آپ ہی حضور سکھ ہے ۔۔۔۔ اگر وہ اپنا آپ حضور سکھ کو سونپنے سے رہ جا اتوع فان کا یمنظر اُس پر وا نہ ہوتا۔

جس طرخ بیدی آپن کمینوں میں اوجل ہوکر اپن موجود لگا اصاس دلوآنا ہے و سے ہی گودوکا سو اپنے آپ کو سپردکر کرک لرندگ کرتا ہے ، منٹر کے بارے میں مشہور ہے کہ او اس عمریس ایک دفعہ جب اس نے کمی شعیدہ کر کو آگ میں سے گزد کر لوگوں کی تھیلین ہمری قوم کا

اور آئی دگرمیتوں کے نوگوں میں کس ایک سے بس وہ تحفظات سے کام یا مے عمت یا نفرت کا زجی سلوک روانہیں رکھتا بلک ہرایک کا این این سبولت سے جینے کا می سیم کرا ہے اور کوئی اب كيكو بعكت را برتا ب تومعلوم بوتا ب كرواجي ال بعكت بيل جب جاب طرك بدان طرت ا بنے کرداروں کا احتاد جیت کر وہ اکن کے دل دوماغ کے اُن مقامات پر بینچنے کا اہتمام کولیا ہے بن سے مه آپ م عافل ہوتے بیں ۔ " مِسْمَن" بین قائی کیا سورج رہا ہوا ہے اور ۔ خوال می ممال یں می ۔۔ کیرن کو محر سران سے بنا دیپ کروائے پر آمادہ موجات ہے ؟ اِسی محدودان جم ۔ ے اور میں ہوائے ہوائی ہے اور کی اس میں اور کی ہے اور میر کہیں جاسے اُن کی شخصیت سے واکٹلز رے بردے افتے ہیں۔ ٹا یدمنو نے ایک ارکہا تھاک میرے کردارمیری جیب یا ہوتے ہیں۔ ويرى كيورا \_\_ مرصفقت ير عدرمنوس جب بن كون إلى كمان محفظ يرمصرون بوالراب اُسے کُ عالم میں میں نہا مکتے ۔۔ سوائے اس کمان کے کرداروں کے فرون کے! ک إد هری خلیفات بین اور ان سے مطالعہ سے بت بنت بے کروہ ابن اس عربیں بھی نی زند کی کوبار جذب كرتار إسب إدر إس سے أس ك ميت مين زميم واقع موق ربى عيد ممارے بيت ترسيخ نقادوں نے تی فکراور اسلوب کو اندھاد صد نوعر تکھنے والوں سے منسوب کردیا ہے ، برانے افكاركورد كرف ى ذمة دارى وه لوك بهتر انداز مين بمعا عكت بي جوانهي بمن معدين آزماني بوں اور اس لیے اب بد لنے ہوئے تناظریں اِن افکاری اوا تفیت واضح ترطور پرقسومسس كرتے ہوں- اس كے علاوہ اللبار كي مرائل پر قابو يانے كے ليے ايك عرود كار موق عيوان وگ ایے مان سے مسل نبر ازمال کر چکے برتے ہیں المذا ہے دیاف اور تجربے کی دوشی ا اُن پر جددی قابی یقین صدیک ماوی وجات بین - إن يه صرور ہے كرير براك توك تى ننگ میں پوری شدت سے شرک ہوں۔ بیدی کی حیات پرست نے اُسے بردور میں یکسال شرک ر کا ہے۔ یہی وج ہے کہ اُس کی جدید ترکم انیاں نئی زندگی کے پرانے اور سنے اسباب کالداا حافظ كرتى بير ـ فأجر مي كرميات نوك اسباب كي تية داري كيد افرانوى بتيت -- اور مِنتِت بنين الفافكوم \_\_ في إداز عبرتنا الزير بوسكا عدبيدي كاكبان روشم بدددر اس امری شاہد ہے کہ وہ زبان کو کیل می ک طرح انتوں میں نے کر خیال کواس کی اصل منكل مطاكر في ركدرت ركما ہے . يركمان آزادى كركبد ك ما ول يول بيشر مندوسافوں ك محكوما روبنيت خود عرض اوركوتا بى كورتى فيردى ميشه اندازي واكرن بل جال بوادد پرسے دالے کواس مشاس سے ایتے وات تو شنے ہوئے صوس ہوتے ہیں مگر اینا ذائق بنائے رکھنے س فاطروه و شق وانتوں سے میں من الاتے چھ ماتا ہے۔ ہمارے بفتر الادمی بندت عالمی آئی ك إِن فِي أَس طرح كرت وي كوياد، ب مقام كوادد بذات فود الميت كَ عامل جود بيدى في إس كمان بين برى ما بكدس سے دكا إ بر تمارے مقام مجا يوں كولس بشت ديا في برعالى آئي يو كمريس ب منيري عميم بي جونك دين ب- بركير وستين تنگ ذين رقون المفتى

پلی ایس تو سو فی کیس بند ہونے میں نہیں آتا ۔ کم ان میں کوئی ایک ملسفہ وار کم ان تو نہیں مگر ہر

ور بد کم ان کا رسم سے طنز سے کام لینے ہوئے ایک پوری می کم ان کی کیفیت ہدا کر جا اسے اور

ہنو میں یہ ماری کہا بیاں ایک بڑی کم ان میں بے تی شر اور حک آنے کا منظر پیش کرتے ہیں امانوکی

ندیاں ایک ماگر میں تھور ہی ہوں ۔ یہ ماری کم ان ایک فرد کو تنا طب کر سے تھی گئ ہے اور وہ

فرد ہروہ تحق ہے جو اسے پڑھنے کے لیے باتھ میں لے لے ۔ کوئی امریکا سے وابست ہے ، کوئی

روس سے ، جس کا جمال سے بھی کام بحل ہو۔ یو دول کی جو میں سو کھ سو کھ مٹی ہو چی ہیں مگروہ انسی ہوئے۔ سال میں کہ اور اور اور سے ہی میراب ہوکر البلماتے رہیں سے کے۔

ہوئے ہیں کہ اور اور سے ہی میرا با ہو کر اہلبائے رہیں تھے۔

مزیشہ دنوں بیدی کی ایک نی کہان " باپ بااؤ ہے" بڑھ کر اُس پر اس سے ترس نہ آیا

کہ اپنے توانا واس میں اُ سے قط اُل بند نہ ہوتا کہ کوئی اس پر فدا ترسی کے نام پر بھی ترس کھائے۔
اس کہانی میں بیدی فری طرح خود ترس کا شکار معلوم ہوتا ہے کہانی کار مکمتا تو ابنی ہی وافقیں
ہے مگر اِن میں فری آہنگ اُسی وقت پر بیا ہوتا ہے جب وہ ۔۔۔ بیدی بات بات پر کوئی تطیفہ سنانے
ہے مگر اِن داد داتوں کو سب کی واد والیں بنا پائے۔ بیدی بات بات پر کوئی تطیفہ سنانے
کو ہے تاب رہتا ہے۔ کیا ہی اچھ پر اگراس کہانی میں جی وہ گرا گرا گرائی کر آب بیتی سنانے کی
بیات ذاتی اذیوں کو مطیفے کے انداز میں گول کرنے کا موملہ دکھاجا آا، مگر فدا بچاہئے 'ہم سب

## نامانوس الحكيون اورافاقتون كاتناؤ

افساد كادائرة اختياراتناى وكيتع معجبتنى كمهارى يدفعنائ بسيط يرز كارنك زندكى معمور تناظرات کائزات کاید اسسرار آگیس منظرد پی منظر ده سب کچه جو تخیل کی مدود میں ہے اوروه بھی جو تخیل کی دراز دستی سے پرے اور پرسے ہے۔ حیات جتن ہے چپید داور لمح بالم تغییر بدیر ہے اسے سیشنے اور سمونے کے بیے اصانہ کا دامن آنا ہی کشادہ اتنا ہی بے کراں ہے۔ اضامہ اس وقت محى آفاق يمرعقا وباضار كوكا جغرافياني كراف محدود مقاداب جب كراف في كاندراوربام كي انديليوں كررچكا ہے - اس كے مسرايانے اپنے آيا سے علاحدہ اور مختلف شكل اختياركرلى ب-اس كے كنارى بيلے سے زياده كرين موئے بيں -انسان كے بنيادى جذب اوكيفيتين اس کے باہر کے تنا زعے اور اس کے بطون کی جدلی سے گرمیاں ۱۰ س کے فوف ۱ س کے شکوک اس کے لالع اس ك قبر ساري سي اسار عجوف افساف ك فميريس رهي بسي بي افساد اس طوري ان تام نیکیول اور مدیوں، رسائیوں اور نار سائیوں کی فرمنگ ہے جو اپنی مرسطح اور مرھالت ہیں انسانی اورفانص انسانی بی وفن میں حقیقت ک ایک نی تدمیرکاری ایک شکل امرہے افالے فےاسے اس طور پر جمایا ہے کر اپنی محدو دب اطریس جی وہ لامحدود دکھائی دیتا ہے ناول کے نیوس یں زندگی کی ہے کرایوں اور مختلف جبتوں کو نائندگی عطاکر نانسبتاً آسان ہے ، لیکن افسانے ك اين تخليقى حد مر ريول ميس كفايت كو كيد اس طور بر بروك كارلا ياجا آب وقتى د صارب كو كچه اسطور يراست بلت دياجا يا سے داكي جوت سے كرات ميں بخرے كى اكي بسيط كائنات سف آق ہے۔ یہ اس وقت مکن ہے جب اضار نگار کی زنرگ کا بخر پرت دیدا اور تیل صاس ہو، اسے انسانی فظرت اور انسانی مازیکی کازبر دست مطالعمو اس میں مصل حیت ہور نود کو جب چاہے اینے آپ سے علا صدر کرے اور جب چاہے جورے وہ دوسدوں کی: نگ بسے ووسروں

ے ذہن سے سوچ سکے افساز لگار کو محرفت اپنے میڈیم پرمنبوط ہے تو وہ بھراپنے عم میں اکیلانہیں رہتا ۔ اس کے خلیق کردہ کرداروں کے علاوہ اس کے پرھنے والوں کا ایک بردا حلقہ اس کا سٹر کیب و رفیق بن جا آ ہے ۔ را جندر سنگھ بیدی کا نام ہار سے جدید افسانوی ادب میں ایک ایسی ہی منفرد مثال ہے ۔

ترق پسند بخر كيد كے مائم ى أردواف الذاكيك ئى تقليب كى راديت اسمايك ئى روات ک بنیاد رکھا ہے تاہم روایت کے بہترین عل کے اعتبارے ترقی پسندافساز نگاروں بی فعایک صت مندمثال بمی قائم کی ہے ۔ امنوں نے اصلانے کے اسٹر کچرسے ان زاید اور بسیا عنا صرکے فراج ى جرأت كى جن سے افسانے كالمجوى لون متاثر موسكاتها حقيقت ان كاموضوع ان كاسلوب ان كابخر بعتى عقيقت كراد وهقيقت كي تفهيم كطريق مختلف سقي كسى كالصرار حقيقت كم من فارجى بدوى فائندگى برتفاكس في اسالك الكسل حركت ستعبر كرك اس كى جذباتى فطرت كو تزجيح دى اورجن بي بنين زندگ كة اركيت ترين بيلوؤن كويمي كيسا ل مقام عطاكيا . يه افسانے ایک ایسے دور کی بیدادار سفے جو تفنادات سے معور مقا۔ چارول طرف ایک دھنداورلیک اببهام ككيفنيت متى مهورت مال بنطام مبتني واضح اورطلي دكهاني ديتي تقى برباطن وه اتني بي دهند يي اور یمپیده حق برق بسندافنار نگارول نے این Types کے سینے و صلے سے بعردیت کی می کی انفیس بالا خرایک بو مکھی جنگ دو اے الیے کردار کہیں اپنے آپ میں پیراوکس ک عرت اک مثال بن گئے میں کہیں مردار چھیانے کے بعد معی ان کے ڈکھ ان کی کمروریا کان کی مدوديال بوجاتى معدر ابندرسنگد بيرى في حسانسان يرفوكس كيام، وهام معانز وك ہے لیکن ایک محسوس ترین فنسل کا حاص بھی ہے ۔امنوں نے کرش چندر کے مطبوط کا مھی کے انسان كى باطنى دراروں برزگاه دُال ب بركشن چندرے اس بربركيك وقت كى محاذ كلول ديے مقر ان سے قبل پریم چند نے اپنے کر داروں کو مسلح اور شاطر دیشمنوں کے ذبیج چوڑ دیاتھا - مگر امنیس جنگ کے اصول سکھائے سنتے نہلند توصلگی کا درس دیا تھا۔ وہ فوف زدہ اور کمرور ہیں ان ک مدود متين بي ان ک راه مبهم ، پريم بين کهم که ان کا نفياتي تجز يفرو کرت بي ميکن کرد ار فود لينے أي كيفس اورفطرت وكائنات كيبر منظرين ابن خودى ايضوجود ابني الميت احتى كراين قدركا ساس ربات بي دسسواع لكايات بي كبي كبي شلاً يوس كرات اس يدما فكوه نتكایت اوركفن وغیره بس آیك دنیامی بسی نسی د کھانی دری ہے . بیمان دھارے ایک دو سے م

کاشے ہیں ہیں۔ کہیں کہیں اپن اناد اور اپنے ہونے کا ہکا سا شور کی روشن ہے۔ لیکن جوی طور یہ بریم جن کا ہکا سا شور کی روشن ہے۔ لیکن کا شکار نہیں ہے بکر ذمن من سطے پر بہ بہ ماندہ ہے۔ دواگر باغی ہے تواس قدر کہ سارا جلال اس میں ہمٹ آ باہ اور برا افغاز انتہائی سلم جذبا تیت کا شکار ہو کر عام ۱۹۸۸ ۱۹۸۸ یا پیواس کے کر دار فرسودہ افغالی قدرول پر فو دکو برفی اُسانی اور برفی سہولت کے سائی قربان کردی با بھی اس کے کر دار فواہ وہ اپنے تھتی ہی کہ لیے لائی یا مشتر کرفاندان کے لائری تناوت کوری باکر دیا ہے کہ بہی جی جہ بہی جہ بی ہے تو وہ موت فطری فسوس نہیں ہوتی جالیا گئی ہے جو تی ہے تو وہ موت فطری فسوس نہیں ہوتی جالیا گئی ہے۔ اور اس طور پر وہ ناگہانی کم فود کشی کے مشروف نیا دہ ہے۔ بریم چند افغی کی ہوتی ہوئی ہے اور اس طور پر وہ ناگہانی کم فود کشی کے مشروف نیا دہ ہے۔ بریم چند افغی کی ہوت سے کی درجہ براطام بن جا تا ہے اور برد اشت گنا ہم خود انہ مراجمت کی اوت سے کئی درجہ براطام بن جا تا ہے اور برد اشت گنا و مزاحمت کی اوت سے کئی درجہ براطام بن جا تا ہے اور برد اشت گنا ہم ان مراجمت کی اوت سے کئی درجہ براطام بن جا تا ہے اور برد اشت گنا و مزاحمت کی اوت سے کئی درجہ براطام بن جا تا ہے اور برد اشت گنا و مزاحمت کی درجہ براطام بن جا تا ہے اور برد اشت گنا و مزاحمت کی اوت سے کئی درجہ براطام بن جا تا ہے اور اس طور پر دائی کی کی درجہ براطام بن جا تا ہے اور برد اشت گنا و مزاحمت کی درجہ براطام بی جا تا ہم دائی کی کی دور جا برائی کی کی درجہ براطام بن جا تا ہے اور اس طور پر دائی اور برائی درجہ براطام بیا جا کہ دور بیند اسے درجہ براطام بیں جا تا ہے اور اس طور پر بیند اسے درجہ براطام بیا تا ہم دور بیند اسے درجہ بیا تا ہم دور بیند اسے درجہ براطام بیا ہو تا ہم بیا تا ہم دور بیا تا ہم درجہ بیا تا ہم بیا تا ہم بیا تا ہم درجہ براطام بیا تا ہم بیا تا ہم براہم بیا تا ہم بیا تا

بیدی نے بریم چندے ہو اس بے مثلاً گرمن من کمن ہیں یہ گان ہی ہو اے کر بریم چند کے

مرواروں نے ایک بنا جم نے لیا ہے مثلاً گرمن من کمن ہیں وال اور شکل اشتکا وغیرہ کہا بول

میں پریم چندے دکھی دل کی بکا رفود کر آئ ہے ہم موسطا ور نچلے طبقے کے اپنے اوہام اور شکوک تنازیخ

شکا ہتیں ، فہتیں اور نفر بی ۔ ان بی اور ان کے طلاوہ دیگر چند کہا بول میں شتر کہ ہیں۔ لیکن برید ک

ابی درمیانی ساعوں میں رمز آگیں تعظلات ، غیر متوقع cors اور وقت کی السط بلیف ، نفسیاتی

و فینوات اور مطامی کا ان وں سے اس طور برکام لیتے ہیں کہ بریم چند کے افسانے کا مجو جی الطرکی رہم چند کے افسانے کا مجو جی الطرکی رہم بیت بھیے رہ جا بات ایک الور کی اس اور ایک المور کی بریم چند کے افسانے کا مجو جی الطرکی رہم بیت بھیے رہ جا بات اور اس کی افسان کی سے اور اس کی افسان کی اور ان کا سارا پر منظری فند ہے

مر نااور تر ندگی کی تعذیب جیلنا ہے ۔ یہ رہم چند کی نظر اس کی ساری مکاریوں اور سپلوداریوں کو ابی فار میں اس کے ساسے انسان کا سارا پر منظری فند ہی اور اس کی ساری مکاریوں اور سپلوداریوں کو انجی ہم کا صفت میں اس کے ساسے انسان کا ساری ہے ہوگی سے بریم جیندگی شک سے بریم چیندگی خلف ہی سے بریم جیندگی خلف ہی سے بریم جیندگی خلف ہی سے بریم جیندگی خلفت کو تر بہیت ہیں دی سے بریم اور ہی بریم چیندگی خلفت کو تر بہیت ہیں دی سے بریم اور ہی بریم چیندگی خلفت کو تر بہیت ہیں دی سے بریم اور ہی بریم جیندگی سے دور سے بریم کے بریم چیندگی خلفت کو تر بہیت ہیں دی سے بریم اور ہیں اس بھی سے بریم ہیں ہور کو بریم ہیں ہوں کے بریم چیندگی خلفت کو تر بہیت ہیں دی سے بریم اور ہو ہوں اور بیت ہیں دی سے بریم ہونگی دیا ہے۔ اس بہنم کے سائل بریم کے جہنم سے فنقف اور پیریم ہیں ہوں کی دیا ہے۔ اس بہنم کے سائل بریم کے جہنم سے فنقف اور پیریم ہیں ہوں کے دیا ہے۔ اس بہنم کے سائل میں بریم کے جہنم سے فنقف اور پیریم ہیں ہوں کی دیا ہو بریم کے بریم ہونگی کو بریم کے بریم ہیں ہونگی کو بریم کے جہنم سے فنقف اور پیریم ہیں ہوں کی دیا ہو اس کی سائل کی بریم کے بریم کے بریم کے بریم کے بریم سے دی تقف اور پریم کے بریم کو بریم کے بریم ک

بريم بندك افراد فصوبت بالى مى تقديب بنيس المؤل في جمانى عذاب جيد عقد دى في اورنفیات زر بوں سے ان کاکرورکم ہی ہوا تھا۔ بیدی کے بیال رست تول کی ساری نطق ہی بدل میں ہے متوسطا ور نیم متوسط درجے کے فائدان ان کی اقتصادی بدعالی ان کی جذباتی کشاکشیں ان کے سنيطاني ممرّ فطري بيانات وقت وحالات كستم ظريفيوں كيما بين ابني انفراديت كي مستجو فارج کے ایک فیتف دباؤ اوراس کےسامنے باطن کی این آواز متداول اخلاقی ت روا سے ذبن وخيركي ناداب عنكى، واسمه كامّاندونان اتفاقات ك بمينه كي طرفه على دارى اين بدي ے اضافوی فیز مینا کے بین رہبلوٹیز یر کھیفت کے المناک مہلوانفیں کھی نہیں بھولتے بریم جیند نے ایے ایمیے کی مدود ' مخلف رکھی میں ان کے سردار اپناسراع بنیں لگایائے سے ان کاجم ( مكرى من ) ان كسب سے برى مملكت مقاعرت نفش كامسُك مقالكرايك فاص حدر كه تا مقا-انا كااصاس تفائكراس كارامسترسو كمف بوئ تشكم سے موكرها تا تفاعظيم انساني الميول اوربسيائول مے بائے برم چند کی محلوق کامسکوس قدراجماعی تقااس قدر ذاتی بھی تقا- بر م جند ف انفس مربورزندگی جینے کا درس بنیں دیا تھا۔ بدری نے بھی بعر اورزندگی جینے کا درس بنیں دیا ہے لیکن ان امانوس ملاحد كيور، ور رفاقتور سي اً كاه مرودكيا ب جفيس بيطيم بمروكا كيا تقا مكرا مفيل كو تي نام نہیں دیاگیا تھا۔ بیدی اپن بیلی سطح پر ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسسے میں تال افراد كى بستيال أبادكرت بي الفيس فوابول كالوصادية بي يقين كى جمك دكهات مِي متى كان كريسند وهو كف لكت ميدان كي مسامون سي آني آف لكت ب-وداني زندگ جیفے وریے نظراتے میں اور میردوسسدے ہی مرسلے پر بیدی کی وہ جا نبداران فطرت بدار موجاتی ب جے زندگ کی امانوس علا مدگیاں دقم کرنے میں لطف آتا ہے۔ زعنوں کے کھرنڈ جھیلنے میں جے اوربیدی کی نگا دانسان کی کو امبول ، مجبوریول پرمرکوز موجاتی ہے۔ انسانول سے معرب پرسے معاستر سنين ايك فردك بياس، علاحدگ، بيگانگي اور ناطاقت ، روحاني، نظري پاماو ان سطح پر بنیں مکرواقعی سطح پر ایک عظیم اکرف کااحساس والف لگت ب. بیری خارج کاروار مالا NDER STOOD مان كرجية مِي - و وقام ق ين جو بام رسي اثرا نداز بوتي مِي اورا ندري اندرادى كو توثر تي مجميرتي رمتى بي بيدى النيس ام منيس ديت فكنسا كأك ذريعان كك يبني اور النيس جان كترغيب ديتة بي-

اردوا صلنے کی تاریخ میں بیدی ہے تبر کس تے انسانوں کے مابین نا مانوس علاحد کیوں اوررفاقتو س كى طوف اشاره بنيس كيا تقااور زكس في استصاب كل بنا ياتقا ان ان وابستكيو س كى منطق مسيدهی اورستوال بهی بوتی ایک رست کمی مجم بغیری مبب دوسرے دشتے پر الزازاز وما المع اوريران وفاداريان بران لفظ باوقات بوكرره مات مي انسان تكتيلين تام نیک نیق کے باو بود مکمل نہیں ہوتیں ان میں بنظام را کیب استقلال ایک استحکام کا تائِر بديا بهدوه رفاقيس ميس إيف الوث بن كالقين دلاق مي اورم اسفار مدين نظم كواف يات ك سب مع براعطالگرداننے لگتے میں اصلاً مرانان کا اپن ذات کاسیاق اپن تحیق کردہ اخلاقیات كوهنيج معاسر على متداول افلاقيات بمشايك أكاه ونيم آكاه ذات كيد مستطري بتي مے - بیدی نے اس مسئلکو بے مدوا فتی او جموس سط پر افذ کیا ہے۔ گویا پیسسئل محص مذکورہ بالاا گاہ ونيم الكاه ذات ي سے والستر بني ب بكرايك عام أدى مى ازسرو اپنے بحرب كى كوكھ سے جم ا مكتاب و ومحمى أبسترا بستر بعرى ساخرى ك مدودي داخل بوتا ب اورس دكاكياب اس پر ماوفت کے دروازے وا ہوجاتے ہیں۔ خروں کا یک نیارخ اس کے مامنے آجا آ ہے۔ حقائق کی نرسطیں اس پردوسشن ہوجاتی ہیں ۔ بیج کے سارے حبوث اور جبوٹ کے سارے سیج اس پر منکشف ہوتے لگتے ہیں۔ زندگی کی دوسسری زندگی کاروپ دھارن کرلیتی ہے۔ آسان مجی مشكل مى ايد طور رجينا يابى فطرت كمطابق دندگى كزركرنارتية بنانايادشة قائم كرنامواندي تناسب كے منافى ہے اپن سنا خت اپن سنرائے - بيدى نے اپنے كرداروں كے ابن جہاں ایک ناآ منگی ی قائم رکھی ہے۔ اس کی بناکر دارول کا اپنا تخلیق کر دہ طریق رسائی بھی وسکتا ہے۔ اپنی فطرت کی کوئی فای می، با ہی منط فنمی یاد وسسرے کی ذات پر مکس اعتقاد و اعتماد ہی کہیں اپنے طور يرجين كاعمل السال كوايك سائق كى رئستول سے كاث ديرا ميا وروه كمرز ورفعن بوكرره عالب كهين المجى كايك روسشن لكيراس طور بر عودار بوتى ب كاور انسان كوايك نئ راه يشف يرمبورمونا بو ماہے-بیدی نے علاحد کیوں کے المیے بیان بنیں کیے ہیں مجرانی پوری رفتار کے ساتھ اس تناو كوييش كيام جوانساني رستون اوررفاقتو كءما بين أب بى أب ابنى مكر بناليتا ب اورايك نقط أبسته أمسته تعيل كريورى السانى سأتيكى اور دابطو سيرميط موجا بالبير

من کی من میں مادھو، کلکارنی 'اورامبوش کرایک ترکون بناتے ہیں کلکارنی کامسئل امبوہ مدامبوکامسئلد مین میڈسوسائٹی جال تورت دیوی می ہے اور داس می ،مرد کا صرافعات

ب اور ورت رم مرد حلال اور خضنب ، عورت جال اورمعانى ب كرك اندروه كلموى هالانكر أعمميلابي كهاكياب اورمهد كمعنى بوجاك بي اورده جوعبادت كاليق ع-وه جوايك طاقت م، أنندى أنند م و حرك ايك خفيف ساتبتم خليق كالك لازوال سرهيم م اور جب كى ذ مانت كالو بارتض منى مائے أئے ميں - و مى عورت كى مى راؤ بن كر عالات كى دھرى بر بے عاباً گردش كرنے يرجبور ففن دكمان دي عركمي المبوين كر بدنفيب، فانال بر باداسوت كمالينے لگت ہے۔ کلکارل ایک مفہر سوم کی ماری ہوئی وہم بیست درت ہے۔ امبوکو اس کی بوگ نے زندگ کوایک دوسرے انداز سے محصف والی نگاہ عطاف ہے۔اس سے دائیں ائیں کوئی نرتھادہ اکسی محق اس لیے قدم قدم پراسے اپنی سویے کام لینا پر آ ہے کوئی میں سدا ا یا سارے کی امید آدمی کو کمزورادر كابل بناديتى ہے -أدى دمردارلوں سے بچنا چاہتا ہے - چارول طرف سے كٹا ہوا انسان بے عد حبّاس، دور بین اور معا ما ونهم موتاب وه خطر ناک بعی ابت موسکتا م می کدانسانی احتیاج واعز اهن مى انسان كوايك دوكسرك سي والبستد كرر كھتے ميں كم انسان ابني الفراديت ميں بيلس اور ب چارہ ہی ہے۔ نمکن جب کوئی اپنے آپ کو مرکوز و محدود کردے آپنے نفس کو مارے لگے ، خوا ہشیں بروان نه چوه عائے ، حزورتوں ک ایک حدقائم کرنے تو دافعتاً ایساانسان خطرناک می موسکتا ہے -مطلق ورفود کار بھی۔ امبوک حدرینہیں ہے۔ و صبے بس اور تنہا ہے لیکن باشورہے۔ مادھواس کا مدرد بن جاما يد اوريم درى جواكي مردك م دردى سيدامبوك زندگ امبوك طاقت بن جاتى ب، كلكارنى كاعفنب اورماد صوك ييعموت - مادهوى بمدردار فنماس كافيش فلاب جويقينيا تنظيم کے قابل ہے تعین کے لائل ہے۔ لیکن مادھو مکرسے بعیدہ معاطر فہی سے عاری - اگروہ کلکارنی مے سامة مكرے كام بيتا تو يقينًا بہت ديراوردورتك ده المبوكا سامة دے سكتا مقال كلكارنى اس سے زیادہ اور کھینیں جائی کر مادھواس کا جن ہے۔ گر مادھونے میں طور برانیا سواغ لگايلىپ دەاس كےمطابق زندگى جيناچا متاب - اسكامسداغ اسكا اينااندردن دباد ادراندرون مشمكش ب، يكسمقل تناوك يج اسكاوجود كيوك كهارباب - كلكارني كوده عمادم بنیں کرست تھا۔ گرمکرے وریعے دھوکے اور دھند میں طرور رکھ سکتا تھا۔ امبوسے وہ جش شرفت ے بیش آ اے کلکارنی کے باب یں اس کی صرورت دعی اور پیشرافت ہی کلکارنی اوراس کے برح ايسفل نط کين دي ہے۔

مچهوکری کی نوٹ" اصلاً ایک اِنی مسیسٹن اضار ہے۔ پرسادی دام ایک بڑے وہے تک

این کیفیت کے اس امعلوم بر کو سمجنے سے قاصر رہتا ہے۔ ایک فاص عراوراس عرکاجذ بات تناؤا كي حقيقت كاس حرتناك ببلوسا كاه كرتاب بوبدانان اسك معلوم كاحته بنے پر تذبذب کے ایک دوسسرے بخربے سے دو چارکر آنا ہے، البتہ یمعلوم کا تذبدب اور حیرانی امعلوم کے تذبرب اور حیرانی سے قدرے کم ترہے صرف ایک آگئی برسادے تقور كوتبدىل كرديت مع ايك بخربراي بين رو تجرب متمادم بولب مقيفت كايك ئى طع اجاگر ہوئی ہے۔ اپنے آپ سے ایک نیاتعارف ہو اہے۔ بیات وکائنات سے ایک نے تعلق کیراہ بریدا ہوتی ہے - پرسادی رام کے بالمقابل تی پراگی کا باب بہت پیلے وا ہوچکا ہے ۔ وہ اپنے ار دگر دکی ٹا اُمنگیوں میں ایک آمنگ کی تاش میں سر رکرداں بھی دکھائی دی ہے ابنی وٹ کے بعدوہ پرسادی رام کے تناو کو بھونہیں بات لیکن پرسادی رام ہی وہدجس نے مامنی میں بروقت سے اپنے آپ سے آگا ہی کیا ہے اور اس کے لیے دھال میں بناہے اس يے شادى كے كھ داؤں كے بعد جب وہ اپنے گھر لوٹ كرائى سے توب تحاشا پرسادى رام كوفي ك ہے ، بیارکرتی ہے اورساری راٹ اسے بیارے سینی رمتی ہے -برسادی رام کی بے نام س جذباتی كش مكش اصلاً اس كى عدم شنا حت كونيج ب-اسى عدم شنا خت كے باعث برسادى رام كے دل میں تی کے تئین تکوک و وسوسے بیدا ہوتے ہیں۔ دورتی بوکوفیرذات بی ہے)اور فود کے مابین اس رسی فصل کوکوئی نام ہنیں دے یا آج مبرهال ان دد او کوعلاحدہ کرر ماہے۔اس بیے این نامانوس علاصدگی برسادی رام کاایک ایسا جذباتی مسئلدین کرام جرت سے اسے رتن کی شادی کے بعد ہی چیشکارا ملا ہے۔

" تادان " کے بابوکا ساراکرب درجہ بندلوں اور دوسر سے نفظوں میں علاحدگیوں کاکرب ہے۔ قبل از وقت اُسے اپنی سطح کی شنافت ہوجاتی ہے اور اس شنافت کا سے حیثر سکوندن ہے۔ دواوں ہم ہما اور ہم سامے ہیں۔ آگئی اور ناآگئی کے نفسل کو بابوا کی جست میں طانہیں کرلیا ایک جست میں طانہیں کرلیا ایک جست میں طانہیں کرلیا ایک آئے۔ آگر سکو نزدن کی رفاقت اسے میسرزات تو اسے اپنی کم حدود اور اپنے مال باب کی بافیاتی کا اصاس آئی جدد ہوتا۔ بیدی کافن کارگر سنیٹر گری کافن ہے۔ تلادان میں بیدی سنے فری ساتھ گلی کے ساتھ ان اور بارکی کے ساتھ ان اور کی گراف میں کی سے میں میں بابوک مال کا بھی یہ المیر ہے۔ اور بارکی کے اس تا زعے کو سمجھنے والی نگاہ سے محروم ہے۔ بابوایک ٹائب طبعے سے وابستہ ہونے کروہ بابوکے اس تا زعے کو سمجھنے والی نگاہ سے محروم ہے۔ بابوایک ٹائب طبعے سے وابستہ ہونے

کیاد جود انی افزادیت کے راز کو پالیتا ہے اور یا افزادیت اس کی آئی ہے جس نے اے تعذیب میں مبتلاکر کیا ہے اور بالاً قراس تعذیب کی جو کھسٹ پر ایک فوش فہمی کا ناپر یوں آئا ہے کہ با بو کو اپنی ذید گئی کے داؤ پر کا دین پر تی ہے۔ بابو کا المیدیہ ہے کہ وہ معاشی جبرگی اس مطلقیت کو اپنی ذید گئی کے داؤ پر کا دین ہوں پر ان ہے۔ فرق آئا ہے کہ مامنی میں تقدیر کا نام ور کوانی بالدگ کی ہونے ان وجوہ پر بیانی اور کمتری کو قبول کر لیا جا تا تعالم مدید میں ہونے کا دوادیں اناکے انگٹ ف نے ان وجوہ کو خوان کی کر دیا ہو مانتی عدم ماوات کے لیس ایشت کا م کر رہے ہیں معاشرہ جب تغیری دور میں کو دان کے گو مرک مصیب اور کا دان کے بابو کی تعذیب اس تعزی دور کا از کی تیز ہو ہے۔ بابو لین ماری کے معام میں میں گئی دان اس کر دان کے گو مرک مصیب اور کا دان کے بابو کی تعذیب اس کی زندگ کو ایک ناقاب پر داشت ماری میں بیل دیتی ہے ۔ ساراطبقاتی تفاو ت اور مدم ماویت اس کے داشتور میں اس وقت بھی کام کرتی ہو ہوں ہیں جا ہے۔

" دو تین دن تو بابون پیمونک ندراد ایک دن زرا فاقسا مواهرف اتناکه وه استخیس کون را فاقسا مواهرف اتناکه وه استخیس کون را فاقسا موادران کی مال در وازی کر تخیس کون بردیش می دران کا مورداز مین باک میدویش می دران کا مودران کا مودرا

بابوادر اس کے دالدین کے درمیان شاق فضل کامسکراس قدرت دینیں ہے جستا کرمائی جبرکا ہے۔ بابو اک ماں اور سادھو رام کی فہم کا محبوغیر مبدّل ہے۔ ان کی فہم کو ایک فاص تم کے معاش اور معامشرتی دباؤکے منعقی کررکھا ہے۔ بابوک دافلی شمش اس کی ماں کی فہم سے بعید ہاور فود بابوائی شنا خت کو کوئ نام نہیں دے پاتا۔ یہ بابی علاحدگیاں قاری کے تین ایک فکرائیر جواز معی رکھتی ہی گر فود ان افراد کے بیے نامانوس ہی جن سے وہ بذات فود دو جار ہیں۔

" ہُیاں اور میول یک میں بیدی کا کرافٹ بے حدمضبوط ہے رسم کی کا کھ دارصت ادر گوری اس کے ماس کے ماس کے دار میں بیدی کا کراف ہے حدمی میں ایک سندرست و تواناکیا کسی مریل سکھی ہی کتیا ہے میں میں کہ میر ما ہو۔ بعد اذال و ہی گوری و متم کی سلسل ذود کو ب اور اس کی طبعیت سے نالاں بوکرانے ماسکے معالگ واتی ہے ۔ دائیں لوشے برایک تومند میر سے معرب

سے جہم دالی گوری بن جاتی ہے۔ تندرست د توانا کسیاا در ایک سلس بجر بعوگا ہوا۔ مقم- اس بجیلے دورمریل کتے کاروپ، دھارن کرلیتا ہے جس سے محلے کی ساری کیبائیں آماۃ آتھ گردور بھا گئی ہیں۔ تاہم مقم کی منی میں ایک ہما بیت زم گوشہ بھی ہے اور جوگوری کی مفارقت زیادہ دن مک برا دشت مہیں کرسکتا۔

ددگوری ایک دوخه تو بول دیکه مین کتنی دهوب مین کتنی دورسے پاپیاد دبیری کادی پر آباموں - جنڈی جنگری جیکانوموت کی آواز بن کرکہتی ہے - میں می بووس سے انسان کا سامار فنی پیار نہیں کرتی ۔ متم کہتا ہے ۔ گوری ایک دفخر قوجی ہے ۔ میں نے رنڈوے ہوکر میہت دکھ پالیہے ۔

بیدی نے متم کی فطرت کے والے سے انسان کا اُس عجیب وعزیب سائیکی کو بر مِنرکر دکھایا ہے جو دوسروں کے بیے ہی ہنیں خود اپنے بیے بی ایک مقرب ۔ وہ جو کچھ کھا صل ہے قدرت ایس ہے اُد می اسے درگر ، رکرتا ہے اس کے نز ، دیک اس کی قدروقیم سے کم ہوجاتی ہے اوروہ دور ہے کو رما ہے بام ہے اسے سے کرنے کے در ہے ہوتا ہے ۔ بیدی کے لفظوں میں : ،

" بب اس دمتم ) کی بوتی دلهن بن کرا آئی قد متم اس کی جوانی اور نو بصور تی کی بطری پاسبانی کرنے لگا۔ یہ شک و مشبد کی عاد اسبانی کرنے لگا۔ یہ شک و مشبد کی عاد اسبانی کرنے لگا۔ یہ شک و مشبد کی عاد اسبانی می ۔ اس وقت کہ گوری کا جم توانا اور بحرا ہو اتحا۔ وہ اسے کہتا رہا۔ جمعے ایک بتلی نازک عورت پسند ہے اور جب وہ دبلی ہوگئ تو کہنے لگا مجمعے تم س مربل عور توں سے خت نازک عورت ب

ادرسی مریل ی عورت جب این میکی جلی جاتی ہے تو متم کے لیے اس کی مفادقت موہان جان بن جائی میں میں میں کا کوئی دکھ میں کا گئی ہوئے اس کے دکھ کوٹ میرکر جاتا ہے اور اس کے دکھ کوٹ میرکر جاتا ہے کہ کی مورک ہوئی پر لنگے ہوئے اس چلے کو آناد کر بڑی ہے اختیادی کے ساتھ بیاد کرتا ہے جے گوری اپنے جاتا ہوگ کی تھی کی میں گوری سے دو بیٹے کو اپنی چھاتی سے بیٹینے لگ ایکھی اسے تکھوں سے لگا تا اور زروقطار رونے لگتا ہے ۔

جس نے نیچس سے اب کی فالی ہولیں اور وصلے ہوئے رہتے ہتے۔ وہ اکسی صدری ہیں کر ہوگیا۔

یہ وہ مقام ہے جہاں بیری کے کہ الدل کے سااے عیب درگر درکرنے کوئی چاہتا ہے ملم کی بی ہو

ما کی فود ملم کے بیے ناقا بل اوراک ہے۔ اس کا ایک عمل جہاں نفر میں کے قابل ہے و ہا اس کے میں ہمدردی بید اکر دیتا ہے۔ ہمیں اس کے عیب بعظ معلوم ہونے گئے ہیں۔

اس کی خطابی عزیر ان کا کوئی فیٹل فلاان کی بدبختی کا سب بن جاتا ہے۔ چول کوان کی سائی پر

اکٹر دافلی جبر کا و اکھ ہے اس ہے ان کا سار اعمل ، فود کا رسا معلوم ہوتا ہے۔ جس کے بیجھین توکسی

مذیتی کا دخل ہوتا ہے۔ دکوئی فوری منفعت کے صول کا سرکس جذبہ کام کرتا ہے۔ وہ طبعًا معموم ہوتے ہیں اور اپنی قطاؤں کے باوجو دہمیں ان کی دفاقت ایک بست گیں آسودگی ہم بینجاتی ہے

وہ ناماؤس علاحدگ جم م اورگوری کے درمیان مگر بنالیتی ہے اور جو نود مقم کے اندر ہی موجو دہ ہوا ہے ایک المسب بنی رہی

وہ ناماؤس علاحدگ جم کو واردات مقر کوگوری کے زد دیک ترکردی ہے اور وہ اس کی شدیم خورت ہو نورت کے اسب بنی رہی موس کرنے لگت ہے۔ ایک ہے تجرکی واردات مقر کوگوری کے زد دیک ترکردی ہے اور وہ اس کی شدیم خورت نے بائے کی انہیں جا ایک ایمیت کا اس میں بوتا ہے۔ گر اپنی طبیعت کے اس بنیادی نفاق کو دہ مجو ہنیں باتا جس کے باعث وہ دو دو اس ہوگیا ہے۔ اس ناماؤس علاحدگ سے بنیادی نفاق کو دہ مجو ہنیں باتا جس کے باعث وہ دو دو اس ہوگیا ہے۔ اس ناماؤس علاحدگ سے نواف ان ہور اپنی بات کی انہیں برائے بسیاس علاحدگ ہور ایس برائے ہور اس بیا ہور کے اس کی باعث وہ دو دو اس ہوگیا ہے۔ اس ناماؤس علاحدگ ہور اپنی برائے بیا عث وہ دو دو اس ہوگیا ہے۔ اس ناماؤس علاحدگ ہور اس کی باعث وہ دو دو اس ہوگیا ہے۔ اس ناماؤس علاحدگ ہور اس کی باعث وہ دو دو اس ہوگی ہور دور ہوگردی کی والی پر اسے بیسیاس خت وہ سے دوبارہ ہوگردی تی اماؤس علاحدگ ہور اس کی باعث وہ دو دو اس ہوگردی تی جو ان اس کی باعث وہ دو دو اس ہوگردی کی دائیں کی دائی ہور اسے بیسیاس خت وہ سے دوبارہ ہوگردی تی ہور اس کی باعث دو دو دو اس ہور کی دوبارہ ہوگردی تی ہور اسے بیسیاس خت وہ سے دوبارہ ہوگردی تی ہور اس کی باعث دو دوبار کی موروں کی دوبار کو دوبار کی دوبار کی دوبار کی ہور کی دوبار کی دوبار کی ہور کی دائی کی دوبار کی ہور کی دوبار کی دوبار کی ہور کی کی دوبار کی ہور کی دوبار کی ہور کی کو دوبار کی ہور کی ہور کی کر کی ہور کی کی کر ک

" گھریں بازارس یں مانوس علاقدگی برئی ستم ظریفارشکل افتیار کرلی ہے یہ ایک نوباب ہو گھریں بازارس یں مانوس علاقدگی برئی ستم ظریفارشکل افتیار کرلی ہے۔ درش نودکوایک اچھی بوٹ است کرنا چاہتی ہے دہ اپنے کھتی ہے معاش سطح پر پریشان ہمیں کرنا چاہتی۔ اس لیے کچھوسے کساپی فواہشات کودبائے کھتی ہے اور دتن کی نوسشنودی کے لیے جی جان سے گلی دہتی آہستہ درشی یہ موس کرنے گئی ہے کہ درش کے ساتھ بازار جاکر برمائی کوٹ پرواہ برہنیں ہو مرفر پرسکے۔ جب رتن فود ہی جو مرفر پر کے ۔ جب رتن فود ہی جو مرفر پر کے۔ اسے یہ اصاس ہوتا ہے۔

"کھردکھی بھی ہورت کی فرمائٹ پرزیو دخریزا پسند بہیں کرتے بگوان کو اپنے ہے بچانے کو خربیہتے ہیں ۔

يه وى درى ب جوايك معول تتم عجوم خريد فى أرزومند ب اورجن كے يان وه وه

رتن سے پیسے مانگنانہیں چاہی بگردتن سے یہ توقع کرنی ہے کہ و ہودورش کے ہا موں میں پہنے رکھ کراپی فرض شناس کا ثبوت دے۔ گر حب رتن ایک دفغها پی تمام نقدی نکال کردرش کے قدموں میں ڈال دیتا ہے تو درش اسے اپنے لیے سب سے بڑی گائی مجتی ہے جیسے اسے سی نے بیسوا کہد دیا مو۔

دوایک سال بیت جانے برجی رتن اور درش کے این طاحدہ کرنے والی بادیک سی کیر بوں کا جس کے این طاحدہ کرنے والی بادیک سی کیر بوں کی توں قائم رہی ہے۔ رتن ایر بیجے ہی بہیں پاکا کہ درش کا جس کفنیا تی مسئلا کیا ہے۔ اس کے اندر کونسا × COMPLE کے رتن کے سامنے یہ کہ کر دلیز کری دیتی ہے کہ وہ بیب وا دجی کا ذکر دت نے برطی مقادت کے سامن درش سے کیا تھا کہی گرمتن سے کیا بری سے ک

رتن لال کامن کھلے کا کھلارہ گیا۔ مشکوک نگا ہوں سے اس نے درش کے چہرے کامطالعہ کرتے ہوئے کہا
" تو تھارامطلب ہے - - - - اُس جگہا وراس مگریں کوئی فرق نہیں ؟
درش نے اس طرح بھرے ہوئے کہا۔ مرت کیوں نہیں - - - یہاں
درش نے اس طرح بھرے ہوئے کہا۔ مرت کیوں نہیں - - - یہاں

بازار کی نسبت شور کم ہوتا ہے ہے۔
اس موڑ کے بعد و مسارا TENSION بودرشی کا تقاریت کی تقدیر بن جا آہے اورالیا اس موڑ کے بعد و مسارا TENSION بودرشی کا تقاریت کی تقدیر بن جا آہے اورالیا ہونا کیک بنطری امرے بیوں کر تن اور درش کے بابین جو نامانوس علاحد گی آہستہ آہستہ گی بناتی جلی جاتی ہے۔ دونوں ہی اپنے درمیا نی بنا وت کے ذمر دار ہیں۔ درش کی موچ کی طرف اور دوا کی جموتے مجم کے ساتھ اپنے طور پراپنے اندر زندگی جینے کے درہے ہے۔ دونوں ہی کی ذات دگر کے ساتھ اپنے کی رفاقت ایک فاص حد کا کی مافاقت ہوتی ہے۔ دون تو مکل سپردگ ہوتی ہے اور رفاقت ایک فاص حد کا مکسل سپردگی مکس سپردگی کا محر بالا خز آمستہ آہستہ درہم برم ہونے کہ رہ میں قطعی تنها نظر آئے تھی ہے وہ طبعاً مصوم اور مصابر ہے۔
اس کے مطابق وہ اپنے توم ہے کر تن دہ کروا درائی کا میکسل ہے کر تن دہ کروا درائی کا میکسل ہے کر تن دہ کروا درائی کا میکسل ہے کہ رتن دہ کروا درائی کا میکسل ہے خواس کا اپنا کھی ہے۔ اس کے مطابق وہ اپنے توم ہے۔ دت کا مسکل ہے خماش اور حاتی کا دوائی کا میکسل ہے خواس کا دیا تھی دہ تو اس کے ذمی میں می وقتے ہے کر تن دہ کرا

كاستيانيه وابي في وين كرام حقيقت بيان عكام بي ايتا-

پنے اصل مسکے سے درتی کوا گاہ بن کرتا ۔ وہ بعیناایک فرمن شناس توہ ہے میکن اس کی امدنی اتن قلیل ہے کہ دہ اپنے گور کے مؤدد توں کو پورا بنیں کرسکتا ۔ درش رتن کی صدد کو بجھنے سے قاھر ہے وہ اپنی کو مرد کی مزدرت کا نام دیتی ہے ۔ دیکا مام یہ توں کہ جبر کوئی وہ مردک مزدرت کا نام دیتی ہے ۔ دیکا مام یہ توں دونوں کا ملاہ کے ساملا میں ہیں ہے اور دونوں ایک الیوزن میں بی دہ میں ۔ مقیقت کے ادراک سے المغین کوئی دل جبی بنیں ہے اور دونو ک اورواضح اندازے ایک مور سے میں شریب ہو کہ میں ہے ہیں۔ اسٹیما ان کے شتوں کے تقد س کو در سے میں شریب ہو کہ میں ہے ہیں۔ اسٹیما ان کے شتوں کے تقد س کو دوسرے میں شریب ہو کہ میں ہے ہیں۔ اسٹیما ان کے شتوں کے تقد س کو مطاومہ انداز دیتیں ایک دوسرے کی تعزیم ہے باز دیکتی ہیں۔ نتیجہ ایک ہم مولی سا ایک بنام سا معنوا دیتیں ایک دوسرے کی تعاوم ہوائی کا اختیار کر لیتا ہے۔ اور انھیں آبس میں ہوڑنے دولی خدالی کا اختیار کر لیتا ہے۔ اور انھیں آبس میں ہوڑنے دولی معلوم ہوں اسٹ ہو درشی ہیں ہے اور انھیں آبس میں ہوڑنے دولی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ملاست ہو درشی ہیں ہے اور وہ سادگی ہورت ہیں ہے۔ ان کی سب سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ملاست ہو درشی ہیں ہے اور وہ سادگی ہورت ہیں ہے۔ ان کی سب سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ملاست ہو درشی ہیں ہے اور وہ سادگی ہورت ہیں ہے۔ ان کی سب سے مولی کا کیکر کھنے دیتی ہے۔ دونوں کی دنیا دارا در فیم نا پختر ہے اور رہی نا پختی ان کی سب سے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ملاست ہو درشی ہیں ہے اور وہ سادگی ہورت ہیں۔ وہ ملاست ہو درشی ہیں ہے اور وہ سادگی ہورت ہیں۔ ان کی سب سے مولی کیکر کھنے دیتی ہے۔ دونوں کی دنیا دارا در فیم نا پختر ہے اور رہی نا پختی ان کی سب سے مولی کیکر کھنے دیتی ہے۔ دونوں کی دنیا دارا در فیم نا پختر ہے اور رہی نا پختر ہے۔ دونوں کی دنیا دارا در فیم نا پختر ہے اور رہی نا پختر ہورت ہیں۔ دونوں کی دنیا دارا در فیم نا پختر ہے اور رہی نا پختر کی دنیا دارا در فیم نا پختر ہے دونوں کی دنیا دارا در فیم نا پختر ہے۔ دونوں کی دنیا دار در فیم ہے۔ دونوں کی دنیا دار در فیم ہور تی ہوت کی دونوں کی دنیا دار در فیم ہور تیں ہور تی ہور دی ہور دی ہے۔ دونوں کی دنیا دار در فیم ہور تی ہور تی ہور دی ہور دیں کی دونوں کی

جب میں چونا مقاسی مفیر کراندی کی داخل حقیقی نطرت پراستاد نے ہوئی چالاک ۔
ایک مہذب ملعے چڑا حادیا تھا۔ اور ملع بخر محوس طور پر نندی پراس قدر محیط موجا آ ہے کا نے
انکم دیکھنے کے بیے وہ اپن حقیق کا بالای کو بھی تربان کر دیتا ہے۔ بکر وہ اپنی فہر اپنی توب اپنی توب اپنی کو برائی کر دیتا ہے۔ وہ اپنی توب بن جاتی ہے اور
سے کام بنیں ایشائی و جب کو اور سے گاڑوں سے بھی چراکر اپنے نشان کو مقارت کے سامۃ پھاڑ دیتا ہے۔
ایک دوزوہ کرو فدوں اور سے گاڑوں سے بھی بیٹے چراکر اپنے نشان کو مقارت کے سامۃ پھاڑ دیتا ہے۔
"اب میں قرنطین سے باہر وہ میر خانوش سپ ہی جمعے دیکی کرمسکرا ہے
سے میری جرائت کی واد ویتے سے بیٹراول ہے پایں آسمان کی طرح کھل رہا تھا۔"
اگرچہ جب میں چوٹا تقائے پراٹا گونسٹ کا بہلی باراس چوری کے بعد اپنے آپ سے تعارف
جو تاہے۔ اسے اپنے آپ کا مسموراغ میں میہیں سے تساہے۔ وہ محوس کرتا ہے
ہوتا ہے۔ اسے اپنے آپ کا مسموراغ میں میہیں سے تساہے۔ وہ محوس کرتا ہے
سے کیا معنی ہیں۔ گوئوں کے بولے بولے معرف کو بانی میں دھکیل دینے اور موران پرمزے کی لیک

والقاوريا وكويوى طرح جلافي وطانيت مجدوا م المستقط بعبوايساكر في المكند یاکس اور بیکودی جاتی ہے۔ شائن اور سومان کامٹی میں گیند ارائے تعب فیر بنیں گرتا ہی SELF DISCOVERY حقيقت كايك في الم كالكوان سيش كمانيون كي ذيل ميس الله تا ب يكن الأسيشن ببال المكل بنيس موتا مكل اس وقت ہو اے جب نندی و رعلم ہو تا ہے کہ با بانے سی مجین میں میں جودی کی متی اور امغول سفاہی ال كى سائىياس كاتب كك العراف بنيس كيام، وراهل نندى كم منيركى تربيت استاد ا در فرمود واخلاقی اقدارے مارے موسئے معامشدے کے حق میں ہے نیکن اس ذات کے ئىيەنقىدان كامودا بوابى نودىرىنكىشف بولى بىرىن خىشىت نە داداداد طورىراناسراغ ئىلگايى - نندىكاباب بوكم دېش ايى بى تخربات سەكر، رچكام، نندى كے حقىقى تناؤ كومجوليتا بدادروه مامانوس علاحد كى جدنندى كوئى نام نبيس ديسكا تقا-اس كاعرفان بيلي مرصلے میں فوداس کے چوری کے عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور وہ ایسے اندرا مک رلط محوس کراہے۔ دوسسرے مرصلے میں نندی کا باپ اپنے ہوٹ کو اس بڑھا مرکزے آسے غیر کے ناقا بس برداست تناوئے بجات دلآ اسے بمیوں کردہ ایک معلوم فہم می رکھنا سے مگر تلادا ن میں بابوے والدین کی رسانی اس فہم کا مکن بہنیں می کروہ جس طبقے سے تعلق ہیں اس میں ايك محكومان جبليت مى بواطاقوركام كرتى باهر وكوياميس ابى وراشت مي ملى ب-اس وجسے ابوے والدین بروقت بابوے کرسے کا زالونیں کریاتے اور بڑی بے جیسی کے مالت انی انھوں کے سامنے اس کومرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ نندی کا باب نندی کو بالیتاہے مگر ابو كاباب بابوكوبيافين اكام ابت بوتاب-

"دوسراکار" بیرسندراوراس کے بھائیوں کے اصل کرب کو ان کاب بنیں بھے

ہا آن ہی زینو کے اصل نفیاتی مسئے کو از بن العابدین اسے افعال نے کے میں نے بھا۔ ان

سب کے درمیان بھی ایک نامانوس علاحد کی کام کرتی دی ہے ، ان بیں مشر کے نسب نا

کی کی ہے ۔ اپنی زندگی جینے کے انداز کو دوسرسے پر مانڈ کر ہے گی خدی ہے۔ ان کی رفا قیش

مشترک قدر سے عادی ہونے کے باعث عادی اور چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ دفاقتیں دیراور وہ سے اسی وقت کی تاکم دہ کو ہوتی کی سے کہ ان میں معروفتی تعلیق کی گئر ہے کہ اس میں معروفتی تعلیق کی گئر ہے کہ اس میں معروفتی تعلیق کی گئر ہے۔

موجود ہے۔ معاون اور میں کا وہ دوکا جس کے بارے بیل بیٹی کی نے کھھا ہے !۔

"بہت پکھ استفساد کے بعد مجھے یہ پتہ چلاکمیرے مقابل کھڑا ہوا کرہ کا ایک خود دارانسان ہے کمی ناجائز بات کو نہیں ما نما اس سے دو تین جگر جہاں بھی اس نے کام کیاا بی خود داری کو تھیں گئے سے چھوڑ دیا۔ اب وہ عصے سے بیکار تھا۔

یہی لڑکار پتمبرلال) ہوکہ جلّی طور پر آذادان طات لے کرآیا ہے۔ اور جس کی فاموشی نظام ر کرتی ہے کہ وہ اپنے معاصف سے کی افلا قیات سے تعنت نالاں ہے۔ اس کی عفدوری کا سب نفنیا تی قطعی نہیں ہے ملکوہ استحصال قو تیں ہیں جفوں نے مجبور ' نوجوانوں سے اُن کی محنت ہی خریہ نہیں کی ہے ملکہ ان کے ذمن ان کی فکر اور ان کی آڑاد روش کو بھی محکوم بنالیا ہے۔ پتمبرلال کی شب وروز کی فدمات کا جواب مدیر کے دیمکر آئمیر الفاظ ہیں کہ

"ایک معاون رکھ کومیں نے اپنے رسامے پر جوکر مرکی اولین منازل ملے کررہا ہے۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ ڈال دیاہے۔"

 ایک عادت بی نہیں بن چکا تھا بلکاس کا استفاد اس کا ہدایت کا رتھا۔ دونوں بی اپنی عادت
سے مجود میں لیکن اناکی ان پُروٹریب عدو دسے تجاوز نہیں کریاتے جھوں نے ان کے درمیان
بی لمی فی فیس کیسنچ دی میں زینو کے چلے جانے کے بعد اصابے کے میں پر بیم فان موتا ہے۔ ' بر بہ ہم اپنے اددگر دیوز سے دیکھتے ہی تو محموس کرتے ہیں ، ذکوئی کسی کا باب ہے
د بیا ، ہمنوئی ہے درسالا ماموں ہے در بھا نجا گویاسب دستنے ناسطے او سے
عکے ہیں 'ی

معاون اورمیں کے "میں "اور زین العابدین کے میں کوجہاں اپنی اناسے میسے ہونا تھان ہوئے نیجتاً اسمیں ایک سبت بوے جذباتی صدمے سے دویار ہونا پڑتاہے۔معاون اور میں مين بنظام رسيس كاكاروبارى فيمازه ايك حدّ كامميت صرور ركمتاب يكن يكل حقيقت نہیں ہے۔ اصلاً معاون کی رفاقت اس کا صاب ذات اس کی فودی مدیر کا مکتب مقامعاون کی علاصک پررعیاں ہو ہے کو وہدیرے لیکس ترزاگر پرتھا ، اگرمدیرکاروبادی مفعت کو ذہن میں رکھنا قربیا رفدا کے مراری کی طرح دنیاداری کا تبوت دے سکتا تھا۔ مراری فے نعقو کو ابن تام غلط كاربون، بدم ماستيون اورعيوب كيسائة قبول كريسائقالكن مديراورزين العابرين كامسئد فودان كى تربيت يافة ذات مى مى اوراس ذات ك اين مطالب مى سق بين مطابع ايك كمز ور لمح مين أن يرات محيط موجات بي كران سويتم يوش برتناان كم بس بنين ربتا۔ اس فتم کی علاحد کیاں می قطعاً نامانوس میں کر دارایک خاص فہم رکھنے کے باوجود است اعال سے تیس مبور میں - ائفیں کوئی عزیر مقالو کیوں مقا ؟ اور تعریکا کیب ووسسرے سے علاحدگ کے کیامعیٰ ہیں؟ اور معربے کم رفاقت ایک دوطرف عمل سے ایک دفیق کا فوری محاتی عل، دوسرے کے لیے قطعی اور حمی کیسے بن جاتا ہے ؟ کیا ایسے اُزماکٹی کمول میں دوریے پر کو نی ذمه داری عایر بنیں بوتی ؟ کمیا واقعتًا رفا قبی*ش یک بارگ ٹوٹ سکتی ہیں ؟ مرطاحد گی ک* بشت پرایک بہت براشکایوں سے بھرا پرامامن ہوتا ہے۔ ایک رفیق کے تیل جوایک مے کاعمل ہے دوس سے سے نز دیک اس کاایک بہت بوا ماعنی ایک بہت بوا يس منظرم . اور وعل ما الله وردعل مع - بوجنا يرت فير ما تنا مى منطقى اور متو قع بمی ہے۔ ان معنوں میں علاحدگیاں ہی اجنبی بنیں ہوتمیں بلار فاقیتر می بیاس المانوس اوربام س بوتى مي -اس ذيل مي لاجنى الين دكم و است كا وروم منسى سفيد

د رندف ایک سنگریش بصیے افسانے عوٰ بطلب میں -

ا ابن رئے ہو اپنی کرت ہوئے کہا اللہ جماں اس بھدوہ ابن نکا ہیں سندر لال ابنیا سے بعد کہنا چا متی بنی سکین سندرلال ایک عمیب سی نظروں سے لاجونی سے بہتے ہے ۔ رطرف دیکھے رہا تھا اور اس کے بالوں کو سبلار ہا تھا۔ لاجونی نے بھر آنکھیں نیچی کرلیں اور سندرلال نے یوجھا

" اجها سلوك كر"؛ شفاوه ؟

َ بال "

" مارّاتونبين تنا ؟"

مسندان المستنكول مي أنس المركة كالداس فيواي ندامت اور واست العنات

کها نهیں دیوی! اب نهیں . . . - منہیں ماروں گا . . . . . " "دیوی!" لاجنی نے سوچا اور دہ بھی آمنو بہانے لگی ۔

نگیل رہوجائے، مدن کو مریش چندر کی بیٹی نہیں۔ مبنے لجانے اوراکن کی اکن میں بچھ جانے والی اکدم کی بیٹی اندو درکار تھی۔ اور اندو اپنے متو مرکے دکھوں کو بلنٹے میں اتن کھوگئ کراسے یہ می خیال نہیں رہا کراس کے باس مدتوں کا ایک اور خز انہی ہے اور جس پرمدن اور مرف مدن کا می ہے۔ دکھوں کا ایک بیاد بھی ہوتو اس کے جم سے مس موکر گئت گئت ہوجائے اے اپنے اس جادوکا عرفان موامی تو کب جب کے برموں میں بدل کئے۔ اور عمر س اپنے زوال کی راہ اس کے اس کے درعمر س اپنے زوال کی راہ اس کے ایک کی ہے۔

"ندو بولی \_\_\_\_ یا دہے شادی کی دات میں نے تم سے کچھ مانگا تھا ؟" " ہاں اِ مدن بولا \_\_\_ اپنے د کھ مجھ دے دو"

سم نے تو کھینیں مانکا محصے !

" میں نے ؟" مدن نے حیران ہوتے ہوئے کہا ۔۔۔۔ میں کیا مانگما ؟ میں تو ہو کچھا نگ سکا تقاوہ سب تم نے دے دیا۔ میرے عزیر ول سے بپار۔۔۔ان کی تعلیم، بیا ہ شا دی ... یہ بیارے بپارے بنتے ۔۔۔۔۔ یسب کچھ تو تم نے دے دیا۔" سند کو سر سم میں کو میں سال

" يس مبي سي مجتى معى" اندو بولى . . ـ أيكن اب جاكر بية علا السانبين ي

«كيامطلب ؟"

"كهاني" بعراندون ركوكها \_\_ يس فهى ايك جير ركول" "كهاني" بعرادكول" "كيا بير دكول "

اندو کچه دیر جب رسی اور میرا بنامن پرے کرتے ہوئے بولی ابنی لاج اپنی نوشی اس وقت تم بھی کرد یتے \_\_\_\_\_ا بنے سکھ مجھے دے دو \_\_\_\_ تو میں - - - - "اور اندو کا گلار ندھ کیا ۔

اور کچه دیر بعید وه بول\_\_\_ اب تومیرے پاس کچه نهیں دا

اندوكواس بات كى فوش مقى كواس نے اپنى لاج ركھ لى - يداس كاكلېمرىقا اس كى ترمېت اس کا بان تقار اس نے بیمفروحد قائم کرلیا تقاکر مرد اور اس کےعزیر و ل کی تکہداشت کنررو فدمت گرواری اور اسے تھریلوالحصنول سے دور رکھنا ہی تورت کا دھرم ہے۔ اندو اُن پڑھ ہے لین بیدی نے اس میں بلاک سوجھ بوجھ معردی ہے جب وہ کس ناگہانی واردات سے گزرتی ہے تواس کاایک ایک لفظ تاب کاریو سے معور موجا آب اور معروه ایک معولی گھریلوعورت کے بكائدا يك الين دات مين بدل جاتى جوصاس بعى بدأ كاه بعى اورس في مض اليف تومرك نوستنودی کی فاطراین ذات کے مطالبول کو بڑی ہے دردی کے سابھ پرے کردیا ہے لیکن تبايدات يظم زمقاكريه وكمچواس نے كيا تقايا ودكر رى مقى دەاس كاربيا كلجرتماا وركلچرك مطابق اس کابراوُاس کی مجبوری مقی-اس وسیلے سے وہ روحال طاینت باق ہے ساسے گھر مجرکی داد تحتین ومول كرتى ہے. سرو جس سے ياس نے دينا أب فناكر دياتھا اسے وہ پورى طرح مجھ كى راس ے و بودیس سدایت کرسکی ۔اس نے اپنے کرم سے دلوی کادرجد عزور پالیا تھا ادروہ مدن کی ظرول میں واتعتاً پوجا کے لائق بھی متی نکین اندوکوکی ضریقی کراب اس کامقام طاق تقااور و دھی طاق نسیان جومدن کے مبم کا حسینے کے لیے آئی متی مگراس کے لیے اپنے شیاب کے ہترن لحول كاسترين استستعال محض فدمت تقاء وه فدمت جس في ايك روز اسي ديوى بناد ما يقاء البونق کی لا بوگو دایوی بنینے سے الکار تھا اور الدونے اپنی ساری زندگی کی خوست بیاں قرمان کر سے دیوی كالقب حاصل ميا التقايد بعي يغرعو رنول كي سائة مدن كى راه ورتم اسك نسأ يت يراكب الروم تقاداس فيحسوس كرلياكروح كى عظمت كوبافيساس كاجم كى برس يحييره كياب اوركونى ىمى لمبى كبى جست اس درميا فى فعل كو يات بنيس سكى -

شادی کے پاندرہ برس گرد رجانے کے بعدا دو کو آج فرصت الی متی اور وہ بھی اس وقت جب

چرے پر چھائیاں چلی آئی تھیں۔ ناک پر ایک سیاہ سی کا مٹی بنگئی تق اور بلاور کے پیچے انتظے پیٹ کے پاس کم پر چربی کی دو میں تہیں دکھائی دینے لگی تھیں۔۔۔۔

اس سے بیلے کرمدن اندوک طرف مائھ برطانا ، اندو خودہی مدن سےلیٹ گئ ہر مدن نے مائد سے بیٹے کہ ہمرمدن نے مائد سے اندوکی محمولاتی اور دیکھنے لگا۔ اس نے کیا کھویا کیا یا یا ہے ! اندونے ایک نظرمدن کے سیاہ مہوتے ہوئے جہرے کی طرف مجبینی اور ہجرائکھیں بندکرنس ۔

"يركيامدن في وكت بوك كما مست بتعارى المكويس وي بوئى بي"

"یوننی، اندونے کہااور بی کی طوف اشارہ کرتے ہوئے بولی ۔۔۔ رات کھر حبگا یا ہے اس چرا یل میںا۔ نے

یہ جودہ ندو ہو سادی رات اپنے فیمازے پرروتی رہی ہے۔ لیکن رون سے تکایت کا
ایک افظ نہیں کہتی۔ النے اپنے آپ برکڑھتی ہے کاس نے مدن کے دکھتو بانٹ بیائین کھ
نہیں دے کی۔ وہ مدن کے بوڑھے باپ دھنی رام کی آئی سیواکرتی ہے کدھنی رام کواپنی ہی ی
ک کمی نہیں کھلتی۔ مدن کے بہن اور بھائی کو اپنے ہی جان سے لگا کے دکھتی ہے کہ انفیں اپنی ماں کا
دھیان تک نہیں آ تا۔ بیں اگراسے یا دنہیں رہتا تو یہ کمدن اس کا شوم ہے اور وہ مدن کی بیوی ہو اور مدن اور اس کے رشتے بہلی شرک قدر اور روح اس کے بعد کا سراغ ہے۔ دونوں کی
رفاقت بالا فربگان وار اس کے رشتے بہلی شرک قدر اور روح اس کے بعد کا سراغ ہے۔ دونوں کی
مقام پر بہنچ کرفیر فھوس بن جاتے ہیں اور ان ہیں ایک میکنز م ساور آ تا ہے۔ اس میکنز م کو ٹرینس
مقام پر بہنچ کرفیر فھوس بن جاتے ہیں اور ان ہیں ایک میکنز م ساور آ تا ہے۔ اس میکنز م کو ٹرینس
ہونے گل تا ہے۔ اخلاقیات کا دیاؤ بالا فرانھیں راجعت پر مجبود کر دیتا ہے۔ اجلامو بن جام کہ کی
درام گد کری راجیلا کا توم کی کیارسے پورا کرنے پر جبور سے اور کو وہ نا جام کے لیے آہ سے در ہم کر کر

"مرف ایک سگریٹ میں یہ اہمی رہنے ہیں۔ ایک بورت اک صورت مال سے گرز رہے ہیں۔ ایک بوی اپنے شوم کے لیے اجنی ہے باپ اپنے بیٹے کے لیے عجوب بیٹا 'باپ کے نز دیک بھار اور شادی سخدہ بیٹی کے لیے اپنا باپ بے وقعت معابر یم چندکی کہاں " تکوہ شکایت" کا خیال آ اے وال ایک بوی کی واسوخت ہے اور بہاں ایک باپ کی اپنی اجنبیت کی دہان گ

ودائ نتے برہنہا ہے کرمادے دشتے عزورتوں کے مدار برگردش کرتے ہیں۔ جب تک آب
کی کی کو پوراکرتے ہیں۔ ناگر برہیں جب زائد ہونے لگتے ہیں توغیر متعلق، ہمادے آبنے
امکانات دوسروں کے بیے ہمیں عزیر بنادیتے ہیں۔ امکانات سے عادی باب بیٹے کے بیے
حنوب اور شوہر بیوی کے بیے۔ مگر صرف ایک سگریٹ کے سنت دام کا المیریہ کراس نے
مدر دھ ذفائم کر بیاہ کراب وہ آہ ستہ آہت سارے گر مجر کے لیے غیر فروری ہوتا جار ہاہے۔ اس
کی دفاداری کا کوئی صلا ہے نہ بولی تک کوئی انعام وی کراپی بیٹ عالمیا سے سے کہا اس کے
کے لیے غداب بن جا آہے۔ وہ اپنے فیالات کے دلدل میں مجینتا جلاجا آ ہے اور یک لیک ساس
تدر فرد غیا ہے کہ اس کی موج فیدود ہوکر رہ جاتی ہے اندر اپنے باب کے لیے کوئی الیا جاب کہ نے خرج کری اور آئد ہوگیا ہے۔ جب کراس کے بیٹے کے اندر اپنے باب کے لیے کوئی الیا جذب
فی بیٹ جس سے اس کی مگر کم پر کوئی و من آ ہو۔ بال کے اپنے مسئل اپنے باب کے لیے کوئی الیا ایک
فی بیٹ میں سے اس کی مگر کم پر کوئی و من آ ہو۔ بال کے اپنے مسئل اپنے عزیم ہیں۔ اس کی فاموشی
کی اپنے اسباب ہیں۔ اس کی بیٹو جوہ ہیں۔ سنت دام کے دل میں پورتھا جس نے
میٹ کوک بید اکرنے کی گبی اس بھی فود می فرائم کرنا ہے، بب کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے
میٹ کوک بید اکرنے کی گبی اس بھی فود می فرائم کرنا ہے، بب کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے
میٹ کوک بید اکرنے کی گبی اس بھی فود می فرائم کرنا ہے، بب کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے
میٹ کوک بید اگرے کی گبی اس می میٹ ہیں ۔

بیدی ٔ خیران کهی رشتون کی بے حرمتی کو اپناموهنوع بنایا ہے ۔ وہان افسان نے بیپیدہ راہ اختیار کرلی ہے ۔ وہ مچرا تناسلیس اور سادہ نہیں رہ جا آبا اور اندری اندرا لجستا اور الجستا چلاجا آ ہے۔ اس ضمن میں دیوال ، باری کا بخار کش مکش ، ایک عورت ، خلامی ، لارو سے اور ایک باپ بکا و کے ہے جیسے افسائے خصوص طور رپیمطالعے کے قابل میں ۔

## بیری \_\_ اورجدیدافسانه

ار دو ایں تاریخ فن افسان نویسی پر نگاہ رکھتے ہوئے بیبویں صدی تک آیتے توجس نوش آئند
اور ایم نکت کی جانب بماری توجر مبذول ہوتی ہے دہ یہ ہے کہ افسانوی مثلث سے تین بڑے کرشنا
منٹوا ور بیدی اپنی سرتا پا فن کا دانہ تو بیوں کی بدولت بر ہر زما نہ توسیع فن بین مقد ہوں ہے ۔ ان ک
باریک نگبی ان کا منطقی اپر وین اور ان ک فن کا دانہ سیفنگ جادہ فن میں مانند شع اراہ نما ہوگ ۔ اس
عہد تعتر سازی بیں جب کر معتید فنی دوایت سے سرموانخوات کوئی آسان امر نہ تھا ۔ انہوں نے میانہ
دوی سے ساتھ بر جدامکان ، موضوع وفن میں اجتہاد ک سی کی جود کو فعالی تو توں سے ہم آسٹنا کیا۔
کرش میں سلیھ رہیش کش کی پوری صنعا عی موجود تھی ۔ ایک این بیشر توجر موضوع واسلوب کو
سونب دی۔ منٹوکو تھی محرکات کی حیرت زال نے فرصت اجتہاد کہ خش ۔ ایک بیک بیک کوفر صدیت
غرجہاں ملی ادرکل کام یک و تنہا دوجہاں ہے کیے یہ وضوع کی تہدادی اورفن کا دانہ اور ایک المہارک ترویک

ب من عمل اورمیتی تجریوں سے متعلق ان کامطیح نظر کیسرم تبدائے ہے انہوں نے اپنے بہلے مجموعہ افراد کا دارہ کے اپنے بہلے مجموعہ افراد کا دارہ ورک نے اپنے بہلے مجموعہ افراد کا دارہ ورک ہے ان کا بات کے منافر میں کھا ہے۔ توج مبذول کی ہے۔ اپنے فن تجربات کے تناظر میں کھا ہے۔ رم ن کاکون معین کلینہیں۔ یہ زمین ہر صاحب طبع کا اجارہ ہے جس میں ہر تجربہ
کی اجازت ہے۔ کیونکہ اس میں مل سے زیادہ نتیج کو دکھنا ہوتا ہے۔ کوئی تلم برداشتہ
لکھ دیتا ہے توکوئی چیون کے تول کے مطابق اس طرح آستہ آست کھتا ہے جیسے کرھیے
بمنا ہرا تیتر کھا ہے ۔۔۔ ہولے ہو لے اورسوچ سوچ کر۔۔ یعنی حاصل عمل ایست

ہے وسب ہے درست ہے۔ "

در کہانی کا کوئی معین کلیے نہیں !" فن تعیر تھے کے تعلق کے اس انداز نظر نے اُردو کی اُریخ فن میں ہم و نہ معین کلیے نہیں !" فن تعیر تھے کے تعلق کے اس انداز نظر نے اُردو کی اُریخ فن میں ہم تجربہ کی اجازت تعویف کی گئے۔

اس آزاد کی میں تعوری کی بندی در بیٹ ہوئی کہ ما مواقع ورست توسب کھ درست ساب کوئی ہو میں ایتون کی اُس و میں اُنداز کی ہو میں ہم اُن ہو ہو اُن ہو میں اُن مورست ساب کوئی ہو میں اُن اُن مورست اُن کے مارون کو مذب و تعلیل کے اُن کا دورت اُن کا دورت اور متفاد کھی سافت پر ہے ۔ لیکن فاطر نشاں دہ کو کئی ہو کہ اُن اور تعرب کی اجازت موسی کی جو بی اُن کو تعرب کی اجازت کے کا کھینے لگا ہو، تجرب سے ہم کہ اُن کو تعرب کی موایت فن ہے ہو کہ آ نے کی کے اُن کو دورایت فن اُن کہ کہ کہ اور وہ اُن کے کہ لائو کی لائے عمل تھے کہان کو تمام صنفی یا بندیوں سے کاری اور ایک مارون کی احداث کی میں جب کے اور وہ وہ دائیں کے لیے الزمی لائے عمل تھے کہان کو تمام صنفی یا بندیوں سے آزاد کر دینے کا اعلان، دوایت فن میں ایک تاری عمل ہے۔ وہ کو دوایت جود سے کال کرتو ہیں وہ جربے کی عمل کے دوالی تھیں بان کے لیے بہترے درطاق کی میں اُن کے کہ دورایت جود سے کال کرتو ہیں وہ جربے کی عمد آکا دی میں بیدی نے کی اور وہ وہ دائیں کے لیے باری عمل ہے۔ وہ کو دوایت جود سے کال کرتو ہیں وہ جربے کی عمد آکا دی میں بیدی نے کی دور وہ دورایت کی میں ایک تاری عمل ہے۔ وہ کی دورایت جود سے کال کرتو ہیں وہ کی عمد آکا دی میں بیدی نے کی۔ اور وہ وہ دائیں وہ بیج بیرے درطاق

مزید انہوں نے بہمی کہانے

انہوں نے واکیے ۔

" نَارَمُ كَنسبت مَيرَ عَ لِيُنْفَرِ مَعْمُون كامسُد زياده المِيت رَحَمَّا ہے." سُویاد وَفِی جُروں كومقعود بالذات نہیں جانتے بموضوع كی پیش كش يا مؤثر اظہاد خيال كے ليے پيمانہ كَ جَجَوبوق ہے اس ليے نفس موضوع پرتگاہ ہوتو اظہار كے ليے تجربوں كی تُی تاہیں از خوجيدا ہوتى ہیں - صرف مثل ورياض كے ماسوا دوايت كا بالغ شور اور مروج عصرى رويوں كالعاك ہونا از بس ضرورى ہے بـ

"آب یَں اِی فارم کے متعلق ایک آدھ بات کہدوں ۔ کھے تخیلی فن بریقین ہے جب کون داتو مشابدے پی آگا ہے تو بیں اُسے من دعن بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔
بلکہ مقبقت اور تخیل کے امتزاج سے تو چیز پیدا ہوتی ہے اسے احاط ہے بیس لانے کی سی کرتا ہوں۔ میرے خیال بیس اظہار حقیقت کے لیے ایک دو مانی نقط منظر کی خرفت ہے جبکہ مشابدے کے بعد بیش کرنے کے انداز کے متعلق موجیا ہجا سے خود کس مدیک دو مانی طرزعمل ہے اور اس احتبار سے مطلق حقیقت مگاری برجیشیست فن فیر موزوں ہے۔ " ( دا جندرسنگھ بیدی )

مطلق حقیقت نگادی اورمقصدیت محف کے خلاف بھی بیدی کاید اعلان نامر بنگامی روایت کے مہد نامر کے ماتھ ایک ملے جویاند اور ا دب انگیز طرز عمل کا نتہائی متوازن اظہار خیال ہے جس پروہ

نود می کاربندر ہے۔ اما نرکا ناگزیر رشت نخین سے جاور نخیل فن پرانہیں بھین ہے۔ اس لیے کال پیلا نہیں ہو اک کوئ واقعہ شاہدے ہیں آتے اور وہ من وعن بیان ہوجا تے بلکہ واقعہ کی مطلق حقیقت ہیں تیل کی شمولیت کے بعد جو آمیزہ تیار ہوتا ہے اسے ہی احاط مخریدیں لاناان کے خیال میں ہم بہر نئی عمل ہے۔ حقیقت فن میں اپنااظہار چاہی ہے مگر بعورتِ وگیر کہ لائتِ تبول مجی ہو۔ اس لیے ایک دومانی نقط منظر ناگزیر ہے بلکہ شاہدے کے بعد میٹ کرنے کے ایداز کے متعلق سوچنا بجا تے خود ایک رومانی طرز عمل ہے احداس اعتبار سے مطلق حقیقت نگاری ہر جیثیت فن غیر موزوں ہے ا

ای متوازن نقط نظراور اخترای توت علی کے باعث لائق کحاظ فن کاروں کے ورمیان ان کی ادا فن کاروں کے ورمیان ان کی ادا فی کاروں کو در میں ان کی ادا فی کاروں کے ورمیان ان کی ادا فن کار دا استخراق میں انہیں مدخم کیے رہنا ہے کہ جادہ فن کے سواوہ کہیں موجود نہیں ہوتے ۔ وادی جیت فن کار دا استخراق میں انہیں مدخم کیے رہنا ہے کہ جادہ فن کے سواوہ کہیں موجود نہیں ہوتے ۔ وادی جیت میں سرگر دان شور دخر کے کراں بہا صدف ریزے انگیر تے ہوئے وہ برطتے ہیں۔ ولا ویزی می کوئے وہ برطتے ہیں۔ ولا ویزی محمدت کے اور بی میں موزی وی کاروان کی حمیدت کے مواد ہوئے کا عمل زیال کار اور کی موری کے دائیں موری ہوتا ہے ۔ ایسی زیاں کار بیت کا می مالات کی صوبت کے باعث ندری ۔ آئی نے جذباتی عمل پر تاکیدی مہر کادی ۔ وادت کی جو شادر جہدوعمل کی ہے اثری نے ایک ناگریرا حتیا طفطرت میں داخل کردی ۔ اس کیے انداز نظر کا توازن اور طرز عمل کی میا نہروی سوا پیش واہ دیں۔

ان ي فظور مين بري بيدى اظهار جابتا بون:

" مُتصرير بيرى كامائية إخمعاصر تل بندانمان عدر كرى عد كم مثلف ہیں۔ دہ اِنسان کی خادمی زندگی کاسید حاسا دابیان نہوکر انسان کے ظاہر و باطن کا المتزاع بين كرت ون ان مين أب سما بي مسأس كا من الماش كرنا جامي توقيق أب كومايوى بوكى كيونكه وه مماجى صورت حال كوسا عندلات بي معاشر عسي بسلى ہون برایوں کو دورکرنے کے لیے تجاویز پیش کر ناکمی فن کارتھے واترہ عمل وافتیار ہے اسرے الذابدي مي بندھ كلے تقريب امقصد كے حصول كے تحت افرائے نهين بكعتية معول سے الگ وف منسن خيز بات كه كرياكس فيرمتو تع انجام نك لاكر قارى كويونكا البى ان كامقصدنى نبيس - "

مور بالااتتباس فترجحان كواحا طركر فيس معادن عير بدي كالداز نطرا ودطرزاواس في د جان كوب درج فايت فروع ديفيس ممد عداورده تمام خصوصيات جومذكور بولى إلى الن کے فن میں قدر مشترک کی طرح شامل ہیں وان کا افرادیت مسلم کے جیسی تم می بیم حوال موان کا الله فرام دوسروں سے میسر جدا گانہ ہے۔ فیرمشروط طرز فکر افن کالان فدرت اور اپنے گردو پیشس ک حِياتيان كَتْنَاكُشْ كِي شُوروادراك مي با حَثْ دِه كُن بِجِم كَ فردموم نهين بوت الكِ نْنَ كَانَاتُ ا إِلَى نَتْ نَظِام كَ جِيامِ معود بِوت بِي مِي كَانَات إِنْظَام ان كَ الْبِيْ خَيَال وتَعور كَافريد إِنْ محی معیت کے فود ساحة فواب معمر بون نمیں - ان کافی مل تبداری اور جزوین کاعل مے ان ک راہ خطوطِ متقیم سے موکر نہیں گزرتی انفس خم دیج الشوری محرکات سے جوراہیں بتی ہیں دی ان کی الركابي بي علاده بري ان كم كمانيال وا تعالى ربور فنهين كيك مودت عالات بين بن كاعند بدنهن وشوركو مائل بتغير كرف كع مامواتي ادبهس

ابب آمرن مزيدى احاذت ديجيم

متعربه کربیدی کے اضافے جدید علامتی استعالاتی تمثیلی اضافے کے ختلفت د عانات ورويون كي توسيع شكل يور - يربُرانے اخلاقي ، منديبي ادرمعاشرق خابل ك نفي كرتے بيں اور موجودہ بولين ميں نے ضوابط كنشكيل كى ضرورت برزورويتے ہیں۔ فن سطح پرکہیں کہیں بردوای ڈھانے سے دور اپنا ایک الگ اسٹر کے بناتي يوسي فطرآت بساوران كي سجيره مطالع سيممن ك مختلف سكول كوتلاش كما جاسكتا هي-

( صعط السطور عارج الريل مشد) ماصل اظهاد كم طور برباش كهناما بت بن كرنيا اضار ديگرفتى دعانات ورويوس كي توسيعي شکل ہے۔ اس کیے اگریم برکہنا چاہتے ہوں کہ بدی کے اضیا نے دیگر فن دعمانات ورویوں کی توسیق شكل بن ـ توشاً يدّاري فلن في مي مي يوشي بي الله عند مين الرعدامي واستعادات المانون كويلدوم سے نیکر احد علی و مجاد ظبیر کے کا وال کے سیاق یں دیکھا جائے توسیدی ک فن سی ایک توسیق

شکل کے مصداق ہوگی۔ اور اگر اس کی تاریخ پانچوں اور چی دباتی سے شردع کی جاتی ہے تو اسس احترار سے ہی بدیں اس میں اور جی اور چی کی جاتے ہے تو اسس احترار سے ہی بدیں اس میں کا ایک صحتر ہیں کی و تھا اب کا ایک صحتر ہیں کی و تھا اب کا ایک صحتر ہیں کی و تھا ہما دراگر تاریخ کی جگر انداز نظر کے توع کی اہمیت ہے اصوار میں موجودہ نئے شمواسے زیادہ جدید ہیں اس طرح بدیں ہمی اس آملوں دایگی اظہار کی شہبت نہادہ جدید ہیں۔ ان کی جدت کا بہ توج و دو چلا میں مزید توسیع کی استعمال میں موجود ہمی اس کے اس کی جدت کا میں توجہ کے اس کیے ان کا فن خصرت نی زمانہ بلکم متقبل بعید ہیں عوم تکسی کا دوان فن کور در کی کا رہے گا ۔ اس کیے ان کا فن خصرت نی زمانہ بلکم متقبل بعید ہیں ہوئے تھی ہیں۔ موجد تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تھی ہے تاریخ ان کو کہا حقر میں ہیں۔ موجد تھی ہے تاریخ ان کو کہا حقر میں ہیں۔

اس تقابی تجزید سے میری مرادیہ سے کا گر پاٹی نے نئے اضار کو مجھنے میں ظلی نہیں کی توبیدی کو میدی کو میدی کو میدی کو میدی کو میدی کو میدی سے تناظر میں ہونے میں امران خلطی کم ہے۔ جدید عصری دوتوں کے بیشی نظر تو میلان آخر دفن سرو ڈکر کر نئے جا دہ ومنزل کی نشال دی کر دہیں ان کے پہلے سرے پرسب سے پہلے مضبوط گرفت بیدی کی رہی ہے۔ جو غائر مطالع ہی کا نتیجہ نقی بلک عالمی طرز فکر اور دوایش افرا اور این حیات گزداں سے منسلک صورت میں موجب تھی ۔ اینے گرد دویش مبتلازندگ کے ادراک اور این حیات گزداں سے منسلک صورت صالات بھی جدید طرز فکر کی ساخت میں موادن تھی ۔ اس لیے ان کی کرب آئنازندگ واضلیت بہندی اور تہدادی کے ملکی جانب بھتفائے فی طرت مائی رہی۔

بدی کافن دمزوا تاریت کافن ہے۔ وہفصیل کی جگہ جامعیت؛ براہ راست المہارک جسگہ در بردہ اتاریت و دمزیت کا اظہار کرتے اور سوپ سے لیے اتنا کچھ فرام م کردیتے ہیں کہ ذہن میں ان کی تفصیلات مجیلتی ہول بن کمی داستان بن جات ہیں۔

چندايك رمزيه يارون ير توج ديجة -

"مھے آیک مخدوش قط نیز زمین کی طرف متور ہونا پڑا۔ یہ وہ مگر تھی جہاں شرک کے ایک دم مغرب کی طرف مڑ جانے کی وج سے انجن کے پہنے چینچے سے قاصر تھے۔" (حیایین 'ب)

وه تطعد زمین فی الحقیقت مخدوش تنی اور سرک کے دغیدل لینے کی وجسے آبن کے بہیے دہاں پہنے سے قاصر تھے۔ زمین کا آمنا مخدوش تنی اور شرک کے دغید دشوار ہوجاتے ایک کمئر نکر نہ تو ہے ہی اور آگر اس کی اشاریت یا استعاداتی بیان میں کوئی دمز پنہاں ہے تو سوح کا لحد نسبتاً بڑا کیوس اختیار کرلیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سرمایہ دادی ابن ہوس ند اندوزی میں عامد الناس کی زندگ کو روزافز وں ایک ایس مخدوش زمین کی صورت میں بدئی جاری ہے کہ من کا مداوا فیر مکن ہوتا اللا یا جس کی مدد کو کوئی انجن یاکوئی انجن انسداد ہے وہی اس کے پنی ہیں۔ یوں صداتے انقلاب بہت آیا کی سیکن اُن بی افراد فلا کست زدہ کی زندگی میں می تعیر کی موجب نہ ہوئی من مور کی وہ دواد حیات جس میں وفاواری وفرض شای ماتا دیں مرک مزدود اور اس کی بیوی من مرک کی وہ دواد حیات جس میں وفاواری وفرض شای

کے پر اصاس شب وروز جان تو رمشقت اور زندہ رہنے کو دوایک رول تو تھی لیکن بھا سے محت

کے بیے میاتین ، ب، کی کون صورت ، ساگ دستری جی نصی ۔ اس ہے جب نا قاب ھلاج مرض پی مبتلاً من ہری تھی ۔ اس ہے جب نا قاب ھلاج مرض پی مبتلاً من ہری تھی ۔ اس ہے جب نا قاب ھلاج مرض پی مبتلاً آجاتی ہے ۔ بیش منظر میں ہم مندوش قطر زمین " صرت من ہری گی صورتِ حال ہی کا استعارہ نہیں ، اس تعارف ہیں ہی مورتِ حال ہی کا استعارہ نہیں ، اس کیے ۔ اس لیے ۔ اس لیے ۔ " یہ وہ جگر تھی " ۔ ک علامت میں محنت کشوں کی نا داری نا قابل مندمل فیم بن جاتی ہوس کی اور گری کو کسی میں ۔ " ابنی کے بہیے ہینے بھائی آئند ، میرن مکھ بی ۔ " ابنی کے بہی بینی سے ہے قاصر تھے " اب اس" ابنی کے بہیے " سے بھائی آئند ، میرن مکھ بی بینے ہو تا کہ اس نا میں موات نا میں میں ہوس کی بیان کا میں موات نا تعال کہ بیمیتے آپ بخلاف راست نہیں ، حون لائق ذکر حقیقت یہ ہے کہ ایس کون اور از ایس کوئی صدائے انقلاب کہ بیمیتے آپ بخلاف راست نہیں ہوشتی انقلاب ہیں ۔ گویا کی ایس کی اور کا موس ماز اس مندر دکھتی ہے ۔ اس کی میں میں موس ماز اس مندر دکھتی ہے ۔

ایک نفسیائی کهانی مس کامو منوع "انا" کی شکست وریخت اور اس کی بازیافت ہے، یو سمویت مال کوایک مگریش کرتی ہے بر

"اس ایک دوبرس کے عرصین" شی کوشا "کا چبرہ قدر سے پیلا ہوگیا تھا۔ اس کی تکا ہوں میں وہ بیل ہی تھا۔ اس کی تکا ہوں میں وہ بیل می شرارت اور طنز آمیز مسکوا ہٹ ندری تھی۔ کبھی تجمعی اس کا کوئی پُرزہ خواب ہو تا اور میں بازار میں ) ہو تا اور میں بازار میں )

ب است میں اسطور ایک نوبیا ہتا 'مناس لڑکی اپن شناخت کی متلاش ہے ۔لیکن ہر تلاش اُسے ایک نتی کا ہش عطاکر تی ہے ۔ اس کارفیقِ سفراُسے ایک بہبلی سے زیادہ فوقیت نہیں دینا۔ ''خواب پرزے کی مرقت ہ کی طرح اس کی دلجو کی توکر تا ہے مگر اس کی روح تک رسائی حاصل نہیں کرتا۔

اس کی تسسک تورک ایک نفسی الجن بیدا کرتی ہے ۔ وہ گھڑیاں جو درٹی کی بی خواب کاہ میں اوریل سے اشت وروز ماند ایک شفی الجن بیدا کرتی ہے ۔ وہ گھڑیاں جو دوز ماند ایک شفی بیچید کبوں کا آبیز دار ہے۔ اس کی جیشت ایک جمدم کی بھی ایک مختسب کی بھی ہے۔ وہی اس کا شارح وافس و دروں بھی ہے ۔ لیکن بی گوٹا اس مقام فہم کا حاص ہواکیوں کر ؟ اگر درش کے نبال خانڈ ذہن میں اپنے اس اساد کے بیے کہ جس نے تحقیقاً وہ گھڑیاں بخشا تھا ، کوئی مقیدت کا جذبہ نہ ہونا تو تی الحقیقت" شی کوشا" ہے معن تھا۔ لیکن جذبہ تعلیق مقیدت و جمدمی ، موجود والموجود کی اتن پرتوں اورخواب ناکیوں سے گزرتا ہے کہ "شی کوشا" ایک والمامین علامت کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو بالاخر اپنی احتساس کا دگڑاریوں کے باعث ورشی کو ایک مقام عرفا

پر لانے کا موجب ہوجا آ ہے۔اس لیے جب نفس پیجے۔ یدگیوں سے ایک کمواوج میں درش گھر میں میں عورت کے اور من کال دوائ میرت میں پڑھا آ ہے۔

" تُوتْمبارا مطلب ہے \_\_\_\_ اس جگه اوراس جگهیں کونی فرق نہیں۔

.... فرنگ کوں نہیں .... بہاں بازار کی نسبت شور کم ہوتا ہے ۔ " اس غیر متوقع موڈ پر آکر کہائی ابنی منتہ اکو پالیتی ہے ۔ کو بح تمام ناطق لموں کو معاً عرص مکوت میں ڈالِ دیتی ہے۔ اس لیے ۔۔۔ یہ کلاک کی ٹک بند موکن، رین لالِ سوچنے لگا .... "کا عمل صرف ساكت بمون كى علامت نهيس بلكرچ نكر درش نے حق طبى كا انداز حاصل كرايا تعااس ليے اب كس كى نگاهِ نگران كى حاجت نه رتبيء غيرمتوقع انجام برتمام مون بردني به كمان اين ساخت مين فطرت مع بهت بي قريب ميدر جناني كم إنى مين أكر فرانت كاوش مليق ادا انداز اورنفس كره كشاك كوك الميت مبيتويكمان اور اس تح جزوى متعلقات كران مايين

بیدی شخے فن میں جیسی جامعیت اور اختصار میں جومعنوی تنوع ہے وہ علامتی طرز انلہادک نادر مثال ہے۔ ان کی رمزیت اور اور داخل مگی اور جزئیات بین میں اظہار و ابلاغ کے نئے اسکانا بنہاں ہیں۔ ان کے معاً بعداً نے والے فن کار ان ک شخصیت کے اثر سے موس و نامحبوس طور رہمیتر افروز ہوتے دے اور مصرحِد بدیں نئے اہل نن کے ذہن سفریس میدی ما نندیک متعلی بدایت، بمقدم بين ان كم فن كالكِ مَتْنبت الربهرة ببت توسيع فن مين مند ب-

رآم لعل، ديوندا سَر، بوگندر پال، فيات احد گذي، سريندر پركاش اورا قبال مجيد كالاتي لحاظ فن فوبیاں اینے اندرا دانے بیدی کی مبتری ہتیں رکھتی ہیں۔ان گراں مایہ اہل فن ہیں ہے کسی ایک کے فن یاروں برمعی توجہ دیجئے تو بیدی کی فن روایت کی متعدد ممتیں روشن نظر آیس گی۔ چنا پخ نسبتاً مشکل پیند طرز فن سے حامل ، جوگندر پال پرایک دراتوم دیجے تو تبدیل انداز نظر کو سیھنے بی*س نما حق* مدد علے گ ۔ طُرزا صاس میں ج نمایات نبدیلیاں ہو**ن ہیں**ان ک اساس توضرورکہیں سنہ كېيى بنهال بے يكون قدر تبديل زمان كا أفريده اگر بوتا تے تواس تبديل بيل بعى دوايت ك جرام كريس نكيس بيوست بوق بين مادد الجي ممارى فني روايت كي جملك برتوسط بيدى وكرش اورمنثو وصندسے دور ہے ۔ چانچ و گندر بال کے طرز احساس پر توج سے کھ باتیں بیدی کے تعلق کی بھی اور فن کے توسیق اسکانات کی بھی واضح ،وسکیں گی کیونکر برطوران میں ابھی اور آگے جانے کی بوری توانان موجود ہے۔ ان كاسراية فكرتقاضات عديديد فطري السلاك رهما ب- ان ك خيال الكيرى بير و وصدتى ووهب رہی ہے اور ایک مبر تابال کی می تنویر نکو دار ہوری ہے ۔ اس لیے فکری تبداری کے عمل میں ان کی اپن امیت ہے۔ بہر گام تفکر انگیزی اور عام معول وقوع ومظہریں تی معنوب کی متحووہ ویس بی کرتے اں جیں کر بیدی کے وال ہے۔

وركيد وك مين ، قبرسان مين تو است آرام ادراطمينان سه آنا جا بيت بن كرات (قم إ ذن الشر) آتے عمربیت جائتے۔" و خدا کاشکر مے میری یاد داشت کھوئی ہے نہیں تو میں بھی اس وقت این قبرین کھاہوا۔ (قم با ذن الشر)

ری سری میدی اپنے بیان واظہار میں جابح اتفکر انگیزی سے نسبتا زیادہ اہل رہے ہیں۔ان کافن خبال سرچیں ان کامنظمہ سے مید خدشمالیں۔

انگیزی اور تی سامان کا مظہر ہے ۔ بغد مثالیں۔ "جمعی ہم دونوں کے اکیلے پن نے سارے مال کو ہمر دیا ۔" (جوکیا)

" وہ بہیشہ مجھے ماں کی گالیاں دیاکر تا ہے، میرا بڑا متر ہے۔ " ( تجام الد آباد کے )

"ایک بڑھا منکولے ہوئے مور ماتھا اور یوں لگ رماتھا جیے کوئی لاش شافت سے ایک ٹرم تھا جیے کوئی لاش شافت سے یہ "

(مرمنیں سے پرسے)

فکری نگراندازی اور تحیر زا خیال انگیزی کے اوصابِ مبلیلہ کے علاوہ بوگندر بال اپنے نظر پر حیات میں میں میدی کے امدازِ نظر سے قریب ہیں۔

رد اس سے بیلے کہ میں بوڑھا ہوکر مرکف جادّ میری بڑی خوامِش ہے کرمیں اپنے مالی کو رہی فوامِش ہے کرمیں اپنے مالی کو رہی فورت کی کو کھ میں منتقل کرجا دُس ۔ "

دقم با ذرن النر) وير

بیدی کی شاتسته نگاہی اور عالمانہ فکر بھی کچھ اسی انداز کے زاویۃ نظر کو پیش کرچی ہے ۔ جواظہار بر ایسے اظہار نہیں ، ایک مرحلۂ غور وفکر ہے ۔

" میراجیم زمین کاایک حصر ہے میں میرے بزرگان سلف کی فاریں اور آشندہ انسانوں کے شادی کا کی حصر ہے میں میرے بزرگان سلف کی فاریں اور آشندہم اور میدید طریقوں سے جو ت درجوت واخل مور ہے ہیں۔ "

( موت کاراز)

ینہیں کانہوں نے آواگون کے فلسفہ انھمار کرکے ایک کہانی لکھ دی بکہ یہ کہانی کو انی خواب ناکسی کی ہے۔ اور اسے تجزیات مراصل سے گزار اکہ حاصل عمل یہ مکشف ہجاکہ ہمارے ہم مہارے برکوں کی دمی ہوت امارت میں ہیں ہمارے ہم مہارے برکوں کے دمی ہوت امارت میں ہیں ہے۔ اب اس سائنی عمل کے ذیر اثر براتی اس لیے براتی نہیں رہ جاتی کر مذہبا کوئی عمل نا رواجے بلکہ بقا سے جو ایسا ہی فعل اور ہے فیصان کا نام ہے تو ایسا ہی فن ابدیت کا حاص ہوگا جو کچے عطا کا بھی احساس بحش سکے وہ احساس بہت کی جہاں کہ جو جہیں لینے کے بعد بدی کی ختے ہیں۔ وہ اِلطبع شجیدہ مطمع نظر کے حاص ہیں۔ ان کے جذبات بر تعقل کے بہرے ہیں۔ وہ این حد سے جوں ہی ایک ذرا قدم بامرن کا انا چاہتے ہیں، آگی قدم روک تعقل کے بہرے ہیں۔ وہ این حد سے جوں ہی ایک ذرا قدم بامرن کا ان کے جذبات ہم کوئی سے۔ دراقیل کے بہرے ہیں۔ کہا کہ مورک کی بہرے ہیں۔ کہا کہ مار بدرہ اتھ میں۔ وہ ایس بدرہ اتھ ہے۔

وہ ضائرگوان معنوں بین ہیں کہ تھکے ماندے انسان کوکون جاسے بنا ہس جاسے بلکہ فردک وہ کولائ کا مثل سے جس پرانسانِ اشرت کو ممکن ہونا ہے اس جادہ ومنرل کی تلاش ان کافن عس ہے۔

ان می توری خور می مقدم این کاروں ف ان کی روایت من کاری کے زیر ایر فن و فو مور میں مقدم ایم تجرب کے بیں۔ ان میں ایک ہوگئدر پال ہیں۔ انہوں نے قابل محافظ موری ہم تدب ان میں ایک ہوگئدر پال ہیں۔ انہوں نے قابل محافظ موری ہم برروایت کا مقام موری ایک کا مقام موری کے بین کا شاور مجد کی سے ان کی روایت فن بر تو مرک ہے بین پڑھا ہے اور سجد کی سے ان کی روایت فن برتوری ہے بین پڑھا ہے اور سجد گی سے ان کی روایت فن برتوری ہے بین کے بال ملتی ہے وہ فن فسا نہیں نا درالوجود ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ان سے مول بالاافتار ان میں نکری انحوات کی جو فیر موری کی ایک ہوئی ہوئی کرتی ہوئی برنی کے ایم از نظر سے بعد و فاصلہ قائم کرتی ہوئی برنی دوایت آپ بن می ہیں۔

ينتين اْب مجهي يون موس بونا ب ميد مجد كمرى كائه اداكرنا ب ريكن ميرا قر ص فواه كون برا ب نياز أدمى ب ميدا پن پيدى رن بعر بى پردانيين - "

(زین العابدین)

بلراج مین داکا" وه" ابن کهان "ده " یا "ماجی" بین نوش شدید طلب سگری فقش که مظامره کرتا ہے۔ اس کی طلب مگریٹ نوش کا مظامره کرتا ہے۔ اس کی طلب علامت تو دور رہی کوئی استعاره بی نہیں بن پائی۔ اگراس افساند کے ملاہ میں کہ ماجس کی تلاش در اصل زندگی معنویت کی تلاش ہے تو کیا تھانے میں تمبل کے اوپر کی معنویت کی الاش ہے تو کیا تھانے میں تمبل کے اوپر کی معنویت پائے کے پائی تعین اور داروں کے پائی تعین معنویت پائے کے معمدات ہے۔ یکی سیٹو کے استفاد میں دات گزار دی جائے کہ دہ آتے تب چولہاروشن ہوا ور معنویت منا بار ہو سیٹھ تک آتے آتے کہانی اشتراک بن جاتی ہے اور جب تعان بنا تھا۔ اسے ہم مورت زندگی حیل جو بور ژوا بن جاتی ہے۔ مگروہ نہیں بنی جو اسے بر مقتما ہے فن بنا تھا۔ اسے ہم مورت زندگی کی معنویت کابت دی جو بر در والے اس کی معنویت کابت دی میں اس کے معنویت کابت دی جو بور ژوا بن جاتی ہے۔ میں میں بنی جو آسے بر مقتما ہے فن بنا تھا۔ اسے ہم مورت زندگی کی معنویت کابت دی جو بور ثروا باتا تھا کہ فالم کی اور خوا تھی پا مقید یا سیٹھ نے جے خوص میں کر لیا تھا۔

ماجی ک الماش کواگر زندگ کی معنویت کی الماش ک جگه آسودگی کی الماش کیسے تو بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسودگی جمیل پر دات کئے کیوں بھری ٹری تھی یا آسودگی میٹھ کی جیب بین تھی تو مزدور آسودہ کیوں تھے اور پھرود کون شخص تعاجو بطا ہر سننٹن تھا مگر آسودگی کی علت سے عادی -

دو دو مورافها نے بین آتے ہیں (ایک)

"ماچس ہے آپ کے پاس ؟ "

" ماچس ۲ "

"نہيں!ميرے پاسماچىنىس ب ميں سگريك پينے كى علت سے ، كا بوا بول:"

(دوسرا)

و سمايس ؟

"آپ کے پاس ماچس نہیں ہے؟"

"ماچ*س کے بیے تو میں ......*""

ترا نے کہان کار مین را اور احرمیش میں کہان تھنے کی تجرائیزی کما حقود و مے لیکن فوکا نے کے اور نے کہان کار مین را اور احرمیش میں کہان تھنے کی تجرائیزی کما حقود مے لیکن فوکا نے میں کہ اور در کو کا فنی عمل کے اور شاک لگانے کا فنی عمل اُر دو فن افسان میں میروی اتن ہی مشکل اس لیے ارشاب منظو کو فن افسان میں منٹوکو کے دورون و مون دو و بنے کے سانح میں اعتدال منٹوکو کے دورون طرف دو بنے کے سانح میں اعتدال

اور بیداری ذہن کا نقدان منترک ہے۔ بیدی کی ایک کہانی" لاروے" کا مطالعہ کھتے اود اس کے بعد احدیمیش کی ایک کہانی گرولاً دیجھتے ، بیرت انگیز مماثلت کا اصاس بوگا۔ نقط منظر کے ماسواسب کچے مماش ہے بمیش کے باں یہ تبدیلی منٹوکو معلم ذکرنے کے باحث ہے۔ اور بیدی کی بُروقار مثانت اس موضوع فیم عبر میں بھی بدرج بہتر رہ فرا ہے۔ ان کا عندیہ ہے کہ بہاندہ طبق "لادوے" کی طرح ہیں جنہیں فلیظ زیدگی اس قدر فوگر بنا کی ہے کہ ماورات فلاظت وہ جی ہی نہیں سکتے۔ کی بوا مصفا پان انہیں راس آئی نہیں سکتے۔ اس بے فی الامر فلاظت کی بھاء ان کی بھاء ہے۔ اس اشاریت کو واقع کر نے کو مرکزی کروار میں ایک حلات ہی حالت ہی جات ہے۔ وہ فاموثی کی حدیک لادوے اور تندے بان کی حفاظت میں ہم ان مصودت دہتا ہے۔ کو فارس سے کہ اس کی عادت فیر معقول خلاف بھی مفعود ہواس کی بیوی کو فیرصت بخش فیر فیظ فرزندگی سے بان کی حفاظت میں مبتل ہو کو فوت ہو اس کے جہاں وہ تو کو فلاظت ، بہاڑی ہی مبتل ہو کر فوت ہو بان ہے ۔ اس طرح لائین حرکت این علامت میں ایک ناگفت بصورت حال بن جاتی ہیں۔ بخلاف اس جاتی ہے۔ اس طرح لائین حرکت این علامت میں ایک ناگفت بصورت حال بن جاتی ہیں۔ بخلاف اس حال ہے اور اپن اس لائین حرکت کا کوئی جواز بھی بنین نہیں کرتے۔ مہیا کرنے کو خلافت ہو کہ کہ آئی کہ مہائن ، " فوحلان ہر رکے مہیا کہ کہ آئی کہ ایک نمائن ، " فوحلان ہر رکے ہوت قدم" بیدی کی ایک کہان ، " ووسراکنا دہ "سے اچھے اثرات اخذ کرنے کا نیتج ہے۔ بیدی پی کہان میں کہ کہان ، " دوسراکنا دہ "سے اچھے اثرات اخذ کرنے کا نیتج ہے۔ بیدی پی کہان میں کہان میں ایک کہان ، " دوسراکنا دہ "سے اچھے اثرات اخذ کرنے کا نیتج ہے۔ بیدی پی کہان میں کہان میں کہان ہیں ہوں نہ کہ کہان میں کہان ،" دوسراکنا دہ "سے اپھے اثرات اخذ کرنے کا نیتج ہے۔ بیدی پی کہان میں کھتے ہیں نہ

" دوسراکناره میشه پُراسرار بوتا بے اور انسان کامطی نظر انسان مید پینے سے باہر جیز کامنتات ہے۔ اس کی زندگی سے بہت سے رومان کافلسف بھی بہت ہے۔...

زندگ کے دومیے کارے پرکیا ہے ؟ یازید جاتیا ہے نہر ۔ "

اور پھرایک مبتلاتخص دوسرے گنارے سے داپس آنا ہے اور مایوس، مودی، ورداور کلفت کی سوغات لانا ہے۔ شوکت نے ایک قدم آگے فن اختصار کے حق میں اٹھایا ہے۔ دہ کس کو جیجتے نہیں ازخود انہیں ایک مبتلا مل جاتا ہے۔ دوسری حدک جانب جاتے ہوتے شخص کو کوئی اُدھر سے آنا ہواشخص مل جاتا ہے۔

وفر "كيون ... تم كمان سے آد ہے جو ؟ "

" میں ... میں ساکت کموں کی سبزوادیوں سے بھاگ کربیتوں کی طرف جار ہا بوں بہاں متحرک کموں کی گود میں آرام ملتا ہے ... اور تم ... ؟ " " میں ... میں تو ... میں ... تو ... !"

المذا نقط ادج حرت زا اور فيرمتو قع ہے۔ اگر منطقی انجام کی طرف کہانی کا تیزرد ہونائیر ہوگی لیدوں سے اجتناب کرنا کشاکش راہ سے ہو کر منتہا کو پانا، برخلافِ ادائے جدید ہے۔ اور اگر احساس کے دوش پرختلف جہتوں میں پورش کرتی ہوئی کوئی کہانی محف سوج بن کررہ جامعے اور اس وجرے اُسے جدید کہا جائے تو تھے عوض کرنے دیجئے کہ " دوسراکنارہ" ، ڈھلان پرد کے ہوتے قدمہ سے زیادہ جدیدہے ۔ اوراگر نہیں ہے تو موجودہ فنی مفروضے میں فی الغور ترمیم کی خرورست ہے ۔ جب تک متعنیذ مغروضے بدل نہیں جاتے تب تک بیدئ شوکت کی نسبت جدیدیں ۔

نے اجرتے فن کاروں کو بیدی کی روایت فن کاری پر ابھی مزید بخیدگ سے توج دی ہے۔

تاکہ فن کی مختلف جہوں میں بہتر دہنمائی ہو سکے علی الخصوص غیر ماجرائی کہائی اہم دوشش اس منٹ بارش میں ) شور کی رو پرمبن کہائی (رق عمل ، موت کا راز ، جام الاً آباد کے ) استحاداتی و ملامت کمان (گر میں ، انوالا نش ، و ملامت کمان (گر میں ، انوالا نش ، انوالا نش ، مرف ایک مگریٹ) ، الخصی کر دار نگاری واضح مثالیں ، دلمس ، لادوسے ) سنی تجربے میں معاون ہوسکیں ۔

ربین مادی کرتی پذیر جدیدت فلدت پس ایک تندیل کی مانند ہے۔ اس ایے تہداری اور ایک بیری کرتی پذیر جدیدت فلدت پس ایک تندیل کی مانند ہے۔ اس ایے تہداری اور داخل گئی نتی راہ امکانات وضح کرتی ہے۔ ابتلا وا زمائش آبس کلبشین کی گر بھیرت فن حطا کرتی ہیں۔ اس لیے تلواد کی دھاری زندگی پر ان کی آبست خرامی، فوٹ کسٹی کے با دجود عرم مفراد ربیش قدمی کی طمانیت انہیں زندگی سے اعتبار کا درس دی ہے۔ وی آبس فن جر شون میں مفرو کے دان ہیں۔ بر ایس بسب وافر سرمایہ فکر و خرد نے انہیں فن جر شون میں شون میں تیادت بخش دی ہے۔ اس لیے جدید انسانہ کی مفنوط روایست کا ایک بڑا اور انہ سم نام، راجب درسائی میدی ہے۔

## بيدىكانظريةف

سیمی تا انگارے کی اشاعت اور راجندر سنگه بیدی تخلیقی سفر کی نصف صدی مکمل بوگئی۔ مکمل بوگئی۔

الگانے کی اشاعت اُردوا فسانے کی ناری میں سنگ میل اس لئے ہے کہ اس کے بعد بى أردوا فساندى ما تعيت بسندى مفسياتى كرانى اورفنى فيكى كاليك نيادور شروع بوا مرت یبی بنیں اردوافسان میں اب مغربی فکشن کے اسالیب اور و مال کی ذمنی تحریکات سے اثرات قبول کرنے کی نضابھی پیدا ہوئی ۔ اب پریم چند جیسے بزرگ ادیب کے افسانوں میں منصرف فرانڈ كا ذكر ملن لكا بلك وه ايس كردار رمس برماً خليق كريف كل جواعلانيد طور برفراك كانظريمنس كى عمایت کرتے ہیں بکنن<sup>،</sup> میں بھی رہیم چند خودا پنی روایت سے انحراف کرے عمری میتقوں ک<sub>و</sub> بالکل ایک نے زادی کھرسے دیکھ رہے منے ، راجندرسکھ بیدی نے بھی اس دور میں جوا فسانے سکے ان یں تیتنوں کے ادراک واظبار کی ایک نی سطح سامنے آئی ہے جوان کے معامرین مثلاً کرشن پندر اورمنٹوسے ختلف ہے۔ بیدی نے فن کے تعلق سے اپنی جو آزاداورمنفردشنا فت بنائی اے آخر تک قائم رکھنے کی کوشش کی ایسا ہیں ہے کر ترتی پسند تو یک یا ارکسزم کے ناوے ان کی وابستی ان کے فن پراٹرا داز نہ ہوئی ہو۔ ایسامکن میں نہیں تھا۔ اپندر ناتھ اشک،کرٹن چندر،منٹو، احدندیم قاسی عصمت چنانی نواج احدعباس اور دوسرے ادیب بھی ترتی پسند تحريك سكے اثريس أتے اس سے زندگی اورمعاشرہ كے تيس ان كے شعور اور ذہنی رويوں ميس وسعت اورگرائی بیدا ہوئی لیکن اس سے ان کے فن کی انفرادیت کے قیام واستحکام میں کوئی فل نبیب بڑا۔ بیدی کےفن اورنظریہ فن میں ابتداسے استفاری اور مجواری کا حساس اس لئے نیادہ ہوتا ہے کہ بھین سے بی ال کے ترات کی دنیاندیادہ جمد گیراورمتنوع متی. افلاس مردمیوں

خواریوں اور کستوں کی پُر عذاب زندگی اور اس پر خورو فکرنے اہنیں اپنے بہمسنوں سے زیا وہ مسن ، ستاس اور بالغ نظر بنا دیا تھا ۔ گر دو پیش کی زندگی سے ان کی رہنیں ، آویزشیں ، محبتیں اور دوسرے بے شمار دشتے تخلیق فن میں بھی ان کی ترجیحات پرمستقل طور پراٹر انداز بوئے -

اور در حرصی باروست کے اور تنظیم سے ان کی وابیع کی محض رسی اور مذابی کی جیسا کریس کی جیسا کریس کی جیسا کریس کی طلقوں کی طرن سے کہا جارہ ا ہے بعض ادنی صلا یت کے دریوں کی طرن سے اس تحیال سے مجھی اس تحریک میں شامل بنہیں ہوئے کہ اس کی جھی تھا یا میں شہرت اور مقبولیت کا تا ن ان کے سر پر رکھا جائے گا۔ نہی اکھوں نے اس کی کبی کوششش کی ۔ تاہم وہ اس تحریک کے ایک فعال رکن خرور ہے ۔ اس نے ان کے ذہن کو جلا بخشی ۔ مادکسزم کے مطالعہ نے زندگ کے کہا ہت سے بچیدیہ مسائل کو سمجھنے میں ان کی مدد کی ۔ اپندر نا کھ اشک کو کیم جون موالے کو کے ایک خط میں تحقید ہیں ( اشک صاحب اُس زمان میں ترتی پسند تحریک سے کھے ذاتی کے یکے نظریاتی اختلافات کی بنا پر، بدول ہوگئے تھے ،)

اس کے بعدا شک کے خط کے جواب میں ۱۵ بون سے م کمتوب میں لکھتے ہیں۔
" الگ انجن بنانے کے بارے میں ہندی گروپ کی طرف سے اطلاع نہیں آئی بلکہ مید چھڑیا کیفی کی زبانی پتر چلی اور میں نے اس کی تردید کردی ہے۔ برانجن میں اچھے لوگ

بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی اس سے ترتی بندی کو تو کوئی فرق ہیں ہڑتا۔ اور میں نہیں سجھتا کہ ان چند لوگوں کی وجرے تم اس قدرتن جاو کر ساری تحریک سے مند موٹر نو ۔ تمہارا تعاون ہمارے سے بے مد ضروری ہے ۔ اگر بھاری کے سبب آج تم میٹنگوں میں نہیں جاسکتے تو نہ سہی لیکن تحریک کے افراض ومقاصد پرتعین رکھتے ہوئے تمہیں ہارے لئے کچھ نہ کچھ مکھنا ہوگا۔"

ترتی پسند تحریک اوراس کے افراض و مقاصد کے دفاع میں بیدی کے بعض دوسرے بیانات بھی پیش کے مباسکتے ہیں۔ بیدی نے یہ باتیں اس وقت کہی ہیں جب اللہ اللہ کی جیمڑی کا نفرنس اور نے منٹور کے بعدسارے ملک ہیں ترتی پسنداد بوں کو بے دریخ کرفتار کیا جارہا تھا اور وہ جیلوں میں قیدو بندی صوبتیں برداشت کررہے تھے۔ یقیناً بیدی کو ترقی پسند تحریک اور تنظیم کے بعض بہلوؤں سے انتلاف تھا دجس کا اظہال بہوں نے بعد میں کیا الیکن ابتلا اور داروگیر کے اس دور میں ابنوں نے بور سے بینی دارسی کا اعلان الموں نے بور سے بینی دارسی کی اس تحریک سے اپنی دابسی کا اعلان کیا ۔ یہ ان کے کردار کی بڑا ان اور بلندی کا بھی بڑوت ہے۔ بیدی نے اشک کے نام ایک خطیس کیا ۔ یہ ان کے کردار کی بڑا ان اور بلندی کا بھی بڑوت ہے۔ بیدی نے اشک کے نام ایک خطیس کو کھا ہے۔

« بارم میری یه نوابش رسی که مین نود می اور میرسے مب دوست می سب چیزون کوایک بری OB JECTIVE ، مگاه سے دیجو سکیں "

فارجی زندگی ،اس کے تضاوات اور زنگارنگ مظاہر کو ایک معروضی نقط کا سے دیکھنے کی اس خواہش سے بیدی کو زندگی کی سچائیں کا عرفان بخشا ۔لیکن کیا حارجی زندگی کے تقال کو ایک برٹری معروضی نگاہ سے دیکھ کر ہی کوئی فن کار بیٹ اوب کی تخلیق کرسٹا ہے جبیدی بجا طور پر اسے تسلیم نہیں بڑو سے اوب کی تخلیق کی فنا کا نہیں بڑو سکتی ، اس کے لئے تجربہ خروری ہے ، زندگی کو بے ہمہ اور یا جمہ دیکھنا کا نی نہیں اسسین طوث ہونا بھی ضروری ہے ، اس کے بغیرانسانی زندگی کو بے ہمہ اور یا جمہ دیکھنا کا نی نہیں اسسین طوث ہونا بھی ضروری ہے ، اس کے بغیرانسانی زندگی کو بے ہمہ اور یا جمہ دیکھنا کا نی نہیں اسسین اور گئی نہیں ہوسکتا ، وخلیق فن کی اولیں شرط ہے ۔ زندگی ، اس کے دکھ سکھ ، انسانی دیشتے ، بذبات ، انجنیں ،آور شیس تو ایک ناپیدا کنا رسمندر کی طرح بیں ان کا کوئی اور چور نہیں ۔ کوئی اور بور نہیں کرسکتا ، اپنیدا کنا رسمندر کی طرح بیں ان کا کوئی اور چور نہیں ۔ کوئی اور بور نہیں کوئی اور جو راہی کی معوری پر قادر ہوتا ہے ۔ بیدی نے زندگی کیا ما طرنہیں کرسکتا ، اپنی تخلی ہو تھا یہ وہ دیا گئی اور جو نا ہے ۔ بیدی نے تک رسائی حاصل کرتا ہے اپنے تغیل کی تو ہوں دو اپنی کی معوری پر قادر ہوتا ہے ۔ بیدی نے اس بات کو ایک دلیے دلیسی مثال سے اپنے ایک نوایس واضح کیا ہے ۔

" یار-ایک مرسے کی بات ہے - دیویندیستیار تھی کو جانتے ہو - ایک دفعہ وہ دنڈی کے یہاں گیا۔اس نے دس رو بے بکال کراس کی سٹی میں متعادیے - اور کھنے لگا " بہن! میں تم سے برفعلی کرنے نہیں آیا ۔ مرت یہ ہو چے آیا ہوں تم اس فرت کو پنجیں کیے ہے" نا ہرہے وہ بحد میران ہوئی ۔اس نے اس نے اس نے کار باتوں میں کیا فائدہ ہے ؟" اور اس لڑکی نے اپنی ایمان داری اور نوش معاملی کا ، دیوندرستیا ہی پنہیں فائدہ ہے ؟" اور اس لڑکی نے اپنی ایمان داری اور نوش معاملی کا ، دیوندرستیا ہی پنہیں معمد مجر برسکہ جمادیا ۔ میں بحث ہوں زمر کی کے اس دربیا میں آدمی شناوری کرتا ہے تواسے جیکے نا میں بھل کے میں بھر ہوم اور تمیل مل کرکو دے کا توشناوری کا مزہ نہیں بائے گا . میں بھر بھر کہ اور بین بھر بھر کر ایس نے گا . میں بھر کے اور بھر بھر کی کو تنگ بھا ہے ۔ جہاں زنا کرنا چا جینے وہاں نہیں کرتے ہیں جہاں نہیں کرتا ہے جہاں نہیں کرتے ہیں۔ "

بیدی نے بقیناز نگی کے بارے میں اس سکین ، محدود اورایک صریک بیکا بی رویے سے گریز کیا ہے۔ اس کے گریز کیا ہے ۔ اس کے دائد کی اس کے دائد کی اس کے دائد تاہم کے دائد

انگریزی کے ایک متازاور باکمال ناول نگار ہنری حمیں نے جس نے نکشن کے آرٹ پر چند گراں قدر نصابین سکھے میں ؛ اپنے ایک مقالہ میں افسا ندنگارے لئے تجربہ کی نوعیت اورا ہمیت اس طرح واضح کی ہے ۔

" یہ بات بیک وقت نفیس اور بے تیم بھی ہے ۔ برشص کوا بنے تجرب سے لکھنا چاہتے ۔
.... سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کا سمبر ہونا چاہیے ۔ اور وہ سمبر کہاں سے شروع اور کم ان مجمع ہوتا ہے ۔ دوایک نہایت وسین اور ہم ان محمل ہوتا ہے ۔ دوایک نہایت وسین اور بے انتہاد الیک کا نام ہے ۔ آگے قسم کا بہت بڑا مکن ی کا جالا ہو صدسے زیادہ نہیں ، شمی دھا کو ں سے بنا ہوتا ہے ۔ یہ جائے شور کے کمرے میں نظے ہوتے ہیں اور ہوا میں معاق بر ذرے کو اپنے جال میں پیانس بھی ہم تو وہ زندگی کے لئے ہے ملے اشارے جند برکرتا جلا جا تا ہے ۔ اور مواکی معنوں کو اہمام میں تبدیل کردیتا ہے ۔ اور جمیل جالی

حس في كاليك تجربه كا فاق ميني اس كا" احساس واديك" اتناميط اورب كران موتاب

وہ دوزمرہ زندگی کی مام استیا اور معملی واردات ہیں ہی معنویت کے فیر معمولی بہاوتلاش کر بیتا ہے۔ بہروہ اس کا محاج بنیس بوتا کہ افسانہ ہیں سنی نیز ڈرامائی یا بوزکادیے والے عنامر ڈال کر اسے حربت نیزیا بیٹیا بنائے۔ وہ بیٹیون اور بریم جند کی طرح بڑی ہم بیٹی سے زندگی کے اُن کھلے ورق کھول ما بار نزرگی کے وجود کو سیم کورق کھول ما بار نزرگی کے وجود کو سیم کورق کو اسے اسانی مذبات اور شری کرتا ہے۔ اس کے اُن سیکروں میں ان بیکروں کے گرد وہ ماکی تہذیب ، عامی روم اور معالم ترقی بیٹی کرتا ہے وہ اسے انسانی مذبات اور شری کا کا بیار اور ول گداز نظر سر کا ایک ایسا دوشن بالہ بنادیا ہے موضوع اور مواد کو بلاٹ کی منطق کا تابع دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا بیدی کے انٹرویو میں کہا ہے۔ نظر ویو میں کرنے اور مواد کو بلاٹ کی منطق کا تابع دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا بیدی نظر ویو میں کہا ہے۔

" دفن بہاں ٹک بھی ہے آتاہے ، بلائی افسانہ میں کہ آب کواندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا انجام اس طریقہ سے بھا ۔۔۔۔ اگر چہیں فن کی حیثیت سے اسے گھٹیا ما نتا ہوں کہ آپ پٹنی دیں ۔۔۔۔۔ اگر چہیں فن کی حیثیت سے اسے گھٹیا اور قاری نے بہت پہلے دیں ۔۔۔۔۔ میں اسے ما نتا ہوں کہ آپ کے افسانہ تو میں اس کو بہتر افسانہ ما نتا ہوں بجائے اس کے کہ مجآپ کو در ملہ میرت میں ڈال دے یہ اس کے کہ مجآپ کو در ملہ میرت میں ڈال دے یہ

بردی کے فن اور شعور فن کو سیمنے ہیں بربہت اہم بحة ہے وہ افسانہ ہی فیر معمولی اچرت فیز واقعات اور عمل سے بسس اور دل جبی پریا نہیں کرتے اور نہ ہی (ایک دو کہا نیوں کے ملاوہ) آخر میں اچانک ۲۱۵۱ دے کر وہ افسانہ کو کسی فیر شوق موڈ پر فتم کرتے ہیں اس لئے کہ تی زائی کے اس عمل سے قاری مخلط تو ہو تاہد اور ایک فاص فوع کی جمالیاتی سکین بھی ماصل کرتا ہے لیکن اس کا دل ودماع آئی دیر پا اور ہم گرتا ترسے مروم دہ تاسب بو افسانہ میں مختلف النوع انسانی مالتوں ، رسٹتوں اور قدرول کی لمروں کے محراؤ سے بیدا ہوتا افسانہ میں خوانی اس کا دل میں آمینی لیکن تواز کے ساتھ المنے والی یہ سبک لمری نہ مون بلاط بلکھ ایک ایسے بیٹرن میں آمینی لیکن تواز کے ساتھ الی یہ سبک لمری نہ مون بلاط بلکھ ایک ایسے بیٹرن کے معامرین کی تخلیقات سے متمائز کرتا ہے۔

ا فیانوں کو اُن کے معاصرین کی تخلیقات سے متمانز کرتاہے۔ بیدی نے فادر روزاریو کے سامنے اپنے احزا فات میں خلیقی عمل پردوشنی ڈلستے ہوئے ایک مجکہ لکھاسے کہ گردوییٹ کی عام اسٹیا اور روزم و کے بنظا بربے دیگ واقعات کسس طرح ان کے وبود میں کی کاری کرتے ہیں۔ زندگی کےکشٹ مظا براور للیعث مناظر کس طرح ان کی روح کو لطافت یا ایک ان کی روح کو لطافت یا ایک انجان اصاب جمال سے معود کرویتے ہیں ۔

" یں پری کاننات بہمیں جاتا ہوں جب میری شکل جائن کی نہیں رہتی۔ میں وہ پراتا بن جاتا ہوں ہو' الدپ، اور نراکار، ہے۔ مجے صلاکی اس بصفتی سے بے صریحت ہے۔ کیوکھ اسی صفت سے ہم جو کہا نیاں لکھتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں گنجائیں پاتے ہیں جسیے ہم بھی اسپنے طریقے سے چھوٹے چھوٹے خلامیں "

" سے سننے کی تاب سی میں ہے فادر روزاریو! نہیں میں سے نہ بولوں گا۔ یا ایسا سے بولوں گا۔ یا ایسا سے بولوں گا جوان گا جوان گا جوان گا جوان گا تو معاشرے میں طواقت الملوکی میں جائے گی لوگ مجے ماردیں گے اور میں مرنا نہیں چا ہتا ہے زندگ سے بڑی کمین میت ہے۔ "

وہ اپنی میں کہا نیوں کمبی لوگی ؛ مبل ، اور اسمینس سے پرے ، کے سجزیہ اور اور اسکا ہے۔ کہ سجزیہ اور اور السامی می اور اسے اپنے موقف کو واضح کرتے ہیں ۔ کمبی لاکی ، کے بارے میں کہتے ہیں ۔ " میں اس کہانی میں آپلیکل وژن کی بات نہیں کرتاجس میں لمبی سے کمبی لوگی لیٹے میں چوٹی موجا ہے بلک اُس ترتیب اور سم آ ہنگی کا تصیدہ کہتا ہوں بوانسانی دماغ بربے بیٹم چیز میں پرداکرلتیا ہے " اور سبّل ' کے بارے میں ان کی رائے ہے ۔

" بیں سے اپنی کہانی" بیس سی اس بات کا اعترات کیا تھا کہ مرد اور عورت کے یہ خوش وقتی برحق سے اپنی معاشو کا کوئی بین نقشہ سواستے اس بات کے نہیں بنتا کہ مرد اور عورت شادی کریں اور اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری قبولیں۔ یہی ایک طریقے ہے جس سے نبی نعل میں تقدیس بدا ہوسکتی ہے "

اسی طرح الر شینس سے پرے اکے بارے میں بیدی بتاتے ہیں کدا صل عیقت انی گھناؤنی اور کھردری متی کہ وہ کہانی نہیں بن سکتی متی ۔اس لئے بیدی نے اس کی اس میں اس موٹ اس کے اس موٹ میں موٹ میں موٹ دیا ہے ۔ پیوند لگا کراسے میں موٹ دیا ہے ۔

موال یہ ہے کہ بیری 'یچ ، یں جوٹ ، کی آمیزش کرکے کہا نی کواس طرح کا موڑ کیوں دیتے ہیں ؟ کیااس کا مرمامحض کھنٹی اور جمالیا تی محمیل ہو تاہے یااس کا اصل سرحیہ بیدی کی سابی اورا فلآتی حسسے ؟ اس کا جواب خود بیدی نے دیا ہے بینی کہا نی میں وہ ایسا 'یچ ' بولنا چاہتے ہیں جس کا نصب العین فادر روزار اور کے ساسف بولے جانے والے بھے کے نصب العین (اعترات محن میں ترکیہ ذات) سے ارفع ہو جس سے حسن آفرنی کے امکانات وابستہ ہوں جو جما ترحیم طوالف الملوک کے بیات کہا تا ہوگئے ہے ایسی توانین کو استحکام بختے ہیں بیدی کے وانین کو استحکام بختے جن کی بنیا دانسانی رشتوں کی تقدیس پرسے ۔ گویا آخری مجزیہ میں بیدی کے فن کے اصل محرکات ایک بہترانسانی معاشرہ کی تراشش وارت میں بیدی کے فن کے اصل محرکات ایک بہترانسانی معاشرہ کی تراشش وارت میں بی مین بی بیدی ہیں جن بی بیدی ہے۔

بیدی نے ایک معنون میں کھا ہے ۔۔۔۔۔ نٹری نڑاد ہونے کی وج سے اس میں (افسانہیں)
کچھ کھرددا پن ہونا ہی جا ہیے جس سے وہ شعرے میر ہوسکے یہ بیدی کو احساس ہے کہ نٹر کا فرف انسانی مکر وشعور کے ارتفا کی علامت ہے۔ نٹری خلیت انسانی فرہن کے تعربی اور تجزیاتی عمل سے سکیل پاتی ہے۔ یہاں الفاظ اشارے ہی نہیں اشیا بن کرایک ایسی نفضا خلی کرتے ہیں جس میں انسانی زندگی کا کوئی بہلو ڈرامائی حرکت اور قوت کے ساتھ ابھر تاہد۔ اس یے نٹری تخلیق ۔۔۔ انسانی زندگی کا کوئی بہلو ڈرامائی حرکت اور قوت کے ساتھ ابھر تاہد۔ اس یے نٹری تخلیق ۔۔۔ انسانی نہیں قدم قدم پر محرود تا کی کھرورت ہوتی ہے۔ منظم ہوتا ہے کہ کھنے سے بہلے سوچنے ہوا کھتے ماری معیس ہوجتے ہوا کھتے ہوئے ہوا ہی میں شاید انسانی سبالذ ہے بہنا کے بیدی ہوت سوچتے ہوا اس میں شاید انسانی مبالذ ہے بہنا کے بیدی

کے جواب میں تھا۔ بات اتنی سوچنے کی نہیں جتنی مواد پر گرفت اور قلیقی ارسکا ذکی ہے ' بیدی نے جس خام مواد سے افسا نے تراشے ہیں وہ کرش چندراور منٹو دونوں سے مختلف کھر درا اور بیجیدہ تھا اور اس سے بھی مختلف اور بیجیدہ تھا اس مواد کو برتنے کا PERS PECTIVE اور واقیت بسنواند رویہ ۔ بیدی نے رو مانی حیت اور حیوانی شیعنت کی پیکرافر کی کی کے ذریعہ اس کھر ورسے بن سے مجات پانے کی کوششش نہیں گی ۔ اگر وہ ایسا کرتے تو انسان کی آس بے کراس معصوبیت اور اس خاس ہے ہواں کے حماب میں بھی تھی دہ اس شدت اور تو تسسے بے نقاب دکریا تے۔

بیدی نے لکھاہے ۔

" فادم کی نبست میرے لئے نفس ضمون کامسُلہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور جہاں تک مضمون کا تعلق میں درجہ کا درجہاں تک مضمون کا تعلق ہے وہ کا درجہ کے ایک ما تول کے زدمک رہے ۔"

یہ بات بیدی نے اپنی بیٹر کہا یوں کے بنجا بی ما تول اور اس کی عکاسی کے لئے بنجا بی مل اُدود کے جواز میں کہی سے اور اس میں شک بہیں کہ بیدی کی کہا نیوں میں تاثر کی بوٹ تر ت ہے وہ موخوع کے مور اور ما تول سے قریب تر رہنے ہی کا خرہ ہے ۔ اس طرح بیدی موخوع اور اسلوب یا بیت کی دوئی ہیں بلکہ ان کی نامیا تی وصدت پر زور ویتے ہیں۔ گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جا دسی سی ، نیاز فتجوری کے اسلوب میں بہیں بھی جاستی تھی ۔ کوئ بھی واقعاتی فضل یا ما تول اپنے اکثنا ن کے لئے الفاظ کا انتخاب یا تشکیل نود کرتا ہے ۔ بجریہ کر زبان کا ایک علاقائی کی موار بھی ہوتا ہے ۔ اگروہ ملاقہ ذولسانی ہے تو ناگز پر طور پروہ زبان اس ملاقہ کی دو مری زبان اور مقائی تہذیب کے اٹرات بھی قبول کرتی ہیں اثرات سے آزاد مقائی تہذیب کے اٹرات بھی قبول کرتی ہے ۔ اس لئے زبان کا تخلق آ بنگ بھی ان اثرات سے آزاد اور پاک بیس ہوسکتا ۔ بیدی کے افراق میں زبان میں نبا کہ بیدی کے فن کی شریعت کے عین مطاب ان میں یہ بہیں ۔ ہندی کی متاز دیجائی ، ادیم کوشنا سوبتی کے ناول " زندگی نام" میں رجے گذشتہ سال ساہتی اکی بی کا اور ڈبھی ملا) آزادی سے قبل کے نیاب کے ایک قسب کی زندگی کوہش کیا گیا ساہتی اکی اور ت کہا وقوں اور مقائی اگبالاً سامیتی اگریش کی سے داس کو بین میں انہا وقوں اور مقائی اگبالاً سے دس کو استمال کیا گیا ہے کہ شال ہند کے ہندی قائمین اس کوبھن سے کا میں تو کو کوبیش کیا گیا سے دس کوبھن سے دیستی کی تو کو کوبیش کیا گیا کہاں کوٹ سے سامیتی اگریش میں کوبھن سے کہاں کوٹ سے سامیتی اگریش کوبھن سے کوبھن سے کھوں کو تیجن سے کھوں کو تیجن سے کوبھن سے کوبھن سے کھوں کو تیجن سے کا کھوں کو تیجن سے کھوں کو تیجن سے کھوں کو تیجن سے کوبھن کو تیکھوں کو تیجن سے کھوں کو تیجن سے کھوں کو تیجن سے کھوں کو تیکھوں کو تیجن سے کھوں کو تیجن سے کھوں کو تیکھوں کی کھوں کو تیکھوں کی تو تیکھوں کو تیکھوں کو

قام رہستے ہیں ہیکی دصنف کا کہناہیے کہ اس سے بغیروہ اُس تصبا تی ماحل کی طبیقی بازیا فت عہیں ترسلتی تعییں جوان کا موضوع تھا۔ پنجا ہی سے ماؤس ہندی قاریکن اور ناقدین اسے ایک شاہ کارتھلیق کا در وہ دیتے ہیں۔ بہری کے اضافوں کی زبان کو بھی زیادہ وسعت نظرسے سیمینے کی خرورت ہے۔

وی بین بیرن سے اساوی می روبی و بی اریادہ وست کونے بیٹ مرورے ہے۔

یس نے بہاں بیدی کے شور بن کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے افسا نوں کے بجائے ،

افسانہ کے بارے یس ان کے بینادی موقعت پرروشنی ڈالی ہے۔ اس کا پرمطلب ہرگز مہیں کہ ان کے تعلق کے تعلق سے ان کے بنیادی موقعت پرروشنی ڈالی ہے۔ اس کا پرمطلب ہرگز مہیں کہ ان کے تعلی مشور میں تبدیلیاں بنیں آئیں اور نیجا ان کے افسانوں کے موضوعات اور فنی اسلوب میں اپنے مہلو پیدا بنیں ہوئے ۔ کم وہیش من اور نیجا ان کے افسانوں میں جنسی واروات اور ہیجا نی عنامر کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اصاس خود بیدی کو ہے اور اسے انفول نے طرح طسرے کی منامر کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اصاس خود بیدی کو ہے اور اسے انفول نے طرح طسرے کی افسانی تاریخ اس کا رشتہ جوانی کے ناکردہ گنا ہوں ، سے جوڑھے ہیں اور کی کاری تیسری آنکھ سے ۔ اپنے اعترافات ، یس کھتے ہیں۔

یاکردہ گنا ہوں ، سے جوڑھے مہیں اور کمجی فن کاری تیسری آنکھ سے ۔ اپنے اعترافات ، یس کھتے ہیں۔

منسی جذبہ کا براہ راست خانق سے تعلق سے فادر ! جو ایڑا ، پرکھلا اور سیشن ناڑیوں کی مدوسے بنے بدن میں آتا ہے تو بچے پیدا کرتا ہے اور آنکھوں کے جیمجے تیسری آنکھ کے قریب آجا تا ہے بنا ان ان ہو ایک انہیں کہ کہ کی تو بیب آبا ہو انہا ہے بدن میں آتا ہے تو بچے پیدا کرتا ہے اور آنکھوں کے جیمجے تیسری آنکھ کے قریب آجا تا ہے تو ایک انہ انہا ہو انہا ہی تو انہا ہے بیا تھا ہے انہا ہے بیا انہا ہو انہا ہے بیا ہو انہا ہو انہ

" پیلیس بہت بے خرد تسم کی کہا نیاں تھا کڑنا تھا فادر! بن کا تعلق سلم محص سلم سے تھا۔ اب جب کہ میں نے انسان کے توست الشعور میں جانے کی کوشش کی ہے تو پیلے ہی نقادوں نے کہنا شروع کردیا ہے کہتم جنس پر نکھنے لگے ہو "

بیدی انسان کے متحت الشور ، کی دادیوں میں تو بیلے ہی پنج گئے تقے جب امخوں نے دگرم کوٹ ، "تا دان ، اور گرین ، بیسی کہا نیاں تکی تقیس . اور ا : اَ س محروی ادرجبسر و بیدادسین دائے انسانوں کے تحت الشور کی گرایتوں میں جا بکا تھا۔ ہاں تب وہ ایک معولی کارک تنے یا اپنے جیسے عام انسانوں کی صف میں زنرہ رہنے کے لئے ہا تھ پاؤں مادر ہے تئے ۔ بہتی کی زنرگ نے ان کی صرتوں ، آرزوں اور وصلوں کی آزمائش کے نئے دروازے کول دیے ۔ اس نی جدوجہنے ان کے ذبئی انہاک ، ساجی رشتوں اور رویوں کوجی بدلا - اب دکھی انسانوں کے جست انسور ، سے ان کارمشتہ کر در پڑنے لگا۔ وہ اپنے ہی سے جگ آزما

رب لك . اب بى تحت الشور ك بخ أد عرف لك مادي مساول وكفي الكري كالمعالي الكريك " مجمع دوسرے COMPLEXES کا کاملیکس سیدا جوتا جار الب عين أين سائ إن آب كو ياكل موت دي رط مول سكن كونبين كرسكا ." یمی وہ ذما دے جب بیدی کوایس کہا نیاں مکھنے کا خیال آیا جمعنی اورمطلب سے عاری ہو جغیں کونی آسانی سے محمد زیکے وہ کتے ہیں ." ییں لوگوں کو کھا ف کے بارے میں لے دے کرنے ویتا موں ، نامجی کے الزام سے ڈرتے ویت وہ توداس میں معنی بیدا کرنے میں کا میاب موجاتے بی ، واقع یہ سے کہ یہ بیدی کی محروی اور آردو اضاف کی نوش طالعی ہے کہ وہ الیسی کہانمیال لیکھنے میں کامیاب نہ بوسک نوش فہی کی بات الگ ہے ، کرسٹن پندر اورمنٹو کے مقابله میں ان کے قارتین کا طقة بمیشه معدود را و اور ان کی زندگی میں بیدی کا یه کامبلیس بھی بنار باتام جب سے انمول نے تحت الشور کی غواص کے نام پر افسان میں صنبی ادر بیجانی منامر کا اضا فرکیا ہے ال ك قارين كا صلقة بعى وسيح واب واب منوك قارئين كو بعى إن كى كما سيال الما في التي بي بيدى كى واقعيت بسندى كمنفرد رجان مي يدتبديلى بنيادى من بوكر بهى بهت الم سع. یہ ان کی داعلی رندگی اور ما تول دونوں کی پیچیدگی کاعکس میٹن کرتی ہے بمبئی میں ابڑا صنعتی اور ما بنى شهرانسا نى يشتول اور قدرول كى شكست ورخيت كاشهريب بقول لوكاي نهاجنى سماج ميں انسانی وقار ۱۱۲۷ ه ما ۱۸۲۴ کوسب سے زیادہ سدمین بتا ہے۔انسانی وجود مجروح اورمنع موجاتا ب. ده برقدم رياور برطرت كى ذلت وخوارى سبتاب، الييمين ايك باضميراديب سے ليناس كے سواكونى اور عارد كارسيس ره جاتاكه وه انساني وقاركا دفاع كريد راور أن قوتول كي نشان دبي كرے جواس كى اس كستى اور بے مرتنى كا با حث بير . اس خاظ سے ديكھا جائے تو بيدى كى وات بندى كے تصورین كسى خلیج كانيى بلكدارتقا اورتسلسل كااساس بوگا . زندگى كے تعلق سے ان كى انتخابی نظراور ترجیحات میں تبدیلی ضرور آئی ہے لیکن ان کے تقیدی رقیبے میں نہیں یہ مرت ایک ستحَرَث ' بنازه کهال ہے' اور محقن ' جیسی کہا نیول بیل وہ حرف اُس آ شوب اور کرب کا اظہرار بنیں کرتے جو دہا منی سائ میں انسان کا مقدر ہے۔ ود انسانی وقار کا تحفظ بھی کرتے ہیں اورا شارو مِن بِي استحصال اور ذريرستى كى ان بهيار توتون كويد نقاب بھى كرتے بين بين كي اسپين تكنيم من انسان ترطب رباب بمراه دباب بيدى اب بى ان بى لوگو س كے ساتھ چلتے ہوئے نظراتے ہيں جن كاجنازه تقرون سے اوجل ہے۔

## شخص اورشخصيت

٥ پرڪاش پنڈت

وسعن ناظم

٥ هربنسستگهبیدی

٥ رتن سنگر

٥ شكيله لختر

٥ ديوندرستيارتمي

## بيدى صاحب!

اگرکسی تکنه دال سے ارد و سے صرف تین شاحردل سے نام بینے کوکہاجائے تو دہ نوراً کنواد سے کا \_میسرُ خالب اقبال -

اسی طرح آگرکوئی مجدسے ارد و سے صرفتین افساندگار دں سے نام پینے کو کہے توہیں بھی ایک۔ پی سانس میں گٹوا دوں کا پریم چند' خو' بیدی۔

یکن جس دسا ہے کے بیے دسطرس تعلیند کی جا رہی ہیں۔ اس کے مدیرمحترم نے کم از کم دسس بیار مجھ ہدایت کی اتن ہی بازمنیہ اور اس سے ذیا وہ بار دسمکایا کر خبر و اربیدی کی افسان دہ گاری کے بارک میں کوئی حزف خلط یا میجے ند لکھنا ورنہ معالم ابولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

فاله آبیدی صاحب کا فساندهاری کے باسے یں مجدسے زیادہ معتبرا در مفید لوگ خام فرمائی فرماد سے ہوں محے یاکوئی اندر دن خان قسم کی مصلحت ہوگی درنہ پر پرمح تم کرنہایت شریف انسان والع ہو تے ہیں ۔ یہ مکم صادر فرمانے سے پہلے اس بات پرضرور فور فرماتے کے شخصیت شخص کے نیک وہدا جمال سے مرتب ہوتی ہے۔ کناد کمنا شخص کی شخصیت ہمین دار داچا ہے وہ شخص داجند رسسنگ میں ہے کہا کہا شہو۔

بیدی صاحب کی خفیت کے بارے بیل موج اہوں تورہ رہ کرافسان گار راجند رسنگیر بیدی مجر پر چڑھ پیشتا ہے اور رہ رہ کری مجھ مار برح م پر فقتہ تا ہے کہ اپنے حکم ماکم مرکب مغابا کے ذریعے انفوں نے کس بری طرح میرا ناطقہ بناد کر دیا ہے۔ بہلا یمی کوئی تکھنے کی بات ہے کہ بیدی صاحب سکو ہو کر مربر و تت سکھوں کے متعلق تطیف ایجا دکر تے دہتے ہیں تمباکو کھاتے اور پہتے ہیں۔ پاپٹ ککو لین کیس کی تھے ہم ہے۔ کہ بال اور کچے ہیں سے صرف کچتے کو کچہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ بی المرب ا درای بیس نے کانی دوں تک دیرفترم کوٹالفا درٹر فانے کاکوشش کاکرمتذ کرہ بالا قسم کے فعم کے بارے میں کیا تحریر ترائیکن آپ جلنے ہیں کرم گت ٹارے ناہیں شرے -

آن سے تقریباً مولدس پہلے اپنے ۱۱ راگست ۱۹۹۹ سے ایک خطیں جبکیں نے مندپا بکسس کی طرف سے صرف ان کے طنزیدا در مزاحیہ صابین کی اشاعت کا مطالبہ کیا تعالیم کی طرح کے مشورے کا کوئی موقع فرا نم نہیں کی اتھا ' ایکوں نے حسب معول ایک عدد مشورہ جز دیا تھا۔

پا رے برکا ٹرہنڈت ساام مبت!

بزرگوں کا کہنا ہے کہ پارے کا لفظ اسکو کم پر سلام نہ تکھیے ۔ لیکن ہم نے کب بزرگوں کا کہا مانا ہے ، مانے توار ووم بکتے إ

ا کور تم میرے طزیہ دمزاجہ مضایان سے بارے میں بنی در داس نجیدہ کا مطلب کوئی میں بنی در داس نجیدہ کا مطلب کوئی ا بنجابی ہی سماستا ہے ، ہوتویں انعیس مزنب کرسی ڈالوں گا ایک نم ان کا کیا کردگئے اکیونکہ میں آفونا شاک ہے کہ میں ان مطلب یہ کہ کیا تم اسے میں کتنا ب کی صورت میں جمالوگے ' یا لا نبریری ایڈریشن میں 'ارد دمیں یا بندی میں یا تا مل میں !

ایک بات جویس نے بمیشتم سے کہنا جاہی میکن اپن ذات ا در تمعاری ذات دکھا ذات در کھا ذات ہے۔ ا ہے! ) دیکو کور و گیا ا در وہ یہ کر آگر تم شراب کو پیٹاب مجود اور ایک نامردا وی کی طرح تمریف موجادُ دیاان چزوں کو بالکلگاہے اپنے کرود ) توتم ایک بہت بڑے کیکسکے سیکھکے اسے کہ دو ) توتم ایک بہت بڑے کیکسکے ہیں ادر یہ دکھ کا ایس دی کھی ہے گئی ہے اسے دیکھ کی اسکتے ہو میرایہ خیال تمارے کی افسانوں اور جا نار اخطول ہو آ دصارت کے داب میری اس بات کا تم چا ہے کچھ مجھ مطلب نکالو کیکن میری یہ حا اب رائے ہے ۔ ذائھو کے توکی تسم کے ادیب تم پرچھ ہے دہ سے اور تم اکھیں جھا ہے دہ ہوگے اور خود جھیجے ۔

خيزحواه

راچنددسنگیوب ری

اس سے بھی دس برس پہلے لین آج سے بھیدی برس پہلے ہمن دنوں خاکسار نشکار کا ایڈیٹر تھا اوربیدی صاحب نے فلموں اور ان کی بسر وینوں کے جگریں پڑ کر دن کا چین نہیں آلو راتوں کی نین رضر ورحرام کمرلی تھی اور افسانہ نگاری سے منع موڈ لیا تھا تو خاکسار نے بمی منصور انھیں افسانہ نگاری کو بھر سے منع دیگانے کا مشورہ دیا تھا بلکہ اس مقصد کے ہے ایک مشاور تی بور ڈ بھی قائم کم دیا تھا، جس سے معران خلام ربانی تا باک اور خور جا لندھری کو دہ ایک مترت بک منظر اور نکیرے اقاب سے نوازتے دہے۔

دیکھیکس قدرسنی دا موکرا منول نے ہمارے شورے پر عل کرنے کا دعدہ فرایا تھا۔

بہنک 4 - 6 - 1 - 6 - 5 ب

برا درم بركاش پنارت صاحب!

سراس نادرست سد دن بحرم و فی پیدا کرد کا میون موس که آپ میری مجود بون کو مهدردی کی گاه سے ویکھتے ہیں۔ آپ می چن دوگر میں اوب کی طرف میں اوب کی طرف میں اوب کی طرف میں اس کی شروع کرر ما ہوں کہ بان دو کو گئی ہوں کا اس کا سوال ہی پیدا نمیں ہوتا ۔ اپنی پر دو کوش میں اس بیے شروع کرر ما ہوں کہ بان دفق کا سلسای تین ہوا در پھر کی تھے پڑھنے کا عمل جاری ہو۔ مجھ اس بات کا تھا با ای سال میں ہوتی ہوتی کے فیم سانس ندے اسے شیک سے پور النہیں کر سکتا ۔ یہ طرز عمل کہ کا میاب تصویر بھی لکھ ہے او در پھر المجمعال دب بھی پیدا کر کے لیے تک ودہ کریں اور پھر شام کو بیٹھ کر افت مراسر ناورست ہے۔ دن بھر ہم و فی پیدا کرنے کے لیے تک ودہ کریں اور پھر شام کو بیٹھ کر افت ان میں مراسر ناورست ہے۔ دن بھر ہم و فی پیدا کرنے کے لیے تک ودہ کریں اور پھر شام کو بیٹھ کر افت ان کھلیں تو اس تخلق میں کو مشکل ہے تو کہ ہر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہو جاتی ہے۔

این پر دوکش شروع بو نے کے بعد می فلوں میں فری السنگ کام سے نجات پالوں گا۔
ادرائی ہونے کے دمیوں سے میں فرط کرر کھا ہے کہ پردوکش کے باتی کے کام میں میں اپنے آپ
کونہیں انجھا وُں گا۔ کروں گا توصرف وہی کام چو تکھنے سے متعلق ہو۔ ناول پہا اُٹ کا گوا اکسی وقت
دس بندرہ دن کے اندرخم کر سکتا ہوں اور اس کے بعد و کنیا دان 'اور سکنے ' د AEATERS )
نام کے دو ناول اسکیم کر رکھ ہیں ، جواس سال میں خم کروں گا۔ یہ میں مرف آپ سے کہدر ہا ہوں اس لیے باتی تو تذکروں ہیں راجندر سنگے ہیدی تمت بالخر کھی میں ہیں۔

دا بمنددسنگربیدی

ا درد یکو لیجے اس چیبیں برس سے عرصے میں بیدی صاحب نے کس علوص اور دیا ننداری سے ساتھ اپنے تمام وصدوں پر پانی میر کے دکھا دیا ہے۔

البنة مندرجہ بالاخوا کے اس جیلے مطابق کر کمی خللی سے می کوئی مقل کی بات ہوجا تی ہے ' امنوں نے ایک نا وائے ' ایک سچا درمیل س ' لکھنے کی خرور فاش خللی کرڈ الی متی جس نے ای کی خم رت کوچا رنہیں یانے میات چاندنگا و ہے تھے ۔

اس ناون کے سلسلے میں ایک و لیسپ واقویاد آب جب بہ ناولٹ شائع ہوا توالش کے سب کے اور اور شائع ہوا توالش کے سب کے معظم افسان مگاد کوش جندر بما گم بماک بیدی صاحب کے بہاں بہنے - بیدی صاحب کو تابر توثر مگلے نگایا اور فریا یا ۔۔۔ نالم انحیس نہیں معلوم تم نے کیا چیز انکوڈالی ہے !

م مجهمطوم به بيدى صاحب في مسكر اكرج ابد . المي دكوبكر بي جيشرسودة مبحد كر المحتابول "

ا دیرکہیں ہیں نے بیدی ما وب مے سکھوں کہ بارے ہیں بلیغ ایجا دکرنے کی بات کہی ہے۔
سکھوں سے اپنی ٹیٹری بچانے کے لیے بیدی صاحب بہیشہ اپنی دفا ہِ مام ایجا دات کا سہرہ ' واقعات'
کے سرمنڈ صددیے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دوقت توش باش رہنے والے یار و دستوں کی کھنوں کو
ز مخران زار بنانے دالے فقرے باز اور ہذار سنے بیدی صاحب نواہ کسر نفسی سے کام یکھ ہیں۔
دور اس تسم کے لیے خاان کی موٹی ٹھڑی کے کہاں تک نفسان دہ ہو سکھ ہیں۔۔۔کرایک با دبیدی میا دی ہو سکھ ہیں۔۔۔کرایک با دبیدی میادب سے ایک ایم درست نے ان کی سکھی کا مذاق اڑا نے کے لیے بڑے بولین سے ای سے اس سے لیا ہے۔

\* بيدى صاحب! آپ سكون كيرج باره بجة بي اس بن كبال تك عداقت بي ؟

«کافی حداقت جیمبیدی جاوب نے اقراد کیا -

" بر آوا ب كر بى باسه بين يون ي "

و فنر وربحة بي

" اس وقت كيا بولايه" ؟

ديم كركونى خلا حركت كرف كوجى جابتانية

« امچما" مسلمان و دست مسكرايا " اب په برائيد كه پرباره ك د قت بجة بي - د د پهسدكو يارات كو ؟ -

« د دیم کو میدی صاحب نے صداقت بیان کرتے ہوئے کہا کیونکہ اس دقت گری ہے۔ ہوتی ہے ا درگری میں سرے ٹیے لیے یا اوں ا درگی کی وجے مرسکو ہو کھلا جا تا ہے "

" نیکن بیاری صاحب مسلمان دوست نے مظوظ ہوتے ہوئے کہا" ہمارے تطیب ایک ایساسکدرہتا ہے جورات کے بار ہنے لوکھا آ ہے۔ اس کی کیا دج ہوسکتی ہے ؟"

سوه املى سكونېي بوگا "بيدى صاحب نے تپاک سے جواب ديا "مسلمان سے سكونا ہوگا "

×

يئىكى كى چرىكىتى بى مفيوط ادرمو فى كيول ئى بومندر جد ذيل قىم كى كىلىفىكى وقت بى محت كے يدمفر تابت بوسكتے بى -

كرايك بارفَم برددٌ يُوسر في آمرُد بيُره ايك پنجا بى فلم بنا نا چا بنت تخف - ايمنوں سفريدى مماس كويلواكم كميا :

«آيدْيانكايِے»

الراب كرايك بندو فردت 44

« ایک بی کون این ملک بین کرورون بندوموری بین»

وليكن اس مندو فندت كا ولاد بوشي مرماتى ب

ويريمكى منذوالانت كاطرتها قيازنين بهزندبب كالارت يويدوهف بوسكتا بيد

١١٥ ورو "جو برق مها حب مجنا كر بوك قب بوراً أياريا تو ٠٠٠٠٠

٥٠ آپ خودې پور اکنيديا بامر الكاكنيس دير كررج بي "

رتو میں کمر مان اس من روورت کی اولاد پیدا ہوتے ہی مرحاتی ہے ۔ آخر کسی عشور برده امرتسر کے دربارصاحب میں جاکرمنت مانتی ہے کہ اگر اس کا اگلا بچرنی جانے تو دہ اسے سکھ منا دے گی "

A .... \*

"اس كر بجر بوتا به توده اس فوراً سكوبناديّ جهاوروه في جاتله، " "بس بهي ده معركة الآراآتي أياج" بيدى صاحب جيك "الراس بي كوسكوبنا ديا كيا چوپڙه صاحب تو بحروه بيركهان رمان "

بہتر ہواگر بیاری صاحب مندر بربالاتم کے بجائے مندر برد یات م کے بے ضرر لطبغوں سے اپنا اوسید ماکریں کر ہود اپ ایک آیڈیا پر فلم بنا کوا دراسے فلاپ کر واکر بیدی صاحب نے فالباً خود کو مقروض فلام رہ ہونے دینے کے لیے یا قرص خوا ہوں سے بچکر بھاگ نکلنے کے لیے ایک بہت کمی چوڑی ا درموٹی کا دخریار کی ۔ انعیس د نوال پنجا بی کے پرسد مو لکھیا ری سنت سنگھ کیکھوں بمبئی پدھا رہ ۔ پنجا بی سام پر گئیدر کی اور سے انھیں ایک پارٹی دی گئی جس میں د کیکرسکھوں صاحب کے دیکرسکھوں ما حب کے معادی بھی ہوئے کی دورم رہ ما حب کے ما دو بیدی صاحب کے ساتھ بہت سے دومرے لکھاری بھی ہوئے کی ذمہ داری ہے گئا ۔

رائے میں اپن چیدری داڑھی پر ہاتھ بھیرتے ہوئے بنابی مکھاری اور مترج سکھیرنے نے چکی یلتے ہوئے کہا" ہیاری صاحب! یکاڑی آپ کے پر وڈیو سر ہونے کی سیح نشانی ہے" "کیوں نہیں" ایک اور لکھاری ہولے" گاڑی کیا ہے پورا چھکڑ اسے "

ود ادراس میں .... اب کے سیکھوں صاحب نے اپن تھی مونچوں میں مسکر اکر کہا اللہ کے کا اور یال میں اسکتی ہیں ؟

اس بربیدی صاحب نے بھی کیموں صاحب کی طرف سکراکر دیکھاا در ہوئے" وہی آو لادے بھے جا رہا ہوں "

ارئ ية توموا يس فيدى صاحب كوايك درمنوره دے والا يتجمعلوم إ اوركمين

پی لکمنا چاہتا مقا د تاکہ او پر کا حوالہ دیکر نیچ لکھتا ،کہ مروقت کے ہنو وریدی صاحب کم مرکمی کمی سخیدہ بھی ہو جاتے ہیں نیصوصاً اس وقت جب وہ کوشش کے با وجود کسی انسان کی برائیوں تک سے نفرت نہیں کر پاتے ۔۔۔ او جس طرح وہ اپنے لطیعوں کو واقعات سے منسوب کر دیتے ہیں اس طرح انسانی کو انسانی ضرورت سے تعبیر کر ڈالتے ہیں پہاں ہیں حرف ایک واقعہ بیان کر فی کر آگفا کر وہ گا۔ برائی کو انسانی خود والد وی ماحب نے نئے فلی دنیا ہیں وار دہوئے تھے اور مرفووار دکی طرح پر جہانے اور کھیلا نے ہیں معروف تھے کہ اتفاق سے ان کی افسان کی افسان کی ایک مقعد برو ڈالوسر ڈاکر کھی نفر اور کو ایک ہزار روپے ابواری تنخواہ کے بانس ایم کی حالے۔

خالباً آپ جانتے ہوں محرکہ بانس پرچڑھنے کے بن م بازیگری کے نگڑے ہے۔ بیدی صاب بی پچدک بعدک کریا ر نوگول کو اپنی اس شورو ہرتا کے قصتے سنانے لگے۔ ان کے ایک عسندیز دوست دا مانند ساگرنے بھی یہ تعترسنا ا دراً سی شام بیدی صاحب کا پنڈکٹ کیا۔

د و معلوم کرنے پرکسی نے بیدی صاحب پرانکشائی کیاکہ آپ کا قعۃ کوتا ہ سنتے ہی ساگرم آب کسیدھ نندہ صاحب کے پاس پہنچ اور الگے پچھے تواہے دیکرائیس سجھایا اور اس منسی پر نسش پر کے چند کا بھی نام بیا کہ کوئی کتاب لکھ لینا و وسری بات ہے لیکن فلم لکھنا تیسری بات ہے آپ کس اناڈی کے با تھیں اپنی لاکھوں روپ کی گرون تھمار ہے ہیں۔ بیچا رے نندہ صاحب نے اپنی حاقبت کے بیش نظر بیدی صاحب کی جگر ساگر صاحب کو وہ طا ذمت دے دی۔

گل دگلزا رسینم بیدی صاحب یتفقیل سن کرایکدم سنجیده بهونگتر ا دران کے مخدصے حرف پرشبہ نکلے ۔ « ساگری خرورت مجدسے بومی ہوگی"

سنیدہ ہونے کے ملادہ بیری صاحب ہمی کمی باقاصدہ دونے کا ہمی شن فرماتے ہیں اور
یہ دونوں اقسام کے مادہ پرست کے لیے لازم بمی ہے۔ اس بار سیس ساتو ہہت بارتھا۔ دیجے
کا شرف مرف ایک بارحا صل ہوا اور وہ بمی کچہ اس اندا ذمیں کہ ہے دیجے نی چیز اسے بارباد کھے۔
ان دون ہرکاش بنڈت کے گئے میں کینسر ہوگیا تھا اور وہ اس کے ملائ کے لیے بمبئی صحتے
ہوئے تھے۔ دوسرے دوستوں کی طرح بیدی صاحب می ان کی مزارق ہرس کو پہنچے۔ لوہ مرکے لیے
بڑے فورسے پرکا فی بنڈت کے چہرے کی طرف دیکھے رہے اور پھرا گڑا کہ دیکے لغیری کاش بنڈت کے در کے ایک ساتھ کو اس کے الفیری کاش بنڈت کو در کھی اندارہ دیا گئی کراس درجہ ذارہ دی طار دونے لکے کرامیس چپ کو اسف کے لیے تو در پرکافن بنڈت کو در اس درجہ ذارہ دیا ان کے انواز متنے توان کی توجہ بھانے کے لیے ہر کا فی بنڈت نے دلاسر دینا بڑا۔ اس ہر بھی جب اللے کا نور نہتے توان کی توجہ بھانے کے لیے ہر کا فی بنڈت نے دلاسر دینا بڑا۔ اس ہر بھی جب اللے کا نور نہتے توان کی توجہ بھانے کے لیے ہر کا فی بنڈت نے

قریب بیٹے اپنے مجاری مجرکم بیٹے ونودی طرف اشارہ کرسے کہا" ال سے ملے بیدی صاحب! یہ میرے صاحبزاد سے ہیں۔ "

بيرى ماحب في ايك نظر و نودى طرف ديجما ، ميرانولو بي بيري كاش بندت كالله يس بور س بي بي بناؤ ، يتمار عد ما حزاد عبي ياتم ان كم صاحرا دعبو ه

مادب دالامعنون دیت ہویا کمک نیم ارئی تغییر کر دیر محرم کا باستموال نون آیا کرسید مصحباً ویوک ما در ایس ما در ایس کا در ایس کی ایس ما در ایس کی بوزه سزاول ما در ایس کی بوزه سزاول کے خوف سے کمل ہوتا نظر بھی ہم ہم ہم ہم کی افسانہ ما کا دریا دی سے فرمایا کرا گراپ کسی طرح بیاری ما بستانہ کی افسانہ ما کا دریا درجا رسطری نصف کی امان ت ہے ۔ اور ایس کی نصف کی امان ت ہے ۔ اور ایس کی نصف کی امان ت ہے ۔

یکن مدیر محترم صاحب! اب فرهائ کیا ہوت ہجب چڑیا ں چگ گئیں کھیت

### پُورا آدمیٰ۔ادھوراخاکہ

داجندرسکے بیدی نے آج سے واق مسال پہنے ایک مغمون کھاتھا گہاتہ مہارے قلم ہو ہے۔

ہوں مسال سے عرصہ بیں اُن پر کیا بین اور کیا نہیں بنی اس کا حکم شاید انہیں خود بی نہو ہم ہو ہے ہو ہم کو گئی میں ہوں رہوں جب بی بہیں گنا جا ہے ہم پہلے ہے ہم او کروڈ زیادہ ہی ہوجاتے ہیں اُن کے ہاتھ قلم تو نہیں ہوتے لیکن بے قلم مزود ہو گئے۔ بیدی صاحب استے بمادر ہے ہیں استے بمادر ہو گئے۔ بیدی صاحب استے بمادر ہو گئے۔ بیدی صاحب استے بمادر ہو گئے۔

بی کمانیوں کے موان میں کچھ اس میں کرتے ہیں۔ دو افساز تکارین یا کیسٹ سے ہوار مولے برتج ہو کہا ہی کہ والے برتج ہو کہا ہی کہا تھا ہوں اور وہ تھیے پہلے ہو کہ ہو ہے ہو کہا ہوں کہ ہواری کا کہنا ہے کہ وہ پیدا ہی بھا کہ ہو کہ ہو ہو ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو ہو ہوں ہو کہ ہو ہو ہو گئے ہو گئ

میں ہوں ہے۔ اپنے اس عالم چیں و پال کا در اس مالم چیں و پال کا در سن ہیں۔ اپنے اس عالم چیں و پال میں جب کہ ان کا در و اُدر جا اُل کیے نہیں وہ کر مے در سنداری سے درست برواز نہیں ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی بلائے اُل کے بیال میں اُل ہے قراری شروع ہوجاتی ہے۔ بیری محمل کی طرح کرنے کے فراد کے میں میں معذرت کرنے کی خاطر۔ یہ دا جعد سنگھ بیدی ہیں یا حتی ہجا ا

أنبين لكون كم علمو كاوركمابون كام يادنبين رجة مكن باتين سب ياوريق بي-

منی مار بون کوئن سے ملاقات بوئی تومعلوم نہیں کس بات پر کینے گئے۔ وہ ناول میں نے برطمی میں جومی میں میں اس کے مرطمی میں میں اول جومیارے انہوں نے کھی ڈین میں ہوست ہیں ۔ اُن کا ہم ویکھیے ڈین میں ہے اس ناول میں ہور والیں ۔ میں نے اس ناول کی جادوں جلدیں بڑھ ڈالیں ۔ میں نے کہا آپ حیات النزانھاری کے ناول کا تو ذکر نہیں کر رہ ہیں ۔ بولے بال بال میں بات کررہا ہوں ۔

اس سے کھ دن پیلے میں اُن کے بال گیا تھا تو د کھا بھگوت گیتا پڑر مے ہیں ۔ داد باکر شین کا انگریزی ترجه اورا ایف بخراب میزیر رکه وی اورسکواسته ( پرسکوا بسف بهت اندرسے آن تی، نوش تنے ۔ بولے کا ہیں بڑھا دمتا ہوں لیکن ایک معنوضم کرنے سے بعد دندسرا شروع کرتا ہوں تو بعول ما اموں کو پیلے صفی یرکیا پڑھا تھا۔ یں سے کما بیدی صاحب برآب کی بعول سے ۔آب بھول نہیں ماتے بلکہ وکو پڑھتے ہیںاُ سے جذب کر لیتے ہیں ۔۔ یو چھاکیا آب نے پر کیاب پڑھی ہے۔ یں نے کمامیں یا تونمیں کہنا کہیں نے یہ کتاب پڑھی ہے دیکن یہ میرسے یا س موجود صرور ہے اور میں ا اسے مجم مجھ دیم بیتا ہوں۔ بولے کتاب کی طرف نظر اُٹھاکر دیمے لینا بھی کتاب پڑھنے میں داخل ہے بیدی ما حب نے کبی انگریزی میں ش<sup>ریع</sup> کے تھے دائگر بری شاعری میں عروض نہیں ہوا کرتے اوراگر بوت بھی میں تو کوئی ان کی پرواو نمبیں کرنا) اور اُن کے باب انگریزی کالسک کا تنا ذخیرہ ہے کہ ووجار کا ہیں پُرایسے کو بی چاہتا ہے ۔۔۔معلوم نہیں بیدی صاحب نے یک اہیں کیسے بیٹ ک و*ں گ*ا۔ دَاجندر سُكُو بِيُدِی كَی مُشُورِومعروف لا بنبل العِی گئی نهیں ہے بیکن زخمی ضرور ہوئی ہے ور نہ یں بیدی صاحب تھے بو مفلوں کوائے کطیفوں سے نہلا دینے تھے ۔ایک لطیف متم کرنے سے پہلے ودسرالطیفشروع کرد ہے کافن صرف بیدن صاحب کوآتا ہے۔ ۔۔۔ محفوں ہیں وہ اب بھی اُ تھتے بیٹے میں میں بولتے کے نہیں ۔۔ایک مرتبہ بڑی مبھر خدگ سے کنے لگے۔ مجہ سے تملے بنتے نہیں ہیں ۔ نیٹ بی میں کمیں رک ماتے میں محمل کوئ میج لفظ نہیں ملتا اور مجمی خیال ادھورارہ جا آھے۔ شخرستا بول قاد دینے کو بی چاہتا ہے ہیکن صرف گردن طاکر چئپ ہوجا یا ہوں اور شاعر بھتا ہے کہ شخر سي سن معانيس مسعى بين أيامول بيدى عاحب آب كرام اورع وفي وغيره ك برواه كيد بغير بى لها يجي -كون آپ كاكيا بكار في كاديكن بدى ماحب سے يَح كيت فرلكتا ہے - ماحب موسوت بعلي بهبت حماس تعادراب وعاك دراجهيري بعرد كيفيكيا بواب كرطرت بوك بايد ائن كى الدفنى سے ان كاداى سے خوت بنا ہے ، بھلے اكب سال ميں تو وہ بہت سفطے ميں اور صرف مسکواتے ہی نہیں منسے بھی ہیں۔

لائین تے ہم ساز را جندرسنگر بدی ائے جن کر دوستوں سے دمساز تو بنے لیکن زمانساز نہیں ہوں کے دمساز تو بنے لیکن زمانساز نہیں ہوں ہوں ووستوں پرجان اور محفلوں ہیں بان چر کے دہ وہ بہت تحق نہیں ہوں کے نہیں ہوں کے خیر ان کے اپنے کی مراہ کرتے تھے نہ سکندک دان کے اپنے کی مراہ کو خیر انہوں نے غیریت نہیں ہم تی دائن کا مخاطب ہمیٹ ہواہاں ہوجا اتھا۔ کہتے تھے یہ طوح کی نشاف ہے اور کیا کردگے کرمی رمیس سے سابق ٹرا تھا۔

ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو کھاد دبیتی، کے کمی نرسنگ ہوم میں سکھ سکتے : جب بی ان سے ملنے جاتے انہیں نرسنگ ہوم میں انھائی پڑتی تھی داخل ہور سنگ ہیں ہور میں اٹھائی پڑتی تھی داخل ہور سنگ ہیں نرسنگ ہوم سے واخل ہور کان کے کر حساس ہوائے ۔ کمی بان ان کے مذہب اور پا نول کا ایک بلندہ ان کے مزہب کی اور پا نول کا ایک بلندہ ان کے مزہب کو اراب بھی نرسنگ ہوم جا کہ کمی ملازم سے منرور ہوجی آئے ہے بھائی ما حب مردار جی پورپیاز ہیں ہوئے ۔ میرا کا دوبا ہو اس میں انہوں نے ہمی کس کرنہیں کھائے ۔ ان کا تقدیدہ میں کھنے ہیں کہ تھر بان کا مزا بھر جا ان کی مقداد میں ڈائے ہیں کہ پھر بان کو موڑ انہیں جا سکتا ہوں انہوں نے کم نہیں نی ہیں ۔ امس میں انہوں نے کم وہیں اور بیش اور بیش و کم کا جگر ایم بھر کمل نہیں دیا۔

سی می می از می این کامچوب اشتار رباسیدا در مُرفی کے شکارکو دہ سب سے بہتر شکار کھتے ہیں۔ کہتے ہیں شکار کے لیے بیا بان کیوں جایا جائے : دستر نوان ہی کیوں نہ چنا جائے۔ کس سلمان دوست کے باں کھانا کھانے توضرور واو ویتے اور کہتے گوشت تومسلمانوں ہی کا کھانا چاہیے۔ اس کے بعد تا داسکے کے نطیفے ساتے ۔

بَمِبَی مِیں تطیفوں ک سب سے اوٹی وہکان را جندرسکے بیدی کی تھی۔ ان کے باب سکنڈ بینڈ مال نہیں ملتا تھا۔ صرف منتخب چیزیں ہوتیں بن میں سروارچوں کے تطیفے زیادہ ہوتے۔ بیسے میا حب اِن تطیفوں کو ہر جگاتھیم کرتے تھے گویا ان کی ترویج واشا حت بنہا انہیں کی ذمنواری تھی ۔۔۔ اس مِعا ملے میں وہ بمیشہ فرض شناس سے اپناکام انجام دینے رہے۔

جواب میں مینی انتقاماً مورج پرجائے کے بردگرام کا لطیف شہور ہی۔ بیری ما حب پرنشان اس لیے تھے کہ جب انہوں کے نودکس کو اپنا پر منعوبہ تبایا نہیں تھا تو ان کا فاز انشائیسے ہوا۔۔۔ لیکن انہوں نے اپنے بچاد کی ترکیب پر کال کرجہ ان ہو جائے پہلے ہی اطلان کر دیتے کہ مورج برجائے کا بردگرام میرانہیں کمی ادر کا ہے۔ میں تو مات کو گھری بیند مونے کا حادی ہوں۔

بدی ماحب اب می انوس کرتے ہیں کہ انہوں نے چندون ڈاک مانے میں کیوں کا

كيا دُاك فانے كانظام إس وقت سے جو بكر ا أواب بك سدهر نفسيس يايا-

اُن بیں ایک قراصت ادا بھی ہے۔ دہ اب بھی اپنے آپ کو طائب جلم بلکہ شاگر دسمجھے ہیں۔ طائب
علم اور شاگر دہیں فرق پر بہتا ہے کہ شاگر زیادہ بطعے و فرما نبردار ہوتا ہے ، ۔ ان کو عالم شاگر دمی ہیں
میں نے ان وقت دیجا ب دائر سال پہلے اپندرتا تھ اشک بھی آئے تھے۔ بھروج سلطان پوری کے بال
کافرس سے لوٹ تھے اور بیدی ما وب بھی کے بال فیمبرے تھے۔ بھروج سلطان پوری کے بال
اور بالکل رانوئے کمنڈ تمہ کیے ہوئے تھے ربکھا شک بدیدہ تھے ۔ کہ دہے تھے اشک ما صب و بال
ہیں ابی کہانیاں دکھا پاکا تھا ۔۔۔ آل احمد صرورہ ہیں انہیں اتنی بھی دخیت ہے اسک و اور کا کو حرب
مواملوں میں دو لطیعہ کوئی اور جبلسازی کو قریب بھی نہیں آئے ویتے ۔ دہ کو جب سے موقات اور بہت ہے۔ موقات اور بہت ہے۔ موقات اور بہت ہے۔ موقات اور بہت ہے۔ موقات اور بہتی ہمائے ہے کہ بہت ہے۔ موقات اور بہت ہیں ہمائے ہے کہ بہت ہے۔ موقات

انہیں معلوم ہوگاہی کہ لوگ انہیں بہت بیادسے یا دکرتے ہیں۔ کواہی سے متفق خواجر نے ہم فطاتو حرف ان سے کسی طرح کوئی چنر نے کم اُن کے کلیقی اوب کے لیے فطاتو حرف ان کے کسی طرح کوئی چنر نے کم اُن کے کلیقی اوب کے لیے بیجی جائے۔ بیدی حاصب سے بیں نے جب بھی کہا ہوئے جن سکتا۔ بیدا سید ان کوئی اور ہے میں نے یا دُن اور بھی یہ سبب کے دیجھنا پڑر ہا ہے ۔۔۔ وہ بہر حال اب پڑر سے بھی ہیں اور چھنے ہی۔ جمان کسی کا کیا بگاڑا تعابی میں دو اکو بر یا نوم برک نے حرف میں معے بکہ ایسا اکھیں سے کہ کوگوں کی جمان کے کہ کوگوں کی آنگھیں کھنی کمکی دہ جائے ہیں۔ اور کھنے میں ہے دو گھر بیٹے مرب کی دیکھ دہے ہیں۔

ادیکے تڑکوں کوماتھ لے کر میں نے ایک کھنڈوجی ہم بنانے کی کوشش کی اگر ذیگورنر فدٹ مودنس توجوں کا توں سلامت رہائیکن میرے ایک ساتھی کا باتھ اُڈگیا۔ وہ میر ا ہاتہ بھی ہوسکہ تھا۔ باپ دوڑا رہے جس سے میں نے بعد میں کہانیاں لکھیں اور اب اسے آپ کے ہاتھ پر دیکھے ہوتے اِن گناہوں کا اعراف کر دہا ہوں ؟ کیا بیدی صاحب کہ سکتے ہیں کہ اُن کی کہانیاں ہم نہیں ہیں ؟ وسی بموں اور قلمی ہوں اِن زیادہ فرق نہیں ہوتا ۔

... بیدی صاحب نے ابتدائے عمریں لوگوں کا کلام بھی مجوا یا اند اپنے نام سے چیوا یا ہے دزیادہ لوگوں کانہیں صرف ایک لوگ کا اندوہ بھی صرف ایک مرتبہ ) ۔ اس کا انہیں انوس ہے ۔ بہت نہیں افسوس چوری کا ہے یا صرف ایک مرتبہ چوری کرنے کا ۔

"اُ یکنے کے ساھنے" کوٹے رہ کر انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنے ک کوشش کی ہے لیان اہمی انہوں نے اپنے آپ کولیدی طرح دیکھانہیں ہے۔

ميلادا بالجثيم مجنوب بايد دير

ایک وقت آئے گاجب بیدی ما صب ایک اور آئینے کے سامنے کوئے ہوں گے اس وقت چاہے وہ اپنا سامنے لے سے نر رہ جائیں بیکن پر فترقی خرور ہوجائیں گے۔ انکساری بیماری اور سیسم معذوری پر تین چنریں ایک ساتھ بی جوجائیں تو آئینے میں صرف دُمند دکھائی دیتی ہے اپنا کھن ہیں۔ بیدی صاحب آئینہ ویکھنے کی جو ترکیب جانتے ہی نہیں ہیں ور زاس فن کے ماہرین تو کچھاس طوح آئینہ دیکھتے ہیں کہ اسے می جوٹ ہولئے پر مجور کر وسیتے ہیں۔

کہاں کس مے متفق ہو آ چا مید یہ بات بھی بیدی مناحب نہیں جانتے ایک مربر کس مداح نے ایک مربر کس مداح نے اُن کے سامنے ان کی تعریف کی اور کہار بیدی صاحب آپ بہت بڑے آدمی ہیں۔ انہوں نے فرمایارہ میں جی بی اور کو نہیں ؟ نے فرمایارہ میں جی در پنجابی انداز) جی میں تو کو نہیں ؟

أود أن ك مدائع في إن ك بات مان ل-

جب انہوں نے کہاتھ کر آپ بہت بڑے آدمی ہی تو بیری صاحب کو کہنا چا جیتھ آئیں آپ ک مردم شناس کا قائل ہوں"

# راجندی سنگربیدی کے میادی

بيدى صاحب كودكها موادل انساني قدرول كى بېجان مزاح اور قوت مخيل بست مذك در نه میں لیے۔ والدصاحب پوسٹ آفس میں نوکرتھے۔ گھریس کتابنیں اور رسالے اکثر آتے۔ بچاسپرون گھر لامورس ایک پرس کے منبور تقصی میں قرم کے اول اور قصی چھیتے۔ گھریں کتابوں کا انبار لگار متا۔ یا تومشور انگریزی مادلوں کے ترجوں کی در ت گردانی جاری رمتی یا پیمر خونی خواب ایک رات میں میس خون اورچندر کانتا کا یا شرموّا . بال کومی ادبی دوق تھا۔ گوروصاحبان کی زندگی اور ان سےمتعلقتہ ما كهيون كي علاوه راماين، ما بحارت، العندلي ، ولى بزركون كيقف سب ياد تع مرديون من رات گئے چو لھے کے اردگرد بلیٹے والدصاحب کسی ندکسی کماب یا رسالے سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے مناتے ادرسب من مردي سنة رئة كمانى كردادوسك وكه اورخوش كومرى طرح محوى كرتة ، روته اور بنينة ـ گفركار من بهن مندوا زيمي تنها ( مال مندو گفرسة تنيس) اور تنفي مجي - گيتا اور جب جي صاحب دونوں كا ياتھ موّما علاوہ ازيں اسلامى كلچرسے بھی دورنہ ہيں ہے۔ والدصاحب صوفياً كلمك دلداده تعد اگركوريرب اورجم اللي كتهوار منائع جات تو والدصاحب عيد كميلول ين بعی لمیں انگلی لگاکر لے جاتے کسی زراب یاعقیدے سے عناد نہیں تھا۔ یہ مجعے کسب نرسب مادی ہیں اور ان کا پیکال اور میم مقعد رہا تا کے وصال سے زیادہ نہیں۔ بیچوں میں راجندر سے برے اور مونہار تھے۔ اپنے ماحل کا اثر انعوں نے زیادہ قبول کیا۔ ہرد کھ درد کوشترت سے محکوس كرنا اين كردادون مي اين أب كوسموديا اورمزاح كى جاشنى ورتيس مال باب سعاصل

۔ ابھی کالج میں بڑھنے تھے کہ آپ نے زور شورسے مکھنا مشروع کردیا۔ طالب علی سے زمانے میں محتن لاہودی کے نام سے افسانے امضمون اونٹلیں لکمیس۔ کرنا خداکا یہ ہواکہ ایک دسیالہ "سادنگ" لاجودسے کلنا تھاجو بنجابی برودن اُدودس بھیتا تھا۔ رسالے کی مالی مالت دگرگوں بھونے کی وجسے ایڈ بیٹر چھٹی کرگئے اور یہ کام بیدی صاحب نے بلامعا وضر سنبھالا۔ سنبھالا کیا سادارس الد خود ہی تکھنا شروع کردیا۔ ہرتم کے مضمون نادس خود ہی تکھنا شروع کردیا۔ ہرتم کے مضمون نادس میں کھولکھ کرمختلف ناموں سے جھابتے دہے۔ جب تک یدرسالہ چلا فائدہ یہ ہواکہ ہرتم کا الم فلم لائے جربے کے بیدرسالہ چلا فائدہ یہ ہواکہ ہرتم کا الم فلم لائے جربے کے بیدرسالہ چلا فائدہ یہ ہواکہ ہرتم کا الم فلم لائے جربے میں اب ہرضمون برقلم چلانے کی مشتی ہوگئی۔

بیدی صاحب نے انظر میڈیٹ کا امتحان ڈی اے دی کا لج لاہور سے فالبا ہم ۱۹۳۳۔ ہیں پاس کیا۔ ان دنوں بے دوز گادی بہت تھی۔ آئے دن گر پیویٹوں کے دیل گاڑی کے سامنے کود کر خورش کہنے برامتحان میں بیٹیس تو والدصاحب کے خورش کہنے برامتحان میں بیٹھ گئے اور کا سیا ب ہوئے۔ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھ گر والدصاحب کے اصراد پر کلری کرئی۔ انہی دنوں والدہ جو تبدت کے مرض میں بستلا تعمیں جہانِ فافی سے کوچ گئیں اور ۱۹۳۸ء میں والدصاحب بھی جل بیٹ ۔ سادے گھر کا بوجھ ود بھائیوں اور ایک بہن کی تگہدا شت می ذیر دادی آپ پر آپڑی۔ اس کام میں آپ کی بیوی سوما وتی (دوسرا نام ستونت) نے آپ کا کورا ساتھ دیا۔ ان کے کرداد کی جھاک آپ کی اکثر کہانیوں میں ملتی ہے۔ گرم کوٹ بھی حقیقت پر بورا ساتھ دیا۔ ان کے کرداد کی جھاک آپ کی اکثر کہانیوں میں ملتی ہے۔ گرم کوٹ بھی حقیقت پر بورا ساتھ دیا۔ ان کے کرداد کی جھاک آپ کی اکثر کہانیوں میں ملتی ہے۔ گرم کوٹ بھی حقیقت پر

ماں کی بیمادی کے دوران بہت خدمت کی۔جب ماں گاؤں ڈیکی دخصیں ڈسکیٹل یا اکوشل یا اکوشل یا اکوشل یا اکوشل یا اکوشل یا اکوشل یہ تب بہت میں تبدیلی آب وہوا کے لیے جائیں تو ان کی ٹنی بیٹیا ب تک صاف کرتے۔ ماں باپ سے بہت محست تھی۔ ان کی دلی دعایش حاصل کیں۔ والدصاحب جان گئے تھے کہ داجند وغیر عمولی اوصاف دکھتا ہے اور ایک دن برا آ دمی ہے گا۔ آخری عمریس والدصاحب ٹوبر ٹیک سنگھ میں تعین تھے انھیں علم ہوگیا تھا کہ اب دہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ جھٹی لے کرلا ہور آگئے اور اپنی جان اپنے رہنم ونہار میں دی۔ ان کی شفا کے بیے مٹی میں لیٹ بیٹ کر دھائیں مانسکے رہے۔ بہت تنگی کے دن بسرکیے۔

تھے ہیں بہت محنت کرتے۔ کلرکی کے ذالے میں دیر کے رات تک پڑھتے اور لکھتے۔ لائریری کی کما بیں لاتے اورون بعر تھے مونے کے باوجود رات کے دووو بچے تک پڑھتے اور لکھنے میں معرون رہتے۔ اگر سادے صغے کی تحدیر میں ایک نفظ بھی پسند نہ آ آ تو بجائے تعیجے کرنے کے ساوا ورت بی دوباڈ کھتے۔ بیوی کوشی کرسوجاؤ اکرام کرو کیا دکھاہے کا غذخواب کرنے میں ، تو کہتے اگر کچے بنا تو اس سے

بن گا دیجناایک دن-

بیط اخبار" پادس الامور کے بعث دوزہ ایٹریشن میں آپ کی کہانیاں چیدیں جورہ انی انداز
مرکعی تھیں۔ اب وہ سب المعن مرکئی ہیں اور آپ نے پرطرز بھی ترک کر دیا ہے۔ بعدیں " اوبی دنیا "
لامور میں اضائے چینے گئے۔ بہت خواہش تھی کہ رسالہ " ہمایوں " لاموریس کوئی اضائے چیجے مگر ایٹر یکو
بیدی صاحب سے ٹاید کوئی کرتھی جب گرم کوٹ کھا تو ہمایوں کوہی پہلے بھیجا گمروٹ اور آگیا۔ وجبہ
بریا نت کی توجواب طاکہ اطلا اور زبان کی خامیاں ہیں معمولی تم کی خططیاں تھیں جن کی اصلاح ہو کئی
تی مگر دیر صاحب کہائی کوئی محاسن اور واقعات بھادی سے صروب بہرہ تھے۔ بیدی صاحب کو
بہت دنج ہوا۔ ان کا حوصلہ تب بلند ہوا جب سعادت حن منظو نے (جو ابھی بیدی صاحب کے
متعاد و نہیں تھے) مصور بھی میں آپ کے اضافوں کا جائزہ فینا شروع کیا اور بہت زیادہ تبریون

ایک دن ناک اروپری سے اس دے دیا۔ سے بولوں مرتے الدی اصورت ایری به کا کا ما دخہ کوئی و اروپ کی کا دارہ ہی تقی جس کا معاوضہ ۲۵ روپ موتا۔ رسالہ میں بچپی ہوئی کہانی کا معاوضہ کا در ایک کلری کی ہدویت مال ۱۹۳۴ء تھا بولگ جاری تقی میں نے بی ۔ اسے کا استحان دیا تھا اور ایک کلری کی اسامی کے لیے ملڑی اکاؤنٹس کے دفتریں درخواست دے رکھی تھی اور اوھر بیدی صاحب نے ریڈیو آرٹسٹ کی آسامی کے لیے ۔ مجری بہت تھی۔ گھر میں جی کا بیکھنا بھی نہتھا ہم دونوں بھا کئی نہم برمنہ تھنا ہی شقعا ہم دونوں بھا کئی میا میں میں میں میں میں میا ہوئے گئے ۔ جناب احد شادی پھرس کے دائر کٹر جزل تھے۔ بیدی صاحب اسے ملاقات تونبیں تھی گر ران کی تعنیفات سے واقعت تھے۔ کے ڈائرکٹر جزل تھے۔ بیدی صاحب مرت انٹر میڈیٹ ہی باس کے میا میں کے دائر کٹر جزل تھے۔ بیدی میا میں میں میا میں میں انٹر میڈیٹ ہی باس کے اس می کے دائر کٹر جزل تھے۔ بیدی صاحب مرت انٹر میڈیٹ ہی باس کے دائر کٹر جزل تھے۔ بیدی صاحب مرت انٹر میڈیٹ ہی باس کے

ہوئے ہے۔ ڈرتے تھے کہ فرکری نہیں سلے گی۔ وہلی سے واپسی پر بتا یا کہ انٹر وہ کے وقت بھ آس صاب اُٹھ کر ان سے گلے طے۔ یہ واقعہ منایا اور آنھوں میں آنو آئر پڑے۔ بھر کھنے گئے کہ توکری قول جائے گئی مگو تنا تیعلی کم ہونے کی وجہ سے پھ آس صاحب مقررہ تنخواہ سے جو ۳۵۰۔ ۳۵۰ دو ہوگی کم دیں۔ ان کو ایک خط لکھنا جا ہیے کہ تنخواہ کم نہ ہو کئی خط بحویز کیے اور بھا ڈسے کہ اس میں خودی کی ہوا تی ہے۔ اس میں انسان ذیا وہ عاج دمعلی ویتا ہے 'یہ تا پر انھیں نہ بندا کے اور عبلنے کی ہوا تی ہے۔ اس میں انسان ذیا وہ عاج دمعلی ویتا ہے 'یہ تا پر انھیں نہ بندا کے اور جائے گئے۔ میں نے کچھ سوپ کر جندا یک سطریں انگریزی میں کھوکریت کی سے تو کہ کا کہ ایس اپنے کہ نظروں میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی بھی جمیع ویتے ہیں۔ بہت متاس طبیعت کے مالک ہیں۔ ابنی نظروں میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی بھی اور ذاتی تعلقات میں ہمیشہ انسان سے کام لیا۔

تقسیم بند کے بعد لاہور سے تملی بھے آئے۔ یں ان دنوں گور منٹ کا بچ روپڑیں لکجوار تھا۔
فادات کی وجہ سے کا بج بند ہوگیا اور میں بھی بھائی صاحب کے ساتھ ہی چلا آیا۔ ان دنوں ہیں
شادی کی بات جیت ہورہی تھی اور لڑکے والے بھی تملہ آئے ہوئے تھے بہی طبایا کہ شادی ابھی کردی
جلئے بعدیں پتنہیں کہ کون کہاں اور کون کہاں چلا جائے ۔ بگر دوبیہ بہیہ گھر ہس تھا نہیں۔ بیدی
صاحب نے ایک فلم اور کون کہاں اور کون کہاں چلا جائے ۔ بگر دوبیہ بہیہ گھر ہس تھا اور کا فذایکر
صاحب نے ایک فلم اور کون کہاں اور کون کہاں چلا جائے گئے اور ایک کا فی آرڈور کرکے لکھنا شروع کردیتے۔ وقفے وقفے کے بعد
کافی ہاؤس مال دوڈ پر آجائے اور ایک کافی آرڈور کے کھنا شروع کردیتے۔ وقفے وقفے کے بعد
دوست احباب بھی وہیں آکر لمان شروع ہوئے۔ آخر کارپورا ایک کافی اور آرڈور کردیتے پھر کھے
تیار کر دیا اور اسے بیچنے کے لیے دبلی بھلے گئے گر نہا۔ اسی اثنا میں میری شاوی کی بات کسی وجم
تیار کر دیا اور اسے بیچنے کے لیے دبلی بھلے گئے گر نہا۔ اسی اثنا میں میری شاوی کی بات کسی وجم

فادات کے دوران بیدی صاحب نے شامی تیم سلانوں کی مدد کی اوران کی جانیں بہائیں گری ہارے گاؤں میں ہارے تایا جی اورکئی ایک رشتہ دارقش ہوچکے تھے۔ وہ اوران کے دوست ایشورسنگر بیدی ہوایک معتود اور پنجابی کے دوست ایشورسنگر بیدی ہوایک معتود اور پنجابی کے دوست ایشورسنگر ہوئے ٹرکوں میں بہنچایا۔ مردن حفاظ مت کے کام آئی گئی لوگوں کو بچا بچاکر پاکشان جائے ہوئے ٹرکوں میں بہنچایا۔ ایک واقعہ بھی خاص طور پر یاد ہے جند شخص ایک آدی کو گھرے ہوئے تھے جنہایت ہراسال تھا۔ جلا میں بتہ لگ بچکا ہے۔ مارڈ النے کی فکریں تھے بیدی صاحب اور ایشورسنگر نے بڑھرکر کہا اسے ہائے حوالے کردو ہم اسے تھکانے لگادیں گے۔ ہاتھ میں کہان

دیکه کراسے بھائی صاحب کے بسرد کردیا گیا۔اسے گھرلائے کھلایا بلایا اور حفاظت سے دوائد کیا۔ ان دافعات کا علم جناب حفیہ کا جائد ہوی صاحب کو بھی تھا۔جوان دنوں شکہ میں مقیم تھے اور بعد میں اس کا ذکر انفوں نے ریڈ بولا ہود سے جس کیا۔

تقیم کے بعد اُردومعنفین کا ایک وفدگو دفت کے ایما پرکتیرگیا۔ بیدی صاحب کے پاس
ان دنوں کوئی کام کاج نہیں تھا جب وابس آنے لگے توسیح عبد الشرصاحب جو آن ونوسی
چیعن منسر تھے 'کہنے لگے کہ باتی سب لاگ جاسکتے ہیں مگر ایک شخص کو میں نے حراست میں لے لیا
ہے۔ سب چران موکر ایک دوسرے کا مزیخ لگے ' اشادہ بیدی صاحب کی طرف تھا جنمیں
انھوں نے ڈائرکڑ جوں دیڈیو کے عبدہ پر شعین کر دیا۔ دیڈیو سری بھر کی ابتدا تھی۔ بیدی صاحب
بعد مین مختی خالم محمد صاحب سے اختلاف دائے مونے کی وجرسے نوکری مجمود کر چاہئے۔
بعد مین محتی خالم محمد صاحب سے اختلاف دائے مونے کی وجرسے نوکری محمود کر ہے ہے۔
بعد مین محتی خالم محمد صاحب سے اختلاف دائے مونے کی وجرسے نوکری محمود کی میں اور ان کے بہت
بیدی صاحب اپنے بُرمزاح تعلیفوں اور حاضر جوابی کے لیے شہور ہیں اور ان کے بہت

مے چھے چھپ بھی چکے ہیں۔ ایک دوجومیرے سامنے گذرے بیان کرتا ہوں۔

میرے پاس دہوری تشریف لائے۔ سیرکرتے ہوئے چیرنگ کراس پڑجین کے ایک وست مرداد مرض منكوس ملاقات موكى مجمى لامورس جب يرائمري كلاس مي برصة تع سط تع كربيجان لیا۔ ان دوں سرض نگوایک مول کا کا دوبار کرتے۔ بات چیت کے دوران بیدی صاحبے دریا فت كيا بعنى كام كاج كيسام، جواب المست بعد بهت كم الورس ات بين منده معد بعدي بيدى صاحب نے بوج ابال بيتے كتے بين ، برنس سكھ نے كہاكد وہ تو كوروكى كريا سے كانى بير \_ دنی زبان سے بیدی صاحب بوے تواچھاہی ہے ویسے بھی آدمی بیکار بیٹھا براساہی انگاہے۔ ایک دفع بمبئی میں بہت رات کے کسی مفل سے گھرارہے تھے۔ ایک دوست کارمیں ہمراہی تھے جن کو راستے میں چھوڑناتھا (کئی کئی میل دوستوں کو چھوڑنے کے لیے نکل جاتے) یہ صاحب فلوں میں جیو اموارول کرتے مگرنام نہیں یا یا تھا گفتگو کے دوران کہنے لگے" بیدی صاحب اگلی فلم يس م مح خرد كوئى رول دينا " بيدى صاحب جُب رہے . كھ و تف كے بعد يو كها "بيدى صا میرے یے ضرورکوئی یارٹ کال لینا۔ بیدی صاحب کا دھلانے میں منہک رہے۔ پھرزور نے کر كما - "بيدى صاحب ميرے في كوئى مناسب كرداد كردينا خيال دے كريس بال بية دار آدى مون " بيدى صاحب معا بوك" يى اسى سوچ يى تھاكىيى بى بال بى دار آدى مون " بیدی صاحب کی زندگی کے اس بیلوسے کم وگ واقعت ہیں کہ ایک دنیا دار مونے کے علاوہ حضور مہاراج سنت ساون سنگرجی بیاس والوں کے نام لیوا ہیں۔حضور کے بعد حضور منت کر مانٹھ جی کا آپ برمبت کریا رہی اور اب مباراج سنت درشن سنگری کی سے مالک کی یادول میں ہمیشہ تازه رسى اگرج ظاہر داريوں سينهي پڑے اور مقروه پر ميز بھي نہيں رکھے بحضور كريال سلكم بى اس سے بخبی واقعت سے بعربی بہت شفقت سے بیش کستے۔ ایک دفعہ ورنے اصراد کسیا کہ كون تم يرمارته كى طرف تومزنبين ديتے جوردحاني ترقى چاسيے ملے كى ـ نہايت المجاركي كے عالميں بيدى صاحب كمنے لكے" حضور مجھسے يرسب كي نسيں موسحتا يصفورسوچ ميں بوسكنے بمر بول اجماكيون كوايد يحى س جامات د تايد قرب كى را مون يرى راه ايك دورى يون به

سله بیدی نے اپنی آب بیتی میں اپنے احتمادات کا ذکرکرتے ہوئے لکھاہے۔" بیچ کسی دحرم گرنتے کی ضرورت ہمیں۔ کیونکو ان متروک کمآبوں سے اچھی میں خود کھوسکتا ہوں "

منق تع که بیدی صاحب کا دل انکار اور انسانی مدردی کے جذبات سے بھر اور ہے -مه ١٩٤٨ مين جب فالح كا دوره برا تودايان باقد اور بازومفلوج موسكة اور بعدمين دائي آ کی بی جاتی دہی ۔سب مرکات وسکنات بھی شست پڑگئیں۔عجب بے بسی کی حالت میں رہتے ہیں اگرمیدان کی جمانی خرامیری ان کی بہو دینا اور بیٹا نزر دیخوبی کرتے ہیں مگر لکھ مذسکے کی وجہ سے مروقت غميں وديم موتيں۔ بين إلى كوديكوكر أنوبهاتے بين كديكيا موكيا۔ افوق النے بڑے ادیب کے اقد کا جاتے رہا قدرت کی عیب بٹمنی ہے۔ ایک اورغم جوان کا کے جارہا ہے وہ فلم فنانس كار بورسين ك قرضه كى ادائي بعرس سادهار كرا عول في المتكفن ديمين بنائي فلم مكل ہے اور اعلى يا يكى ہے مكر اسے خريد نے والا البحى كوئى نبيس الا فلم كى كمانى دہاماً كائد جی کے اصووں پرمبنی ہے اور انھیں اجا گر کرتی ہے۔ ایک ڈسٹری بیوٹرنے دعدہ کیاکہ اگر اس پر ٹیکس معاف ہوجائے تو وہ خوید لے گا۔ اس سلسلے میں بیدی مساحب جناب دسنت داؤسا ٹیے خمٹر م ف انفریش ایند براد کاشنگ سے بھی ملے۔ انھوں نے فلم دیکھی۔ بہت تعربیت کی اورسرا ہا اور سب صوبوں کے چیف منسٹروں کونیم سرکاری چھیاں بھی تھیں کہ اس فلم پڑیکس نہ لگایا جائے۔ مگراہمی کے کوئ تسلی بخش نیجر برآ منہیں ہوا۔ بیدی صاحب کے پاس بھاگ دوڑ کرنے کی ہمت نہیں اگر گور مندف اس فلم کوخود خریر لے یا ٹیکس معاف کردے تو یافلم جلد بک جائے عى ـ بيدى صاحب كمرس ايك بهت برا ابوجه أترجائ كا - ايسا بوجان كي صورت يس مكن بے كه بيدى صاحب كى صحت بھى لوث آئے اوروہ ادب كى مزيد خدمت كرسكيس -

#### ايك *لطيفه*

بیدی صاحب شبک قدیمی لیکن ان کے ایک کرم فرمامشہور ڈاکٹر ڈی۔ ڈی کیشپ بہت وراز قد سمتے۔ ایک بارون کے وقت ودنوں سمندر کے کنادے ٹہل رہے سمتے اور ایک کہانی پرگفتگو چوری سمی کیشپ صاحب پسینہ میں شرابور سمتے لیکن بیدی صاحب کو بسینہ نہیں آر ہا تھا۔ ایک جگہ محیشپ صاحب ڈک کر بسے " بیدی صاحب کیا وج سمبے کہ مجھے بسینہ بہت آرہا ہے اور آپ کونہیں " بیدی صاحب نے برجستہ جواب دیا۔ " وجہ ظاہر ہے۔ آپ سوری سے زیادہ قریب

## دلجندرسنگھبیدئ دینے بچوں کی شطت رمیس

داجندیسنگویدی کی باسدیں ایک مرتبر ڈاکٹر محرسن صاحب نے لکھا مقاکر اگر میدی نے مرف ایک مقاکر اگر میدی نے مرف ایک بی بھی ہوتی ہ اپنے دکھ مجے دے دو اسب بھی ایک میں سب سے بڑا افسان مگار ماں ایسا جا آبار ہی بیدی صاحب فاق کا کلاکار ہوکر ام 19 کے شروع میں جبلیور اپنی بیٹی ہمندر کورا وردا ما دسرداد کول جیت سنگھے کے پاس آئے جونو میں افتیان نے کرنل ہیں اسب امنیں نوا قریب سے دیکھے اور طف کا موقعہ بڑا۔

کیماری نے بیدی کو قریب قریب تو ژکر تبخو ژکر رکھ دیا تھا۔ انھیں دیکو کردگا تھا کہ ایک طوفان ہے جو خم کے اوپرے گزرگیا ہے اوراس کے تمام مچول اور پتوں کو گرا تا ہوا پیڑ کو دنڈ منڈ کو گیا ہے 'اور بیدی ہیں کہ اس بگوے کے جبکوں سے مبلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ رہے ہیں۔

" یہ ساسے دکو بچے دے دوے میں سب کے سہا پنے آوپرا وڑھ اول گا۔ 'بُنازہ کہاں ہے - ساری بی ساری قوم پر برکیسی افسردگی ہے کہ نگی ہے جیسے سب سے مب ایک جنازے کے ساتھ جا رہے ہول "

ایک میل سی چادر نے کریہ سارے سے سارے مجبول سمیٹ اوران کی ٹوشیبو ہمیٹر قائم رینے والی ہے ۔

تب کول دیت سنگو بدی صاحب کواپی کار میں بھا کرمیج ہم جھا وُنی کہ باغیے یں چوڈ جاتے تھے۔ ادھرسے میں بمی وہاں پہنچ جا آئاتھا۔ فائی کی دجسے بیدی صاحب۔ کی وا ہن ٹانگ پوری طرح کام نہیں کرتی تھی۔ یکن پھربمی دہ مِت کرکے اپنے آپ کود دہارہ اپنے پا وُں پر کھڑ اکرنے کی کوشش میں جتماان سے بھائڈ تا 'چلے 'ادر پھرنم وک کمی پڑنے بر جھ کر آئیں

-1/

باتون ميس كوئى تسلس نبين روكيا تقا-

نكيًّا مِنَّا فَا فَا خَذَ إِنْ طُورِرِ بِي النَّيرِيَّا فِي صريك ما وُف كرديات -

كوئى بات كرت كرت وورك جلت اوركية!-

كيميادنبي آيا-

مب مجول اجار باہے۔

ين كياكبدر باعقا-

ا چماچوژو۔

دیگودیری آنکوفراب ہوگئ ہے ۔ پرتنہیں جلتا اس میں ردشنی ہے کر نہیں ؟ -اور مچردہ ایک آنکو بند کرکے خراب آنکھ پر اپٹی ہتیلی کا دور میں سی بنا کر دیجے فی کوشش

ادرجردهایت استبدایت مراب مر کهندکداس سے کچدد کھائی دیتا ہے یانہیں۔

كيدد كما تى نبي ديتا-

كيرسمنين أتاريكيا بوكياب-9

پرد منبی برشیک مجی بوکی یامنیی -

یکن ان مب ما پؤسیوں کے ہا وجودایرا انگیا تھاکہ ابھی بیدی نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ ان کے اندر ابھی چینے کا توصلہ ہے اور دہ اس دن کا بے چین سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پھرسے اپن ما و ت کے مطابق مح تین چار بچا کھیں۔ اپنے ہا تقد سے تود اپنے لیے چائے بنائیں اور بھنے کا میر پر ہیٹے کر مجرا یک نیاشا ہمکارتحلیق کریں۔

ان کی بیٹی ہر مندرکورکا کہناہے کہ باؤتی اکٹر کہا کہتے ہیں کہ بھے بہت کچونکھناہے - میرے اندرایک سمنار رم راپڑاہے ۔اس سمندر سے بیدی اور کھتے موتی مکال کر اُرد واوپ کو مالا مال کمیں اس کا جواب تو تسف والا وقت ہی دے سکت ہے ۔

ا بی توبیدی کا یک آنی با ایک فراب بوپی به بهدی فربت کانی بهتری و ایک دی بیری ایک دی بیری ایک دی بیری ایسا ایس ایسا ایس ایسا فی آرام چاہئے ۔ ایک طرح سے یہ بہا با سکتا ہے کہ بیدی گافتا ہے بیسے یہ منظیم داستان کو کوئی کہائی کہتا کہتا کہ وہی وی سکے لیے دک گیلے در استان کا پی طاب برے بھول جل رہی ہے کہ بیدی شکر برستا رہا دوں طرف بیٹے بی الدانتظار

#### كردب بي كربيدى كى كهانى ابنا مغرى عرص شروع كهد من بوي فك يش جلتى ب

بيدى كى بنى بتارى بي-

"با د بى كوددوم ادر كرد كرما كترما ول ببت الجي لكة بي"

• کماتابی بڑی دفیت سے کملے ہیں •

مكرُول كاكونَ تُون نبي - يُوكى في بنوا ديايين إي ا

۔ فوقی کاموقد ہویار کا کا۔ باو ہی کہ کھول ہیں آنوا جاتے ہیں۔ بہت جذباتی ہیں وہ۔
باتیں کرنے کا بڑا فوق ہے۔ اپنے بیسی کی ہا ہیں منانے گئیں تو ہر پرسلسل کہ بی نم ہونے ہوئیں
آ آ۔ ایک و فوائنوں نے بمیں بتایا کھا کہ بی بیں جا رہا ہوں ہر چار ہا ٹیاں دکو کر شوادت ہی
شرارت میں ان کو آگ گادی تی ۔ وہ تو کہ بی کہ گھر جلنے سنجا گیا۔ یا ہور کہ ایک و فواپ چھوٹے
جمائی سے بینے این فف کے لیے یہ جمل سازی کی تی کہ اپنے بینے پہلے ایک جگر زمی میں گاڈ ویے اور ہم را ہے
ہمائی سے کہا کہ دیکھومی اس جگرسے اپنے منز وں کے بل ہو بینے ہیدا کر سکت ہوں۔ اور ہم را ہی
بنے ہوئے سادموی طرح آ نکھیں مون کر کچھ دیر دیاں تھیا کرنے کا بہار کیا اور ہم ہیے نکال کر
اس پر اپنی حظمت کا روب جماکو اس کے بینے صاصل کر ہے۔

یکودیجایدی بیدی بین بین بین اپنی بهائی بهون کو بدهو بناکر ان کے بیدا یفی بها کرتے کے جب ورا برے بید تو قدرت نے باپ کا ساید سر سے جبی بیا وراس طرح انحیس اپنی جو شیما بید چوش بها بهنوں کہ بین کو کر ناپر تاہد ایک بین کے برے مرد کو کر ناپر تاہد ایک فرخ دار سر برست کا بیشت سے بیدی صاحب نے اپنی چوٹ بھائی بہوں کو بڑھا یا اکھا یا اور انحیس اس ما با بین باکر اپنی برد ان بر کو شرے ہوسکیں۔ اوراس بات برا مین بڑا فرج کہ ان کا سرب بھی اس بات برا مین بڑا فرج کہ ان کا سرب بھی اس بات برا مین بڑا فرج کہ ان کا سرب بھی بین میں ما میں بات برا مین بڑا فرج کہ ان کا سرب بھی بین میں اس ما بین کی برد سرب کے بین کر بیدی میں بین کر بین کی بین کر بیدی میں بین کر بیدی میں برد بین کی بین کر بیدی میں برد بین کو بین کر بیدی میں بین کر بین

بیدی معوب دی بر مندرباری بی دیمی و ب سے بدیروس مال بے بھے۔ بادُدی کو ایک دوست کی چٹیت سے بی دیکھا ہے۔ وہ ہم توگوں سے بڑے بی منظ اندازی باتیں کرتے تھے۔ ایک قربت کا حساس توریبائما فیکھ ذرا فاصلے کے ساتھ۔ ان سے باتین کمرتے ہوئے

. گورے بچے بھی انعیں اپنا مجبوب لیکن حام انسا نوں سے اونچا انسان س<u>جھتے ہیں۔ ایک منظیم</u> انسان - ایساکر جیساکہ دوسراکوئی نہیں۔

نکھنے کا میزیر امنیں یا تو پان کی مزورت پڑتی ہے یا پھرسگریٹ کی طلب ہوتی ہے۔ کہا نی یا فلم کے ڈاکیاگ بکھ لینے پر گھریں موجودا فراد کوسناتے بھی تنے ۔ اورم مب ایسا محسوسس کمنے تھ کہ با و جی ڈاکیاگ بہت اچھی طرح اواکرتے تتے ۔

بیٹ کونیال ہے کہ بیری معاصب کواس بات کا احساس ہے کہ ان کے ادب ہیں کتن گہرائی ہے یا ادب بیں ان کی کیا چیشت ہے ۔ اور کول جیت معاصب بنا ہے ہیں کہ بیری معاصب کواپئ اہمت کا احساس توہے ۔ لیکن اس سلسط میں 'ان میں کوئی خروز نہیں ہے ۔

با دُن گھر کے تو کروں اور دوسرے فریوں کے ساتھ بھی بڑی اپنائیت اور مجت سے پیٹ آتے ہیں اور اس کے لیے دقت دینے کو مروقت تیار سہتے ہیں ۔ داماد کول جیست شکھ بتا سے بی کہ ۱۹ سال کی عمری میں نے انفیں پہلی باردیکی اتھا۔ میرے لیے ال کے دل میں دکستی اور بیار کا ساجذ ہے۔ ہماری بہتری کا ہروقت فیال رکھتا ہے۔ بیدی صاحب کو بیٹیے کی کوئی بھوک نہیں۔ دواکڑ کہا کرتے ہیں مجھ بید کام چلا نے کے لیے چاہیے آرالا) یا جاشی کے لیے نہیں۔ کارچا ہے اس لیے کریہ مجھ ایک جگہ سے دوسری جگرتیزی سے سے جاتی ہے۔ وقت بیتا ہے۔ ورز اس میں فحروائی کوئی بات نہیں۔

الن میں کوئی دکھا دانہیں۔

خودكسى كى برائى نبي*ن كرية*-

ابن برائ كرف والول كالجى برانبي مانة -

غِرِما نِد ارتسم كانسال بِي - ان كرسٹاف يى زياده تراوگ مسلمال بي -

ارادے کے بڑے کچیں جوفیل کملیں دہ بی کرے د کھاتے ہیں۔

جبوث دوعلى نبي بولته

فلم کے ادیوں کے ہاسے میں اچی رائے نہیں رکھتے۔

الخين فليس ديجين كالحى شوق نبيس ب-

وه د وسرول پَوْس سکت بین ا ورایخ آپ پر بی لیک گھریں داخل ہوتے ہی نگساہے جیسا کوئی دوسراانسان داخل ہور ہاہے۔ ٹرا گھیر۔

میج انبار والے کا بڑی بے میکنی سے اُتھا رکرتے ہیں۔ اگر اپنے اِکر کو دیر ہوجائے توخود با ہر جا کردد سرا انبار خرید لاتے ہیں۔

بیدی صاحب کوپنسِل سے آمکیج بنانے کا بھی طوق ہے ۔لیکن انھیں انھون نے محفوظ نہیں کیا۔

پىقىرىم كىنى كاشوق ہے -كى پىم دن كوتو دە نى دىجى كاشكل يىن دْھال كىرىمغونار كھىھ ہيں-مىم سىركىن كاشوق ہے-

تيراك كاشوق تمقا-

بچوک کے جم دن پر اغیں مباکیا وکا آر دینا نہیں مجولتے ۔ پہاں کے کہ اس بیاری بیں بی اعظیں یہ یا در ماہد۔

مدى كاشخصت برمزيدروشنى والع بوئ كؤل جيت مستكربتا رب بي كرجب ميرى

منگن پوئی آواس سے مخور دن بعدی ۱۹۹۵ کی جنگ شرها ہوگئ - کھیل کر کسے بیدی معاور کی ایک کھیل کر کسے بیدی معاور ب معاوب کوجب بر دائے دی کرجنگ میں پیٹنہیں کیا ہوجائے اس لیے منگن آوڑ دئ چاہیے ۔ یرمن کرمیدی صاحب نے جواب دیا تھا کہ اگرایک مال ایٹ بیٹے کوجنگ میں کا سکتی ہے آو میں اسے ایک سکتی ہے تو میں اسے ایک بیٹی کیوں نہیں دے سکتا ۔

ادرائی بات کے افتتام پر پہنچے کہنچے کول بیت سنگے کر رہای کہ بیدی صاحب میں ایک فاص بات کے دوم رہے اور کی ماحب می ایک فاص بات ہے کہ دوم رہے ' برخض کی طرف بڑے فورے بڑی گہری اور تیمی تظروں سے دیکھنے کے مادی ہیں۔ ایے نگٹ ہے کہ جیسے ان کی نظر تیرکی طرح دوسرے کے وجو دے آرپا رہوماتی ہو۔

ا در شایاریمی ده خصوصیت ہے جس کی مدد سے بیاری صاحب نے بھیٹ زندہ رہنے والے کر دارول کی تخلیق کہ ہے ۔ اس سلسلے میں میراتجربہ تویہ ہے کہ بیدی صاحب صرف دوسرول کو بی نہیں بلکہ خود کو ا در اپن تحریروں کو بھی انہی تیجی نظروں سے دیکھنے سے عادی ہیں۔

اپ جبلورک قیام کدوران المخول فاپن کہانیوں کے کو تراشے اور مود ہے بھی ہوئی تھیں لیکن الناسب بھی ہوئی تھیں لیکن الناسب کے مطلع سے اس فظیم فن کار کے متعلق جوایک خاص بات نظراً تی دویہ تقی کہ وہ اپن تظیمات معلمیں نہیں ہیں۔ کہیں سطری کی ہوئی لیس اور کہیں آو ہورے کے اور سے ہراگران میں مذف کیے گئے تھے سوالید نشان آو مگر مگر ہوئے لیے۔ ایک جبی ہوتی کہانی کا مؤال جار مرتب بدا گیا تھا۔

یپی خوب سے ٹوب ترکی آلماش ہی بیاری صاحب کوا پنے عہد کے د دسرے افسان نگارو<sup>ں</sup> کی صف بیں ایک ممتاز ا ومخر دیم ثبیت بخش ہے ۔

#### بيرى تب اوراب

یہ شاید سات کہ کا بات ہے ' اختر صاحب جنودی کے پہلے ہفتہ میں چند دنوں کے یہے لا ہودگئے تھے۔ راجند دسنگہ بیدی کے افسانے اگر جران دنوں اتنے دھوم پچلنے والے نہیں پیچھیے تھے مگوچندی افسانی نے اُردو ادب کے پر کھنے والوں کو اس بات کا یقین دلادیا تھا کہ اس چکنے والے سارے کی دوشنی ایک نئے رنگ 'نئے حن وجال اور ایک انو کھے اندازسے اُردو افسانوں کو بھگٹا دینے والی ہے۔

اخترصاحب داجندر سنگر بیری سے طنے کو بیجین تھے کسی دوست نے ان کی رو سائی کی اور دہ کوئی بارس مجھڑا نے یا رجیٹری لگانے والی جگہ پر بہنچ کوشھک سے گئے۔ زمین نے جیسے ان کی پیر ولی کو پچڑ دیا تھا وہ ڈو بتے ہوئے دل کے ما تھ کونٹر سے لگ کر کھڑے ہوگئے ، ساسنے دا جندر سنگھ بدیں کوسی پر بیٹھے خطوں پر دھڑا دھڑ جہریں لگاتے جادہ ہے۔ اختر صاحب کی آنکھیں پُرنم ہوگئیں، موٹے موٹے سوٹے شوں کی عدنگ سے ڈھنکی ہوئی آنکھوں کو بیدی نے دیکھ ریا تھا۔" بیدی ایس اختر مواں میں دور بہار سے آیا ہوں " بیدی نے جلدی سے قبر کی دوشنا نئی سے اختر صاحب کے بڑھے ہوئے ہا تھ کو تعام دیا اور کہ بوٹ تھوڑی او پنج سی دیا اور کے بوٹ ہوئی آنگیوں سے اختر صاحب کے بڑھے ہوئے ہا تھ کو تعام دیا اور کونٹر کی تھوڑی او پنج سی دیا ادر کے بوٹ ہوئے ہی دو فنکار ایک دوسرے میں بیٹ گئے ، آن نسو دونوں کی آنکھوں سے بہت تھے۔ اُردد کا یہ اور برج بڑی گہری با تیں بلکے سے کہ کرگذر وائے آن وہ ڈاک خلنے میں مہریں لگار ہا تھا۔

دورے دن داجندد تکہ بیدی کو ما تعربے ہوئے اخترصاحب لک حیب صاحب سے سلنے چلے گئے ، سلتے ہی کہا ۔ ملک صاحب! اگر ایک اچھاا ضانہ تگاداس طرح سے ڈاکٹا نوں میں مہرس نگا آ دسے گا آو پھر آددد ادب د ثناحری پرکیا بینے گی ؟ ۔ اس دقت آپ بھسے ایھے جدے پرہیں، بیدی کوکسی طرح ڈاک خاسفے سے بھوائیے ۔ اوراس طرح آل انڈیا دیڈیویس داجندرسنگربیدی آئے اور پھران کے اضانوں کی دھویں محتی ملی کئیں، اور بیدی نے اُددواد ب کو جیلتے جاگتے اضافوں سے مالا مال کر دیا۔

سلات میں افتر صاحب بیٹنہ سے کسی کا دائیوا لینے کو بمبئی سگئے تھے ایس بھی ان کے ساتھ کسی۔ ہم وگ بیت دوں تک بمبئی میں رہے داجندر نگھ بیدی اپنی گاڑی لیے بڑی جمت اور خلوص سے ہارے ساتھ صابتھ رہے ابیس سادے ادمیوں سے ملایا ابیبئی کی چوبائی بی بھیل پودی کھلائی بینگنگ گارڈون کی میرکرائی اجم وقت اور ساتھ کھر بلاکر ہم لوگوں سے ملایا ابنی بیٹم اور بیتی کے مطابق بائیل گھر بلوطور بر کھانا کھلایا " بھرجب نہ تب اچھ اچھ ہوٹلول بین بردتی اور بیتی میں میں دوقت بمبئی کے مصروف لوگوں بین بردتی کھو رہے کھو ایکھ ساکھ جی ہوئی تھی ۔ دہ ہندویاک کے مشہور افساند کاربن بیکھ سے تھے افکوں میں بیک کے ساتھ بائی کہ ساکھ جی ہوئی تھی ۔ دہ ہندویاک کے مشہور افساند کاربن بیکھ سے آگھ ۔ ایک دن انھوں نے اپنا آئس دکھایا اور دہیں بیٹھ کر ہم لوگوں نے ان سے ان کا آبازہ افسانہ بین ساتھ بی کہ بی کم کلابی انگلیوں کو جوش مسرت سے دبادیتے تھے " میں یہ دیکھ کرسکراتی وہ افتر صاحب کی لمبی کم کا بی انٹیوں کو جوش مسرت سے دبادیتے تھے " میں یہ دیکھ کرسکراتی دہ جاتی کے دور افتر صاحب کی لمبی کم بی ان کی دہ جاتی کہ بین ہو کھی کھی ان کی دہ جاتی ہے اسے کھی جی جاتھ ہے ۔

سن کے اخری دنوں میں بریم چند صد مالہ جش کے موقع برد بلی بلائ گئ ، خالب اکد ہی کہ اسٹیج پر کے اخری دنوں میں بریم چند صد مالہ جش کے موقع برد بلی بلائ گئ ، خالب اکد ہی کے اسٹیج پر میری کوسی کے اخری دنوں میں بریم چند صد مالہ جش کے موقع برد بلی بلائ گئ ، خالب اکد ہی اسٹیج پر جب احمان ہوا کہ داجند رسٹھ بری تنظر بید اسے آدی کو لاکر بھایا گیا تو میں آسے بہجان ہی دیکی اسٹیج بر جب احمان ہوا کہ داجند رسٹھ بریدی سے بھڑی وہی تھی ، داڑھی اسی انداز سے مٹی موئی تی مسکر یہ مواکر دیجھ ارجند رسٹھ بریدی تھی سا ایری آئیس آ نسوؤں سے بچک آٹھیں ، یہ جود ، ود مروں کے مہارے بھایا جانے والا ، بے دونی جرب اور بھی بھی سی آئیس کے اور بھی ہی سی آئیس کے اسٹی بات پر بہنے ، مسکوانے ، مطیف مسئل اور بہتے گئے اور بہتے گئے ۔ وہ تو بات بات بر بہنے ، مسکوانے ، مطیف مسئل اور بہتے گئے ہوں ہوں گئے ہو جو بک پڑے ۔ اخری شکیل ! ج دکھو میں بیاد اخری بیوی ہوں شکلوں سے لایا گیا ہوں ۔ تم کو دیکھ کر اخری یاد آ رہی ہے ۔ اخری شکیل ! ج دکھو میں بیاد ہوں جم بیکار موکور رہ گیا ہے ، مشکلوں سے لایا گیا ہوں ۔ تم کو دیکھ کر اخری یاد آ رہی ہے ۔

ده چلاگیا 'ابس مجی جائے والا بی مول "

راجندر سنگریدی کو اپنا افساند شنا نا تعام گرده مناف کے قابل نہ تھے۔ فالب اکیڈی کا بال وگوں سے ہوا ہوا تعاریبی کی خواہش تھی کہ بیدی اپنے افسانے کا تعویہ اسابی حقد ضرور پڑھ کر منائیں بقید پورا افسانہ کوئی اور پڑھ کر مُنا دے گا۔ وگوں کے سہارے پروہ ڈ گھاتے ہوئے مائک تک لائے گئے افسانہ پڑھنے کی کوشش کی مگر الفاظ میچ طور پرمنہ سے مکل نہیں دہے تھے ' کھڑا ہونا ہی وزا ہی دشوار تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑسے۔ ابناغم یادآگیا اسی طرح اخترصاحب بھی کیے جمور وب بس ہوگئے تھے۔ کتنے درد اور تراپ کے ماتھ مجوسے کہتے تھے۔ دکھتے درد اور تراپ کے ماتھ مجوسے کہتے تھے۔ دکھی ہو جکسی ہوری مفل سے اٹھوا دیا گیا ہوں یہ

ادر آج ۔۔۔ راجندر سنگھ بیدی اپنی صرتوں کی لاش میا ادب کے شائعین کے سانے کتے جود۔ کتے لاجا داور کتے تو اور کتے تو اور کتے تو اور کتے تو اور کتے تاہد ہوئے کتے اور کتے اور کتے تاہد ہوئے کتے اور کتے تاہد ہوئے کتے اور کتے تاہد ہوئے کہ اور کتے تاہد ہوئے کے اور کتے تاہد ہوئے کہ اور کتے تاہد ہوئے کہ تاہد ہوئے کہ اور کتے تاہد ہوئے کہ اور کتے تاہد ہوئے کہ اور کتے تاہد ہوئے کہ تاہد ہوئے کے تاہد ہوئے کہ تاہد

## بیدی میرے گرودیو

دسمبر۱۹۴۶کازمانه به

یُں لاہوریں داجندر سنگر بدی کا مہان تھاج اُن دنوں ڈاک گھریں ملازم تھے۔ جب ہم شام کو گھو منے تکلتے ' مجھ اپنی زندگی کا ایک آ دھ دا تھ انھیں سانے کا موقع مِل جاتا۔ ان کی زبان سے بس ایک ہی جلا تکلیا۔" یہ تو بنی بنائی کہانی ہے " اور میں آسے قلبند کر ڈالیا۔

بیدی کے اضانوں کی ایک ہی کما بھیم متمی تب تک اور میں اس سے بیحد متاثر ہوا۔ بیدی کومیں نے اینا گرو مان بیا۔

بنجابی میں میرے افسانوں کا بہلا مجوعہ "کنگ بوش " شائع موا قدمیری درخواست پر بیدی نے اس کا بیش نفظ نکھنے کی زحمت گوادا کی۔

بیدی سے پس نے بہت کچھ کی کھا۔ لیکن اس کا انداز کھی میرسے آڑھے نہ آیا۔ یس نے ہیشہ اینا ہی دا سستہ اینا یا۔

ایک دوز باتوں باتوں میں میں نے پورے خلوص سے بیدی کومٹورہ دیا کہ وہ ڈاک مگر کی ملازمت سے استعظ دے ڈالیس ، لیکن بیوی کو بتائے بغیر ؛

انعوں نے بیری بات بڑل کرتے ہوئے ڈاک گھرکی الازمت سے آزادی ماصل کرلی۔ کون نہیں جانتا کرمنٹونے" ترتی پند" کے عنوان سے جوکہانی بھی، اُس میں اُن ونوں کی یاوزندہ جا دیہے ، جب بیں بیدی کا مہان تھا۔ میں نے بھی منٹو کے کردادکولے کر ایک کہانی بھی۔" نئے دیوتا " جوادب بعیعت کے سالناھے میں شائع ہوئی تھی۔

اس كبانى كے سليلے ميں منٹو يائي برس تک بھ سے ضفار ہا۔ صلے كے سليلے ميں جن أوكو ب

فیرا بات بنایا ان میں چدو مری نزیرا حوادر داجد دسکھ بیدی بیش بیش تھے۔
پھر ایک ایسا زمانہ بی آیا ، جب نبت دوڑ پر داجد دسکھ بیدی فی این ادادے سکم
ببلشرزی طرف سے میری دوکتا بیں شائع کیں ۔ "کائے جا ہندوشان " ادر عدہ معہ معہ معہد دونی ایک اضاب ہور ہاہے کہ "کائے جا ہندوشان " دوبرد اس بات کا اظہار کرتے ہوئے جے فرکا احساس ہور ہاہے کہ "کائے جا ہندوشان "کا بیش فنظ داجند دسکھ بیدی نے ہی تکھا تھا۔ تحریر اپنی اپنی - بیدی کولوک گیت
پرمیرا کام افسانے کی تخیش سے کہیں زیادہ معتبر معلوم ہوا۔

ایک بارس نے بمبئی میں بیری سے الاقات کرفی جاہی۔

یں راَ توکا مہان تھا۔ بیدی نے نون پر را آ وسے کہا ۔" متیا دیتی جی سے بھیلی باد کی طرح گھر پرنہیں' دفتریں مجھ سے الیں "

اس مَلاقات میں بیدی ایک بار بِلک بِلک کردوتے ہوئے جانے کس گھاڈ کی طرصت اخبارہ کرتے رہے۔

میرے خیال میں فلم کی دنیا بیدی کو راس آئی۔

جب ده کی فلم کے ڈائیلاگ تھے یں تودہ فلم کامیاب رہتی ہے۔

لیکن جب وہ خود ہی فلم کے ہرایت کاربن جائے میں اور آن کی فلم برکسی کا آنحی نہیں ہما تو وہ فلم برکسی کا آنحی نہیں ہما تو وہ فلم بھلے ہی داخریتی کا ایوارڈ پالیتی ہے۔ بسید کمانے کا کامیاب فدلید خارجت ایوارڈ پالیتی ہے۔ بسید کا کامیاب فدلیدی کو پُرائے کھاؤ یا و جب بھی دیسا موقع آ تا ہے ، بار بار پُروائی جل پڑتی ہے اور بیدی کو پُرائے کھاؤ یا و آئے گئے ہیں۔

ملیفرنانے میں بیدی کو دہی کمال صاصل ہے جوکہانی تکھنے میں۔ ایک بار دتی سے کافی ہاؤس میں بیدی تشریعت لائے۔ دائیں بائیں ان کے بہت سے

ريد برون عن بالم من بين بيرى سريد من الماريد المريد المري

ہراِدمیراجواب "جمئی بیدی صاحب کویں گرد مانیا ہوں <u>"</u> بیدی صاحب ہراِدخاموش دہے۔

بیون بادستند دیگرند اپن فرائش دمرائی تواس سے بیشترکدیں پھے کہوں، بیدی خیر کم بعیرمروں میں اپنی بات کہ ڈالی۔ . " دیکے ستیاد تھی جی ' اب کے پھر آپ نے وہی بات دہرانی تو میں یعین کرنے پر مجبود دجا ڈن گا ہے

بیدی کی مشہود کہانی "گرہن" جب کاغذ پر اُتری بیدی نے تب تک معند نہیں دیکا تھا۔ بہت سے دوگوں کی طرح بیدی کا تجربہ " ول دریا سندروں ڈونگھے " تک محدود تھا۔ یہ میں شامل کیا گیا تھا۔ بعدازاں تویش اس سلیلیں برنام ہوا کہ اشاعت سے پہلے ہرکس کو نیکو کر کہانی سانے بیٹھ جاتا ہوں 'گر ان دول یہ روگ بیدی کو تھا۔ بھریہ روگ میری طون منتقل ہوگیا۔ نقل مکانی کے اندازیں! دول یہ روگ بیدی کو تھا۔ بھریہ روگ میری طون منتقل ہوگیا۔ نقل مکانی کے اندازیں! جب میں نے ماتویں بار بیدی کی زبان سے یہ کہانی سئی تومیں نے واقعی اس کہانی میں گجوات کی دھرتی کو سانس لیقے محس کیا۔

یں نے کہا۔" دیکھئے بیدی صاحب! اگرآپ اس کہانی سی فلاں مقام پرایک گُواتی لوک گیت کا یہ بول بھی ڈال دیں توسو نے پرسہاگہ جوجائے گا۔ ا ہندی تو با دی الوے اینورنگ گیڑ گھوات دے۔ ا ہندی دنگ لاگیو دے!" (مہندی الوسے میں بیدا ہوئی۔ اس کا دنگ گھوات برچڑہ گیا' مہندی کا دنگ لگ گیا!)

ا بیت بیدی کے افسانے کی خوش نقیبی کھے کر گجراتی اوک گیت کا یہ بول موزوں مجورکہ بیدی نے "گرمن" میں شامل کرلیا۔

ا لوگ گیتوں پرمیرے کام کو لے کر لا مور میں کنھیا لال کیورکہا کرتے تھے کہ انٹرمیاں کی کھری میں ہوری کی گئیتوں پر کی کھری میں جب ستیاد تھی کو آواز پڑے گی تو " وک گیت والاستیاد تھی "کہر کو نہ کہ کہانی کاد ستیاد تھی کے نام سے ۔

کنیالال کپودکی باس میں بال المانے والوں میں بیدی پیش بیش تھے۔

ملقہ اربابِ فوق میں ایک بار میں نے ایک کہائی پڑھی۔ " انگل طوفانِ نوح تک "

اس میں میں سنے چود مری نذیر احد کوبطور پلشرطز دمزاح کا نشانہ بنایا تھا۔

کہانی پر بحث کے دودان بیدی نے کہا۔" ستیار تقی کو ساست جم بی بھی کہانی کا دکا مرتب ماصل نہیں ہوسکتا۔"

يں نے جواب ديا۔ " حضرات ! جب تک ميں کہانی کا رنہيں بن جا يا ' ميں برستور

بیدی کوگرد دوتسلم کرتا رہوں گا ۔ " لاہور کے صلعہ ادباب ذوق میں بورے ضلوص سے کھے گئے اپنے الفاظ مجھے اب تک

ں۔ میں نے اپنی زنرگی میں بہت سے کہانی کاروں کو آتے اور جاتے دیکھاہے۔ مجے اس بات کا شرف حاصل ہے کہ بیدی نے ہی مجھے پہلی بار دیمبر ، ۱۹ اپس یہ احساس کرایا کہ میں کہا ہے ہوں۔ اصاص کرایا کہ میں کہانی میں دیگ گیتوں کی کھوچ کی طرح کھے کرسکتا ہوں۔

#### فلی زیندگی

٥ خولجه احددعباس

# بیدی صاحب کی خالمی زیندگی

یوں توکت بی ادیب اور صاحب تلم فلمی دنیاییں آت اور نام اور پر کمایا مگر راجندر سنگ بدی جس شان سے آت اور فلم اندسٹری پر چھا گیے یہ کم کو نصیب موا بوگا ، اور فلم ونیا کے تجارتی فارمولا سے کم مجموعہ کرے !

ا بیدی ماحب ببننی دیایی آتے توان کی اول شہرت اُن کے ساتھ آن ۔ ایک سنندنشزنگار کی جشیت سے اُن کا او نیا مقام محاج تعارب نبیس تعارف میں اکتراک

بدی ما مب کے نام اور کام سے واقف تھے۔

میں اور اور المبتی آئے اور آئے می ان کا تعایف پنجاب ڈائرکٹر ڈی و ک شیپ سے ہوگیا جو آئی اور الم اللہ اللہ اللہ ا آنجہ انی بادوات پان کے اِشتراک سے فلمیں بنار ہے تھے ۔ اس سے پہلے وہ شانا رام کے معاون ماہے کا رکی چشیت سے بون کی پر بھات فلم کہن سے مشلک تھے۔

آتے ہی" بڑی ہیں " کامنظرنام اور مکا لمے بیدی صاحب نے تکھے الدینکم دلمینروتے بی ان کی شہرت مجیل گئی -

ن فی منبرت چیل میں . اُن کی اگل فلم" واغ " منی جو بشکا می ڈائرکٹر امیر بکرور تی نے ڈائرکٹ کی تعی اور جس میں دلیکے۔

ميرو تصاورني سيرونتين -

میروسے اوران بیروری ، یفکم عامیاندوش سے بٹ کرتمی اور بیدن صاحب سے مکالموں نے اُست تجادتی روش سے اور بٹیا دیا۔ بھر بھی ینیم بٹ مولی اور بیدی نما حب کا شمار اب چوٹی کے مکالم تکاروں ہیں ہونے لگا۔ اُن کی شہر سے شطہور بٹکا کی ڈائر کٹر پس رائے تک چنجی اور جب " وبوداس " دوارہ بنا نے کا فیصلہ بواتو " قرق فال " بیدی صاحب سے 'ام نحلا۔ اِس فظیم بٹکا کی تھو یرکو کامیابی سے دوارہ بنانے کھیر الگریمی رائے کے سریر سے اور سیکھ کے کروار کود وارہ این محصوبی اور شفرو اوا کاری سے ولیکیا نے جہالی تو بیدی صاحب سے مکالموں نے اِس فلم میں ایک نی جان ڈال دی۔

ایک اور فلر و بمل رائے اور دلیپ کمار دہرو، کے لیے بیدی صاوب نے تکمی وہ "مدھومی ا تھی چوکہ رومانی کہانی تھی مگر اس بیر بھی بدی صاحب سے قلم نے اپنی اوبیت قائم رکھی ورتسویکا دبل

ميارنيجانه موسف دياس

" بمل رائے ہے تعلقات قائم ہونے کے بعد جب اُن کے خصوص معاون ماریت کاررش کیش مکری نے اپنا فائد مارش کیش مکری نے اپنا فلیں ساتھ کا اندون فلی صلاحت کا اورا فائد ما ملی کا میں ما حب رش کیش مکری کی فلی کا میال کا ایک متون بن کیتے ۔

ات یہ نے کر اکثر بنگانی وائر کر او بی سو جو او جو صرور رکھتے ہیں اور ممول تسم کے منتی گائپ کے مکالم شکار دوں سے مطبق نہیں ہم مکتے اس سے بنگال طلقوں میں بیدی صاحب کی قدد دمترات فاص طور سے موتی -

تنجب کی بات یہ ہے کوفکس دنیا ہے ڈائر کھر برسوں بیدس ما حب کی طبع ذا دہشہور کہائیں کو نظر انداز کر نے دہشہور کہائیں کو نظر انداز کر نے دہشہور کہائیں کو نظر انداز کر نے دہب انہوں نے اپنا مختصر اول "ایک جا درمیل سی "ککھاتو اس کا چرچ کا فی ہجا اور گیتا باں مرحومہ کو اِنیا بہند آیا کہ وہ اپنا رد پید لگا کر اورخود میروئن بن کریفلم بنا ناچا ہی تھی اور فلم شردت ہمی کروں تھی مگر اُن کی اچانک اور ناوقت موت نے یہ نواب پول نہ موضے دیا ۔ بعد میں پاکستان میں ایک اچی خاص میں پاکستان میں ایک اچی خاص فلم بنائی۔

مبین ما میب نے جہاں اون فی تصرافسا نے لکھے ہیں دہاں ریڈیو لیے کی صف میں بھی ا

وسَكُ الماري الدوم بيدى ماحب مناساور قابل بدايت كارون كالجول صف بي المحظ

يقيني لموريد أس سال كالبقرين فيا مبدايت كارما ، جا ، -

اوراُن سے اور میں ٹری توقعات وابسۃ تھیں ۔ اُس برس گونمیدنٹ آف انڈیا نے اُن کو پیم شری کے خطاب سے نوازا ۔ جو اُن کے قلمی اور فلمی کا مارا موں کا اعراف تھا۔

لیکن اس کے بعد (شاید اپنے تجارتی ڈاترکٹر بیٹے کے مٹورے سے) اُنہوں نے "بعالی" میں ایک اُن اُن کے مٹورے سے) اُنہوں نے "بعالی" میں ایک تجارتی فلا ہم میں ایک تجارتی فلا ہم ملائد وصال منم والا معاملہ ہوکر رہ کی اور اتنا بڑا ضارہ اٹھا یا کرکٹ سال یک بیدس ماحب کوئی دوسری فلم شروع کو نے کا ادا وہ بسی ذکر سکے ۔ فلم شروع کو نے کا دادہ بسی ذکر سکے ۔

کی رسوں کا بھنوں اور مالی تعلیفوں کے بعد ایک اور قلم شروع کی ہے تھیں دیمی بور ہر ہوں پرظم ہو ہمارے ماج میں ہورہ بال ان سے بارے میں ہے -اس فلم میں نئے اوا کاروں تو بیدی صاحب نے لیا اور اپنی لیندکی چچے بنائی -اب پیچے تناو ہے - کچھ بزنس بھی ہوگیا ہے۔ اتید ہے کو فلم کا ماب ہوگی گو اکس آفس پر مبٹ مونا تو فیریقینی ہے ۔

بیدن ما حب سے بوروں پہلا میں بہ بربان اب یہ بیر عیار ہے ۔ بھ برسی بن ہوتیا ہے المید ہیدی ما عب الم اند شری میں اپنے مخامری کمادکی وجیدے معبول ترین ہیوں سے ایک بیں لیکن لگ بھگ تیس برس تک فلم اند شری سے منسلک ہونے کے با وجو دامبی تک فلمی دنگ میں نہیں دیگے گئے رورزیمان تو سیر شخص کہ ورکان نمک رفت نمک شکد " والامعاملہ ہے ہی ان کی د بغلا میں ناکامیانی کا باحث ہے مگریں سمتا بول کریں اُن کی کامیانی ہے ۔

#### النين كسامن

- ٥ قلم اور عاغذ عارشته
- ٥ چلة بهرة جهرك
  - ٥ لائينة كے سامنے

### قلم اوركاغذكارشته

یہ غیرمطبوع تحویر میدی صاحب نے خالب ادادڈ کی تقریب کے موقع پر یوسط کے لئے لکھ متنی ۔

دوستو إ

یں تقریباً دوسال سے بیادی کے مخلف دارج ملے کرد ہا ہوں۔ اب پھیلی سی شدّت میری بیاری میں باقی نہیں ہے، بھر بھی میرے یے کچھ لکھنا خاصا دشواد مرحلہے، تضانے تفامے جا ہا خراب بادهٔ العنت نقط نزاب، لکھا بس نہاں کا قلم آگے

یں اپن سی تحریر کے بارے میں کیا تھوں؟ یہ کوشش ناٹھام ' دانہ و دام سے شرع ہوتی ہے۔ 'گرہن ' کو کھ جلی ' اپنے دکھ جھے دیرو ' ' ہاتھ ہا رے قلم ہوئ اضاف کے جو عیں۔ ایک چوٹا ساناول ' ایک چا در یہ اس کے جو میں دوسرا قدر سے طویل ناول ' نمک سے جو میسری بیان کی وجہ سے مکل نہیں ہوسکا ہے۔ دو ڈراموں کے جو عیں ' سات کھیل ' اور ' بیجان بیرین ' میں اصل میں کوئ ' ذودگو ' ادیب نہیں ہوں۔ میں قلم آ شعا کر کا غذکو سیا ہ کرنا چا ہوں بھی تو کہی قلم دک جاتا ہے اور کھی کا غذکی معصومیت آ رہے آ جاتی ہے۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ام کے قابل سمجھا۔

یمی سے بے کرزندگی کا بیشتر حقد تھے میں صرف ہواہے۔ یعنی تھے کے بائے میں موجع سمجے اور پھر کہی کھی میں ۔ لکھنا میر سے لیے عذا بنہیں رہاہے۔ شروع شروع میں ایسا معلیم جو اتحاکہ ہر تجربے اور خیال کو کا غذیر ا آباد دول ، مگر آ ہستہ آ ہستہ فئی شعود کی گرفت مغبوط ہوئی کئی کیمی کھی میں گرفت اتنی سخت ہوگئی کہ میں مہینوں کوئی اضافہ مذاکھ یا یا گاہے گاہے ایسا بھی جواہے کہ قلم رو کے نہیں ارک تفا۔ شعور اور لاشعور میں کوئی استی میدھی جنگ نہیں ہوتی ہے کے صفوا قرطاس پہنون خواہے کی فوہت آئے مگر ایک شکمٹس توجلتی ہی رہتی ہے۔ دى بىلى كاتجزياتى موال مى كيالكمون كيان تكون ؟

دی برافاد کیا ہے، یہ براف کے ماقد اتھ براف کے ماقد ماتھ برتار الہے۔ یوں کیمی ایک بیخ کو کہانی شافہ کا خیال آیا تو بھولا انھی کیمی ایک اور بچہ کے ذریعے آئ کے روز کی سیتا کی بیتا لکھنی ہوئی تو بیل اکھی۔ بچ اور کہانی کا بڑا ربط تھا 'ہے اور رہے گا اس لیے کہ کہانی سینے کی خواہش ہی اضافہ کا کو کہانی کھنے پر جبود کرتی ہے۔ تکنیک برلتی رہتی ہے۔ ال کیمی ایسا بھی دل جا اپ بھی نظر ڈالی جائے کہ اپنے چاروں طرف بھیلے ہوئے بیکا مرزاد پر بھی نظر ڈالی جائے تو میں نے داور جب دہشت وجوم کی فضا کو مسلط ہوتے ہوئے دیکھا تو براور ب نکی۔ خوش کے کم لکھتے ہوئے بھی اسٹی کہانیاں بینتا لیس سال میں کھی ہیں اور اب بھی تھے کہ ورج کا فذر پر نظریں جاکر دیکھتا ہوں اور موج انہوں کہ کسی نے کہا تھا۔

کمبی پسلےسے کا غذر سیا ہ نفظوں میں کچھ کھنا کمبی نغ*وں سے نکھ کر*یونہی کا غذکو مبلا دسٹ

يعنى قلم اور كاغذكا يستد قائم بع اوري ضرور الحول كا-

ند جانے کب فلامیر نے موہاں سے کہا تھا کہ دیکو وہ سانے بیر ہے اس کے بارے یں کہانی کھولاؤ اور جب موہاس کہ بانی کھورے گیا تو فلا بیر نے کہا ۔ تم تو جانے کیا کھولائے؛ شاخیں پتیاں بھل وغیرہ بھی ہیں، پر کہانی بیر کے بارے میں کہنی تنی ۔ بیر کے جم کی ۲۵۸۸ میں بیتیاں بھیل وغیرہ بھی ہیں، پر کہانی بیر کے بارے میں کہنی تنی ۔ بیر کے جم کی ۲۵۸۸ کے بارے میں نہیں اور دیکھنا پڑا اور بھی اور دیکھنا پڑا اور بھیروہ بیر کی کہانی کھی ہایا۔ بتہ نہیں میں ایسے تجوبات وخیالات سے بیر کی بودی ترجانی کردا ہوں یا نہیں ۔ مگر میری کوشٹ ش بھی رہی کہ بورے ، بیر کی کہانی نہیں کسی ایک شاخ کردا ہوں یا نہیں ۔ مگر میری کوشٹ ش بھی رہی کہ بورے ، بیر کی کہانی نہیں کسی ایک شاخ اس کی جڑوں کے بارے میں کم اس کی جڑوں کے بارے میں ذیا دہ دی گیا ہوں کہ اصلی بیٹر تو ذمین کے اندر ہی ہے ۔ بتنہیں کیا کھنا چا ہتا اور بھی کھنے کی خواہش باتی ہے ۔ شایداسی ہے اس کی جڑوں کے اندر میں کہ کا میں بیا کھنے کی خواہش باتی ہے ۔

# چلتے پھرتے چہرے

اس وقت میں صرف ایک می چرے کی بات کر رہا ہوں تو مبت علماً چرا اے' ....اوروہ چراآئ کل کے نوجوانوں کا ہے ..... جنانی میرے بیٹے مائیں۔ اپنے بیٹے کاچراد عانے ک کوشش میں اگر کمیں بیچ میں میراچراد کان دینے لگے تو مجا مت ما خيے گا َيوں كُهِ مِن آخراى كا باب مول 'اپنے جيٹے پرې گيا ہوں ۔ چنا نچر جو کچ ہي آپ کو مرس ييش ك فلان لكماملوم وكاوه در اصل مرب اين بي خلاف بركا يول كراس إس دنیائیں الے کے طاوہ اس کی جیمان اور ذبئ تربیت کا در دار میں بوب البتہ جواس مے تی میں كون كاده ميرك بين كابي لات برگ جن بي ميرار تي بري تعور نهين أ ميرب في كالدلب ب اورد ككرس قد كما يوا مالك ميرالدهرا بوادر ديك بي با-اس ک وج غالبا میری یوی ہے جس کے میکے میں سب لوگ لمیے قدے ہیں اور دنگ کے گورے۔ میاں یوی کے ملاک سے بونیج نکل ہے اس سے مشکاہی نگار شاہے ۔ نامعلوم کیا چیز بحل آئے ؟ حَقّاً الكِتْرس بلن شرى في جارى برناروشا كولكمائيم ووول كالملاب برمائية واولادكتي إهي وج جن پر برنار ڈٹ نے جواب دیا تھا" مادام برنستی سے اگر بچے کوشکل میری مل گی اور مقل آپ يَ تُو بَنَدُ....؟" إِنْ أَوْ وَأَبِ جَائِيةٍ بِي إِلَ السيار أَب كُوان كاير تطيف رُجوا بوامعلوم بوتوانداؤ يمي ماكري وشكل ملن ك اور تقل ثاحى مل مان رو ؟ مرافراببت دلام مجين كفكالكارتاب كرواكي جيث بوان جهازك ببهت بى قرب نہا جائے یاکون میرے بیٹے کے بہت ہ ترب مُنرکر سے بونک نماروے اس کے مین مے جرے روق می ناک رکی ہے ہو اس بات کے انتظامیں دبی ہے کر جرے کے باق مدو خال بني مجر فايس تاكد وه خود معقول معلوم مواور بات بات براست والدريو ابرسيكاس وتت ميرس بیے کی اکر کے تعنے ہوان سے ہندوسان تک ہاگ کر آئے ہوئے سکندرے تھوڑے بورلیس کے تعنوں کی طرح محلّتے بند و شفے ہیں اس دقت کام میں اسٹے ہیں جب انہیں اپنے مالک کیا ا

ياديم ويتانا بواورز وه توجين مي بين جار بار مرسن ذكائم كى وصست بندرست بي

میرے بیٹے کے بوٹ بنلے ہیں اور تقور می مفبوط ہولیک پخے اراد سے کا بھرت ہے ادھیے وہ اکثر اپنے ماں باپ پر استعمال کرتا ہے آنکویں جو ٹی ہیں جن سے یا ساکا توسب کو دکھال دیا ہے اور در کا انابی بہیں بناکون محت مندا دمی میں کا ڈھیلا پھٹک سکے اس لیے میرا بٹیا آئ کا کھے نے ملکی بیشر میہنا ہے۔ اس کی آنکوی پر کی بعوی کھٹی ہیں بوضوص کی نشان بوتی ہیں۔ بر بات نہیں کہ میرے بیشے بین خلوص نہیں۔ اس میں خلوص بوئ دھوکانہیں کا اور یہ آئے تک میری بھی نہیں آیا کہ آدمی کا دل مات ہواور اس میں خلوص بوئ میری بھی بیٹ ہے۔ کہ میری بھی نہیں آیا کہ آدمی کا دل مات ہواور اس میں خلوص بوئ میری بھی بیٹ بھی بھی ہوں دو دو کا انہاں کی انہاں کے ا

برو المراس مینی کا ما تفاجی این تنگ بینان کوگ زیاده به اگروان نهیں بوت میں میں این تنگ بینان کوگ زیاده به اگروان نهیں بوت بس کا ایک بوت و یہ ہے کہ دہ داک فیلر کے گریں پیدا ہونے کی بجائے بمارے گریں پیدا ہوا ہے بین برا ہونے کی بجائے بمارے گریں پیدا ہوا ہوا ہوں ہوں در بین نہیں رہتا ۔ ده فطر آ ہے میر واقع بوا ہے آگرد ہمی کا اس بین بین نہیں رہتا ۔ ده فطر آ ہے میر واقع بوا ہے دوسرے کو اس بات کا لقین دلاد بنا ہے کہ آپ کی بات تو میں آپ کے کہنے ہے پہلے بی بیش ہوں کا اس وابی آپ کے کہنے ہے پہلے بی بین کری تھا۔ اس موبی آپ کے کہنے ہوئی دو بہلے بی کرا ہے اپنے آپ کو بھی ہوں گرا ہے ابدا میں اس کے ایک اور بیاس کی اس بات کو بین آپ کے کہنے ہوئی کی دو بہلے کہ کرا ہے اپنے آپ کو بھی ہوں ہوں گرا ہوں گا۔ اس نے می ایک اس بیٹ بھی بین بھی ہوں گا۔ اس نے می ایک اکسیڈن بھی کی کو سوی کی اس بات کرا ہوں گا۔ اس نے می ایک اکسیڈن بھی بیارہ موری ہوں گا۔ اس نے می ایک اکسیڈن بھی بیارہ موری ہوں گا۔ اور اس کری کرا ہوں گا۔ اور میں ہوں گرا ہوں گا۔ اور کرا اور اس بیارہ موری ہوں گا۔ اور کرا ہوں آپ کرا ہوں گا۔ اور کرا ہوں گا۔ اور میں گرا ہوں گا۔ اس نے کی کرا ہوں گا۔ وہ کرا ہوں گا۔ کرا ہوں گ

ایک دن بی اورمیرایشاکاریں پیٹے ہوتے ما رہے تھے بیں حب معول سلوب پردس تھا۔

اواک بیمے سے کوئی بچہ جاگ کر آیا ہے کارس وسکالگاتو وہ فٹ یا تھر جاگرا نیرے بول کہ اس کی جان فی می اور ما تھ بی مجاری میں بہندال سے اسے مرم بی کر وائے کے بعد ہم گرے لیے دوانہ وسے تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا۔۔۔ و کما میں تمہاری میں پڑ برتو اتو بچر مرکبا ہوتا۔

"آپ میری پیڈر ہوت میرے بیٹے نے کہا" تو بچے کے آنے سے بہت پہلے کل

کیے ہوتے ہ

یر ثاید ملیل جران نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچے کوا باجم اور ذمن وسے مکتے ہیں۔ اپنے خوالات میں دسے مکتے ہیں۔ اپنے خوالات نہیں دسے مکتے ہیں۔ اپنے خوالات نہیں دسے مکتے ہیں۔ ایک لو مکر کو لیے اور ایک لو مکر کے لیے اور ایک لو مکر کے لیے اور کو کر کھنے میں ۔ اس دفت آور کی دنیا کہ مرکز ایک اصافی جنگ ہے اور کو کر تھے قت مطلق نہیں۔ حقیقت ایک مقامی جنگ سے دور کا بی پیند کندو ہن اس قت مرکز میں اور کا بی پیند کندو ہن اس قت مرکز میں اور اس محدود حقیقت کو دنیا ہم رہے میلاتا رہا ہے۔

میرابیامیری اتھار فینہیں ماتا اس کا تعارف نہیں ماتا۔ میں روا ہوں میرے بُون اور پیٹردوں کی رومیں آ مان میں کلبلاق بیں اور وہ میرے ساتھ مل کس بات کو بھی بول جاتے بي كروم بى اين رمان بين انقلال تعاور الهول ف اتعاد ل ك معاف جاوكيا تعاد اوراس كى وجمد سے کوئی مقیتیں اٹھان تھیں کیوں کہ ان کے زما نے یں میں ہماری بی طرح کے ماں باپ تع ملم تع مدم بينوا تعد البوب نے بھي وقت كو تعاصفى كوشش كى تھي اور سے اخلاق كو ر کی کر سربیٹ لیا تھا۔ آپ اندازہ کیجے کر میرے بیٹے کوئن چزوں سے مثنا پر اسے اندا کی ک رفتًا رسي تدم تدم يرايك كوا من مقاطِ عن ماذى اور روكان قدرون في كناكش سيراني اود فنے کے جگرا دل سے \_\_ یں نے اگر بہت پڑھابی ہے تومیراؤ بن جاگیروالاندے لیکن مير عبيط كانين - يس ايك خاص فيم كادب أور متابعت اس سي ماكمتا بول بوره مي نبيلات سكناأور دبنا بو بني جابتا ميں جب اس كى طرف ديكھتے بوت جدا كركمتا بور يتم ان كل كے ن والف كرك بو كيا مي تروس يرمول ما الموس كريس فقره مختص مير عد مال باب في كما تعار مارے بڑوں کے زمانے بین سروان دکینسر، مرف ایک بھوڑا تعاجی برکوئی مرہم سکا یا جا اتا اورمعنی ون کِ بوتی بین برق مق مان کے زما نے بی دباؤا سے نہ تھے کہ انسان تحقیات آیک وُتْ بوت آييني كِور تظرات بين مرد فيزا "كانقا الجاد نهراتا رخاب أور كويان إنغال مْ بِونْ تَعْيِن الا مْ لِوَكُولِ كُو ابن مايس - وسي يوبيس يا اس كوب كابت تماص كارس بي كر .....انسان کواینا بی اطیف جم گرایوں میں اتر ااور بلندوں پر بددا ذکر اوکائی دیا ہے اور بن بے مدمیان سر واداوں میں وہ جاتا ہے وہ انسان کے اپنے دماغ اور اس کے شور کی بہیں ہیں جن میں سلاکات بھی سے کے رائن ماان ک کے سب مربات بھی بڑے ہیں اور جہاں تک بیٹیجنے کے سیے ہماسے رس مغیوں نے ہزاروں سال تیسیا کی۔

یرکریں اپنے بیٹے کے بارے میں زیارہ نہیں جانا۔ ایک نقیقت ہے ،اگر آپ بھیں کہ یہ رنبی بی آپ کو مفر کرنے ک کوشش کی ہے توجمہ پر بڑا ظام ہوگا ،اگریس جا نتابھی موس کہ موسر کی نہر فرانیس انجینیز ڈی کیلیس نے بنا ل می توجم میں اپنے بیٹے کے موالوں کا جواب کو اس انداز سے روں گا جس سے اس کی تعلیٰ نے چی اور میں اس بات کو چھیا نے کی کوٹشش کروں گا۔ میں بھی سب باپوں ك طرع مابل بون اور ميراز ما داد كيا ب ميري مينت اس دقت أن ديني كالرع بول بن ميے نے بوچا ویدی يمفرك بينار كيوں بنات كيے ہى ؟"

مَنْ العلوم بس بنا ديئ الطورون مي ببت وقت تما لوكول كي إس!"

مندافن کارون اتن لمي يوس بي ديدي ،

" بعالى كس جا نور ك لمبي بو تي اور كسي كيپوڻي."

" ڈیڈی! یہ مرف عورت بی کو کوں بیدا ہو اے ؟"

مين اين كرت بو الر مردكومي بيدام في الكي تو بعرده عورت مرجوات با فيدى الرأب مير مسروالول معنقا بوت بي توييل في ويول إ"

ر بین برا برای میں اور است کا برای کا برای کا بہت ہوگا؟" میرا بیٹارات کو کیا موجار ہتا ہے ؟ کیوں رات در تک سے نیند نہیں آت؟ کیا مرف بادام دو فن اِنواب اُددگو لیاں بی اس کا علاج ہیں؟ کیا اُسے سکس ساتا ہے ؟ کیوں کماس کی عرستانیں مل

کی ہوئی ہے اور اس کے چندمطا ہے جائز ہیں۔ مجراس نے شادی سے کوں آکاد کر دیا ۔۔۔ کمیا مرت اور اس کے بیا مرت اس کے اس کے اس کے بیان کے کہ جب کہ وہ اس ذیبالی نگ وود میں پنامقام نر بنائے گا کمی اور کا کی زندگی تباہ نہ کر سے گا کم کورت کھی ہوئی ہے ۔ کر سے کہ اس کے آنے سے قمت کے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں۔ اکثر وہ نہیں کھلتے تھے۔ مرت چند تاریک منتقبل والے بچاس دنیا میں چلے آتے۔ و مرت چند تاریک منتقبل والے بچاس دنیا میں چلے آتے۔

میں بھتا ہوں میرایشا میرایشا میرانام استعال کرتا ہے اور اس میں کوئی شرم نہیں بھتا۔ ایک ون مجھ بت چلاکہ وہ میرایشا ہونے کی وجہ سے مجور اور شرسار ہے۔ میری وجہ سے وہ کس سے دس رو ہے بھی نہیں ماگ سکتا۔

یں نے بنس کی آٹیں اپنے آپ کو بچانے کے بیے کہا ہی بٹرا تو پوتم مومانگا کروں اور جھے بہتر میلاکروہ میری دندگ میں سے جذباتیت اور مثالیت کو پکسٹر کال دراجا ہتا ہے اور

الا بھے ہتر چلالہ وہ میری رندل ہیں ہے جذبا تیت اور مثالیت کو بلسٹر کال دیما جا ہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اس کے باپ کی اتن چینیت قرم جوبات کے کہ وہ کمی سے لاکھ رولا کہ مانگ سکے جمہدے مدری فیلے ہیں میں در اور سے مسئمین لاک کی میں

وه ایک قلم بنات اوراس سے من لاک کمائے۔

## ائينے كے سامنے

مجھ آج تک پندر جلاکہ میں کون موں ؟

طا پداس سے کوئی پرمطلب افذکر ہے کہ بیں ججزوا نکساری کا اظہار کرر ہا ہوں تو یہ نادرست ہوگا۔ میں ممکن سے کہ جو آدمی کسی دوسرے کے آگے نہیں جکتا ، یاکسی خاص مدرست ہوکر والی الذہب یا "ازم" کی پروی نہیں کرنا ، عجز کا حامل ہوا دروہ تخص جو بہت ہا گئت جوڑتا ہے، مجلک مجلک کربات کرنا ہے، اناکا بدترین نمونہ ۔۔۔۔

بلکربہت انسار کا اللبار کرنے والاشا پرزیادہ خطرناک انسان ہونا ہے۔ ط اُپرا ہدی دونا نویں ،جیوں ہنستاں مرکانبہ

گرننخ صاحب

-- أيرا بدى دكنا تجكتاب، جيسے برن كو مارنے كے بيد شكارى إين جا نتا ہوں، ين عام طور پرا يك ساده اور مشكر المزائ أدى ہوں ليكن مجر پرا يسے لمحے آتے ہيں، بادى النظر سے ديكے والاجيم ميرى اناسے تعمر كر مكتاب، وه لمح اس وقت آنے ہيں جب بين كوئى ادبی چيز تكھنے كے ليے بيغوں مفنون ميرے ذبن بيں ہو، بات نئى اور مختلف اور مجھے اسے كينے كے انداز پرايك اندرونى طاقت اور صحن كا اصاس ہو۔ جب معلوم ہوتا ہيں ہيں اپنے آپ كوا يك عير شخصى حيثيت سے ديكور باہوں سے بسط جاؤر بين آر باہوں، باادب باطاحظ ہوسشياريا .... ساود حان واج واجيشور، چكرورتى سمراسط ... و كي بين يد حادث بين...

چونکه ایسے احساس کے بغیر لکمناسہل نہیں اس پے میری پر کھاتی انا لکسارسے دورکی بات نہیں ماس وقت کا فذا ورمیرے درمیان کوئی نہیں ہوتا اس بے کسی کواس سے نسرتی فہیں ہوتا اس بے کسی کھر بیر فرکوئی اپنے آپ کوکالی داس باشیک پیرسمجھ لے ، اس سے کسی کا کیا جاتا ہے ، اس سے کسی کا کیا جاتا ہے ، البتہ لکھر لینے اور ببلشر کے باس بہنچنہ تکسیمی وہ اپنے آپ کو عظیم سمجتا رہے تو براا عمق آرمی ہے۔ اقل تو کا فذیر نزول ہوتے ہی اپنی اوقات کا بیتا بل جا اور جور بادہ بے عربی کرنا جا ہیں تو بتا ہے می نہیں۔

نہیں اور اسی بیے سے سرت کی تمنا کی اگرتے ہیں۔ میں تو کھ بھی جہیں، ہاری فلوں کے مہرولوگوں سے بو چھیے کیا وہ اپنی زندگی کا ایک بھی لمحفظری طریقے سے گزارسکتے ہیں ؟ وہ گھریں ہوں تو بوی کے بے بھی میرو بننے کی کوشش کیا کرتے ہیں جو کہ ان کی رگ رگ رہے ہیا نتی ہے اور سکراتے ہوئے کہتی ہے۔

م بن ہے۔

بپررنگے ،کرخوا ہی جامری پوش من ۱ ندازِ قدست دا می شناسم

اپنے آپ کو دیجتا ہوں تو مجھ وہ کتا یا داتا ہے دیں بھرانکسار کا اظہار تہیں کررہا )
جے ایک ڈائر کیڑنے نہی فلم بس لے لیا کتا فلم کے تسلسل میں آگیا۔ بینی سین مخبر بالاہ میں آیا ہو تھے۔ بعد اینا تھی۔ بے جارہ ابھا توسین بخر میبنے بعد اینا تھی۔ بے جارہ ابھا توسین بخر میبنے بعد اینا تھی۔ بے جارہ ابھا سروصنتا تھا۔ بازار میں گھومتا کوڑے کے بعد وہ ایک میں نامجارتی کی کسی چیزی تلاش میں سمز صفتا تھا تھا لیکن فلم میں آجانے کے بعد وہ ایک میں نامجارتی ہے۔ اس با مدصک رکو لیا۔ اب سکتی تھی جس کا بھا و بوسکتا تھا اس لیے ڈائز کیڑھا صب نے اسے با مدصک رکو لیا۔ اب بے جارے کو دن میں تین چارو قست کھا تا پڑتا تھا۔ سوسنے کے لیے گدے استعمال کرنے برجارے دور اور سے دم باتا ہوں نے اسے با مدصک رکو لیا۔ اب میں بیٹنی جن اور کر اس کے درمیان تھی کرسکتا ہے۔ وہ از ان سے اور مرازہ میں ہوئی اور مرانسی کو فرشند کے درمیان تھی کرسکتا ہے۔ جنا نیے فلم بنی رہی اور کرتا میں اس کو فرشند کی آسے عادت درہی تھی۔ وہ بار بار کھوم بھرکر وہیں بہنچ جا تا اور بھلے سے بھی زیادہ ترورزورسے دم بلاتا جس کے جواب ہیں بار بار کھوم بھرکر وہیں بہنچ جا تا اور بھلے سے بھی زیادہ ترورزورسے دم بلاتا جس کے جواب ہیں اس کھوکر لمتی۔ اور چوں کو ایوا وہ وہاں سے بھاک باتا۔ سیکن بھرکھوم کروہیں ۔ وہ بالا میں۔ یہ وہ از کھورکھ کیا تنہیں بھرکھوم کروہیں۔ وہ بی گائی ۔۔۔ یہ ڈائز کھورکی کتا تنہیں بھرکھوم کروہیں۔ وہ بی گائی ۔۔۔ یہ ڈائز کھورکی کتا تنہیں بھرکھوم کو دورن انسان ہے !

یرای وای سعت و برای می مستدین و این بها با به و با زندگی بین کسی مرتب ا مقام کا بجوکا : و پیسے چا بتا بوجس سے وہ مرچ کو نرید نے کی طاقت طاسل کرسکے۔ قانون افطاق ند ہرب سیاست سب کوجیب میں ڈال ہے۔ لولتا کے بیروکی طرح کسی نفسیاتی الجمن کا شکار سیوجائے : مرے اڑائے ، اور لوگ وادد ہیں سیٹرے لوگوں کے جو تھے ہیں "اسطہرت، مرتبہ، مقام، بیسدایسی خطرناک چزس ہیں کرانخیں حاصل کرنے بعد بیست اسلامی کے بعد برس ہیں کرانخیں حاصل کرنے ہیں چھڑا اللہ میں تو کمبل کوچوڑتا ہوں، کمبل مجھز جیں چھڑا کی طرح یہ چیزیں اس کا بیچا نہیں چھڑا کیں۔ یہ بی محل نظر ہے کہ وہ شخص خالی نولی باتیں کرتا ہے کی طرح یہ چیزیں اس کا بیچا نہیں جھڑا گئیں۔ یہ بی محل نظر ہے کہ وہ شخص خالی نولی باتیں کرتا ہے یا واقعی ان چیزیں اس کا بیچا ہتا ہے ؟

ایک دفعہ کاذکرہے میرسدایک چاہنے والے میرے مدّاح مجھ ل گئے۔ انجنو ل فیری کی کہا نیاں پوسی تنیں - ووان بزرگوں بی سے تقے جوزندگی کا داڑ جانتے ہیں متقولی دیر إدھرادھرکی باتیں کرنے کے بعد وورید مصمطلب پرآگئے۔

م بیدی ماحب ... آپ بہت بوے آدی ہیں۔"

" جی ہ" یں نے کر گھراتے ہوئے گہا" میں جی ( پنجا بی انداز ) - بی بیں تو کھر ہی ہیں۔" \_\_\_\_ادر حب انفوں نے فہرے اتفاق کیا تو نجد بڑا عصر آیا !

میں کون ہوں ؟ کیا ہوں ؟ کے سوال تو نتم ہوئے۔ دراصل یہ سوال محدید لا گھیج ہیں ہوتے میں تو ان نوگوں میں سے ہوں جن سے پو چھنا چاہیے ۔۔۔۔ آپ کیوں ہیں ؟ ۔۔۔ یعنی کہ آئے۔۔۔۔کیوں ' ہُ

يدممي تنهي جانتا!

واقعی دنیا میں کروڑوں اسان روز پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب میں سے ایک ہیں ہیں ایک ہیں ہیں ایک ہیں ہیں ہوائی ہوگی، باپ کو ہو نی ہوگی۔ لیک دن ایک ایک ہیں ایک وثوضی ہوئی ہوگی، باپ کو ہو نی ہوگی۔ لیکن دائیں ہائة کے پطروسی کو بتا ہمی در متا اور پڑوسی کو بتا ہونا کو نی اچمی بات ہی تنہیں ہوں کہ توشی ہوسکتی متی ؟ کہنے کے لیے آیا ہوگالیکن رسمی طور ہر میرے پیدا ہو جانے سے اسے کیا توشی ہوسکتی متی ؟ ادال اس تجارتی دنیا ہیں اس کے لوشے پتالال کا مدمقابل ہیدا ہوگیا۔ اس کا حرایف اس کی بیدا ہو ہے والی لوگی کے لیے خواہ کواہ کا خطرہ ... توگویا ایک قاعدہ بنا ہوا ہے کہ دا جندر سنگہ بیدی پیدا ہو تو مبارکباد دو چو بڑسنگہ ہوتو بدھائی دو۔ ڈھلوں رام یا چھتے فال اُ جائیں تو نوشی منا کو ، ڈھول کا کا و

نگور کیتے ہیں۔ دنیا میں مرروزجو اتنے انسان پیدا ہو جاتے ہیں اس بات کا بھوٹ بے کہ خداا میں انسان بنانے سے نہیں تھکا۔ خدا کی کئٹی سٹم ظریقی ہے۔ چو تکہ وہ تھکٹ تھیں۔ سکتا اس بے انسان بنا تا جار ہے !

> بیکارمباش کچرکیا کر نیشدا دجیو کرسیا کر

چنا بخد در کیا جاسے کا اُٹری ٹانکا یعن پھر شما 19 ہوگ سور کولا ہودی سو بھی بہت ف پر مرف مباکوی فیگورکو شوست جیا کرنے کے بیے پیدا ہوگیا . . . دام اور میم انتان کی طرح مبول محد کرر دنیا دُکھ کا کھرہے ۔ ورنداس دنیا میں مجھ بیجنا رحمت کی باست بھی ج بک شامشعة ول كرمطابق كون بدله لين كى كون كرم پيليد بن كي بول محرجنين قداكى يحت بمي معاف كرنے كى تدريت دركتى تقى -

کی پیشن کی اس و تیایی اوگ براے براے حوالے دیتے ہیں۔ ایک ایسی سازش ہوتی ہے، مام ادمی فوراجس کا شکار ہوجا تا ہے۔ مثلاً لوگ کہتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ لاگے۔ کیس میں پیدا ہو اا ور اسٹیٹس کا پر میزیڈ نسط بنا۔ لاگ کیبن سے پر میزیڈ نسط کی دوات کاذکر کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جمو بیڑی سے نکل کر داج محول تک پہنچ۔ اس دھو کے، اس سازش کے شکار ہوکر لاکھوں، کروڑ وں مرسیعتے مرجاتے ہیں اور

اجل ہے لاکھوں ستاروں کی اک ولادت مہر

اس کے بدر میں آپ خدائی اور خلقت سے نا انصافی کرنا چاہیں تواپ کی مرض ۔
یں ایک بیار کی تفاد ایک بیار ماں کا بیٹا۔ بیں نے تب می قد بیں وہ غیر متشکل بچکولے دیکے ہیں جن کا مرز مریعی خورہ و نا ہے۔ اور اسے یوں مسوس ہو تاہیہ جیسے زندگی کے کو پھیے بیں ڈال کر اسے بار بار اور دکسی موت کے افق سے بار پھینکا جار ہا ہے میں نے سریا نے بیں آئے ہیں دیار اکس دوسرے ہیں گڈ ٹرجوتے ہوئے وہ بزارول اوگ ریکے ہیں جو کسی مکس کی زد بیں مہیں آتے اور طبیعت جن کا تجزیہ کرنے سے قاصر ہے، قوس ترج جن کی مد بائد معنے سے ماری ۔ وہ آنسور و سے بین ہوئی تین میں نے اور نہ میں ہے۔ ہوکسی ذاکے کی قید میں موبین آتے اور جسے بیار کرنے والے ماں با پ، بھائی اور بین یا مجبوبہ خواس کی اور بین یا موب اور ایکا ایک خواب کو بین میں میں جب بیار ہوں کا وہ بازار دیکھا ہے، یا بنارس کاوہ گھائے میں میں میں بیر بیر بیا ہوا میں اس کے بیج ہزاروں لا کھوں چوٹی چوٹی ندیاں چوٹرگی جار ہوں کا جہ بیاں ہو تو کہ میں میں ہیں ہیں ہیں ہوں ہی جوٹرگی کے بعد ہدفی گئی ہے اور کناروں کے ہوگئی کے بعد ہدفی گئی ہے اور کناروں کے ہوگئی کے بعد ہدفی گئی ہے اور کناروں کے ہوگئی کے بعد ہدفی گئی ہے اور کناروں کے ہوگئی کی میں میں بیر بیا تا ہو تو ایک ندیاں چوٹرگی میں میں ہوئی کر بی میں ہوئی کرتھی تا ہوں کا بی در بی کی کھوٹر ہے اور وہ بان کوٹرگی کی جوٹر ہیں گئی کوٹر ہوئی گئی ہوئی کوٹر کی میں میں اور وہ بان کوٹرگی کی میں میں اور وہ بان کوٹر ہوئی کوٹر ہے اور وہ بان کوٹر ہوئی کوٹر

.... پرمنگ بی تنی کے سات بڑاہے ، اگرچ دونوں ایک دو مرے کو کافتے ہیں لیکن پری منگل منگل ہے ، اگر تو کرے گا ہی ۔ کام سلتے بطتے ایک دم دکس وا ہیں گے ۔ فاص طور پران دنوں جیکر بھیستی وکریہ ہوگا - دسویں گمریں دا ہو ہے جسے منگل دیکھتا ہے اس بیلے بنتی چیشہ بھادر سے گی ۔ گویامیرے باپ کی ہوی بھاد ، دائم المرایش اورمیری ہیوی ہی ... پورسے فائدان کو شراب گا تھا۔

" چنانچ آج تک بی نے ایک ہوی کی زندگی تباہ کرنے اور چند کول کا ستقبل فراب کرنے اور چند کچول کا ستقبل فراب کرنے کے مطاوہ کو اندا اور پر خود ہوا اور کی کا ایک کا النا اور پر خود ہما ان کو کرنے ایک کا النا اور پر خود ہما ان کو کرنے ایک کا النا اور پر خود ہما ان کو کریا ہے۔

میری ماں برہی میں اورمرے بتا کھ شنری اس زمان ساس قسم کی شادی گرفیناگرین میں مدہوکتی میں نیکن ہوگئی۔ میرے ماں باپ ایک دو مرے کے مذہبات اور خیالات کا بہت احترام کیا کرتے تے اس لیے گھر میں ایک طرف گرفتہ صاحب پڑھا باتا تنا تو دو مری طرف گیتا کا پا مٹر ہوتا تنا بہلی کہا نیاں جو پہن میں سنیں بھن اور پری کی داستانیں دھیں۔ بکر مہاتم ہے جو گیتا کے مراد حیائے کے بعد ہوتے ہیں۔ اور جو بھی

شروط کے ساتھ ہم اس کے پاس بطر کرسناکرتے سے بیند ہائیں تو سمج بن آبا آئتیں بیے راہا ... بریمی ... پشا ہ ... لیکن ایک بات ....

مال إير محلكاكيا بوتى ہے ؟"

و بو تى بدارام سى بيلو."

ماوبوں، بتا دُنا۔۔۔۔ مُنکا . . . "

• چپ "

-- اور پر وه دیاجو ال ای کواسکتی سے جب وه اپنے بچے کے چرے کو ایکا

ایک کمطلتے ہوئے دیجیتی ہے۔۔۔

و محلكا برى حودت كو كيت بي ."

متم تواچی ہونا' ماں ؟ "

• مال بعيشدا هي موتى ب . . . كسى كى مووا

• توپريري کون يو تي ہے ؟"

" تو توسر کھا گیا ہے ، را بع . . . بری مورت وہ ہوتی ہے جو بہت سے مردوں کے ساتھ رسیے ہے

یں سمجر کیا لیکن دوسرے دن مجھ بے شارج تے پوٹے۔ ہوا یہ کہ بی نے پڑوس بیں سومتری کی ماں کو گفتا کہد یا کیومکراس کے گھریں دیور جیٹھ اور دوسرے انسف سنسف ہم کے مہمیت سے مرد رہتے تھے۔ م

چنا بخرمری باتی زندگی سب ایسی بی سے او صربی فے سوال کیا او مرزندگی نے

كها\_\_\_و چپ"

اورجوكمبى جواب مجى دياتو ايساكهيس استسمجري وسكول-

۔ اور سجہ جا دُن توجے تے برایں۔

يون جانفكو يا يتح يرس ك عرض مين را ماكن اورجها بعادت كى كمها تيون اور الدا

كدوارول سيدوا فضن جوچكا يخفا - اب را مائن كنتى بلى كما ب سبد اس ميس كنن فوجوديث اور ایثار والے کردار آئے ہیں لیکن اس کی کیا وجر کر اب را مائن کے کرداروں میں مجھ سب سے زیادہ بدردی سگریو کے ساتھ جو ت جس کا بڑا بھائی بالیاس کی بیوی تک کو اٹھاکر ا جاتليها ودوه بيجاره مندا كفاكرد كيشاره جاتاب - الربيكوان دام ادحرد النطاح توسكريوبيجاره نواوره بى ده گيا تقاراس طرح ميرى دليسي كامرنز ايك كردار مها بمارت مين بحى اساب ب

مرتے ،.. أج تك زند و ند ووت-

اں کی بیاری کی وج سے میرے پتا بازارسے ایک پنیے دوزے کرایے پرکوئی دکوئ كاب داياكرة عما ودميرى أن كياس بيؤكرا سرسنا ياكرة بين يالينتى مين د بكا سناكرتاء كويا اسكول كى عرك سائق الوك راجسقان اورسرلك مومزك كارنامول س واقت بوچا تا يوچراين سمين دان وهتي ممركزات دى كورك آف ديرس ... مجے مرف اتنا یاد ہے کہ وہ اسے بڑے مزے لے سے کر پڑھاکرتے تھے اور میں میران ہوتا وی در اور میں میں ا تفاكد فلان ادى كيون برباركس ننى عورت سع كيون كو بوكر تابيد جب تك مين جان چكا تفاكر مورتوں كے يكير إلا فاكو فى الرافت كى بات نہيں -ا وريدكم عورت بهت كندى چيزے . . . ينا نيدي بيكيف بوكرسوجاتا-

اس كه بعدمير عرجي في اللهم بركيس فريد لياجو جيزين پا نخ چه مزار كستايي لايار برائرى سے مُدلَّ مُکُ بَيْنِية بِينِية بِس لے وہ سب چنگ كريس كين وہ سلورتش مخاج بریان کتاب کے بیج میں سے نکتا ہے۔ یا بک مارک جسے برمقول ببلترنی کتاب میں دال دیتا ہے طی طور پریں قریب قریب ہر چزے وا قف ہو چکا تھا لیکن عمل کمور برنیں علم اور مرنیس علم اور مرنیس علم ا مصلوب بوا ورشايدميرك بيا مرودىمى تا ...

زندگی کی ایسی بنیاد کو وضاحت سے بتا دینے کے بعد باتی کے حوادث کا ذکر فروعی ہے رہی ناکرمیورک پاس کیا، کالج میں واخل ہوئے۔ اگریزی اور بنا بی بی شعر کے۔ اردو مِن ا ضاف لكد مان فل بسين - وأك فافين وكر مو كف سنادي مو ي بير موا پتا چل بعد بچرچل بساء نومال واک فاف مي طازمت كى ريديويس بط محت .... بنوارا موا .... تمتل و فارت .... مهوس مقرط موست بدن .... مظ ربل کی چست پردنی پیپنا ... اسلیشن داتر کیوجوں دیا یواسکیشن .... دیاست ک جمودی تظام سے نظانی .... پربین .... اچی فلین ، بدی فلین .... کمیں کہیں ایج یں افرانوں کی کون کتاب ..... پیر است کا کرتے رہے۔

عصة رب جنول كى حكايات نونجكال مرجند اس ميں با فتهارس الم يحري

پرکوئ معاشقه .... ایسے لمے جو پُدھ پریمی دائے ایسے پل جینیں اجا ل ہمی دہی سکا ..... بیوی میں دلچسی کا فقدان ابیوی کا اپنے سا کہ فہنت کا خاتمہ .... وجہ ہے۔۔۔۔اوچڑم کا سڑی ہیں - بڑے بیلے کا مجھ کا رو بازی طور پر بیو تو نسمجنا ا ودمیرا اسے پیسے کا بکاری اور حیر ذمہ دا د .... بھاکون بات ہو ت ؟

ـــينهي جانتا إ

# ساهتيه اليدمى كى مطبوعات

ایک چا در میلی سی . (رلبندرستگرمیوی)

بگالى، تامل، تليكو اوركنو، چارزبانون بين اس ناول كة ترجي سانع بو كي جسيب

# اردوسی میطبو کا سند اوسین اوسی اوسین اوسی

ستاهتیم اکیڈی ۔ رابندر مجون ۔ ۲۵ فیوزشاہ روڈنتی دہی ملاقائ دفتر :۔ مدراسس ۔ بمبتی ۔ کلکت، ۔

**Colonesia con concuenta se por la colonesia de la colonesia d** 

## مكاتيببيدى

٥ (اپندرناتهاشک کنام)

واجندر نواس دخی بخرگ لابود ۲۵ دخیر در در در از د

نیم فیت کے بھیے پرے کل بھائک رہا تھاکہ ایک دبلا پتلا کم ورنسوں والل فور اہمادے مکان کے سامنے وکا اس کے مشن مکان کے سامنے وکا اس کے ہاتھ ہیں ایک بشی بی جو فالبا بھے سے منسوب می اس کے مشن کی نو بیت اس کی تقیقت کذائی سے فاہر بوتی می ۔ دم چڑھا ہوا اس خشک اوراتی صف یہ رہ جاتا ہے ۔ آہ سرد وجہم تر بقول فالب، وہ تمہادا بھائی فریندر تھا۔ میں فے دکھا اس کا مشن اس کی حقیقت کذائی کا مہنوا نہ تھا ابات شاید ضرورت سے زیادہ برخور دادی یا یانسوں کی کم زوری ہی ۔ وہ صرف یانسوں کی کم زوری ہی ۔ وہ صرف یانسوں کی کم زوری ہی ۔ بی نے قبرا کر بوجا ۔ ایشور جانتا ہے ، جب نفی مفی بھنیاں بھوڑے اور ایشور جانتا ہے ، جب نفی مفی بھنیاں بھوڑے اور ایشور جانتا ہے ، جب نفی مفی بھنیاں بھوڑے اور تھورت تھورت کے لیے قورت تھورہ بھرہ کا دیکھ کار بون جانے ہے۔ رہ سے در سے سے در سے میں ایکھ کار بون جانے ۔ رہ سے در سے سے در سے میں ایکھ کار بون جانے ہے۔ رہ سے در سے میں سے در سے در سے میں سے میں سے در سے میں سے در سے در سے میں سے در سے میں سے در سے میں سے در سے در سے در سے میں سے در سے میں سے در سے میں سے در سے در سے در سے در سے در سے میں سے در سے در

یک میں فرش کی بات ہے کہ پریت نگر میں سکون ہے" اگر جدو سے دہاں پریت کرنے لائق کو ترین ہونے دہاں پریت کرنے لائق کو ترین نہیں اکس نے ہو ہے تو ہمی تو ہمیں ہوں ہے۔ ہو سکے تو پریت نگر میں ایک A.R.P. SQUAD پریت نگر میں ایک A.R.P. SQUAD ہزاد "اگر میں ایک میں میں ہوں ہے کہ مہر بن جاد ۔ اگر می وائے ترمت السس کے ناخل یان بھی صنف ازک میں سے بیں اور میں جانی ہوں می تھے تم کرور ہو۔

ناخل یان بھی صنف ازک میں سے بیں اور میں جانی ہوں میں تو تو ہوتوں سے سے تم کرور ہو۔

پر بی بی تمبارے لیے دعا کرتا ہوں اور ردعان فسٹ ایڈ سیکھ رہا ہوں۔
تم خاط جع دکو، بیں تمبی دعمور دعمور کا کہ کو تو کو کے کے سیب درست کر کے بیج ددں ۔ ذرا ترش ہوتے ہیں، مگر زود ماضم ۔ ایک بات بیں بعول گیا۔ تم نے نکھا ہے،
سب کے ساتھ یہاں آو۔ شاید اس وقت بیں شادی ہی کرلوں گا ۔۔ شادی ہیں نوب ولیسب کہان ہے ۔ ادر بین تمبارے معے بھے سے مادی آدی کی بھے سے باہر ہیں۔ جب سے میں اور تم معلق ہوتے ، ادر بین شادی شادی شادی سن رہا ہوں ۔ بھی پول معلوم ہوتا ہے کہ اسے لائل میں موہ دل مور داتھ وقوع بذیر ہونے والا ہے اور بھی پول معلوم ہوتا ہے کہ اسے لائل ہی موجی ہی کہ اسے لائل ہے ،
ماہ میں وہ دل سوز واقعہ وقوع بذیر ہونے والا ہے اور بھی پول معلوم ہوتا ہے کہ اسے لائل ہے ،
ماہ میں وہ دل ہونی باتیں ہیں۔ یا شادی کرلو ۔ فورا ۔ یا بھر STRING BER ہوکر فورت سے دیکھو بھائی ، دومی بیشر مجرو رہنے کا اقراد کولو ۔ یہ ہو دمی ہے داد بھی بیداد بھی ہیں سہ سمتی ۔ شادی جاتی ۔ اور میں بیداد بھی بیداد بھی ہیں سہ سمتی ۔ شادی

نوٹ : يافط ١٩ ١٩ ك اوافر إ ١٩ ١٩ ك ادائل كا عدر اشك

ک لفظ کر فلط العام نیم مت کرد - اور جلدی میں تمہیں کواری ند ملے تو بھے کہویں کہیں سے KIRG NAL MOTHER

اگریں گور نہیں اوا قرقم اسے ستونت کی امیری فود وادی بر مراز مراز محول نکرندات مرف الا RAN الکس کے میں ود چزی مجھ زندگی میں الکام کرشتی ہیں۔ بی تمادے اس تعرف اول می دل میں بہت احمان مند ہوں۔ اس سے بیلے بی تمادے اس بین توں والے

نعرت ودن در میں بہت اس سد بدت اس سے اس میں اور ان میار میں اس میں میں اور ان میں اس میں میں میں میں میں میں می غیر مرن طوق اصمان سے گوانبار ہوں ۔ میگور دو ہوں نے مہرنے کہا تھا "شہباز وغیرودوسرے تمہاری ڈاپی کا ربویر ہر آپ کے لیے لکھ را ہوں ۔ طہبرنے کہا تھا "شہباز وغیرودوسرے

تمہاری ڈائی کا رہے ہے بڑاپ کے لیے للمدا ہوں عمیرے کہا گا سمبار وقیرود دمتر مسلمان پر چوں کے لیے للمدا ہوں عمیر سلمان پر چوں کے لیے ایک معنون (رہو ہے) مجھے لکھ دو اور جی تفس معنون کو او حراُد حرکر کے دوسرے لکھ کر متعدد برچوں میں جی جا دوس کا ہیں نے اچھا کہد دیا ۔ امر چند بھاٹیہ ہوت نفیس آدمی ہے ۔ ہیں ۔ اگر چہ دیر سے مل بیں ۔ ٹر پیون میں رہ ہے جوجا تے گا ۔ امر چند بھاٹیہ بہت نفیس آدمی ہے ۔ اس سے میں کر میں محفوظ ہوا ہوں۔

افني كابد مد يكينت كارد نر لاجر بهادن - احد نديم قاسى مقبول حسين كابة والعظم

ميمون المي جندون سے دونوں سے السے كى جرم كامر لكب بوا بو-

م نے ستونت کے مقلق ہوجا تھا۔ بھائی وہ کرور بولکی کے داس لیے بھ سے لڑی ہے۔ ابھی ابھی ایک جمیٹ ہوئی تھی ۔ اوروہ کرسے کے اِدھراد حرکوم رہی ہے کہ یہ استقول نود رہے ادمی خط کو فقتم کرنے تو ہیں کہوں ۔

" روفن زردختم ہوگی ہے !

الم بعال كاخط أيسي إس بي كيانكما ب

اگراس کا تیرنہ چلا تو پس کس دکس بہانے سے اسے بلاؤں گا۔ مگر مرگز اس بنیائی کا اعزان نہ کروں گا۔ اگر مرسی اُنبروسی چل جائے توزبر دس کو کون پند کرتا ہے۔ یس صرف اس سے اتنا کیوں گا ۔۔ 'دیکھوتو' اس طرع کڑھتے رہنے سے تم زرد زرد ہوتی جا رہی ہوپیاتا مانے تمید کہ میل در قادن ہوگی ہے "

جائے تہیں ڈویلیا (یرقان) ہوگیا ہے۔" پہلے تو رولفظ بیلیا پر مہنے گ ۔ بھر کہ گ ۔ کمزور ہوتی جاری ہوں تبی تو تم ہے ہے لڑتے ہو۔ کھایا پاکیا گئے گا ۔ اگراندر ہی اندر تمہارے کوشنے جھے کھائے جائیں ۔ یں ہموں گا ۔ او پندر مجھنت دھمان کرنا، (OVERTINE کی مفارش بھی کوگیا تھا۔ مگر میں بھی کھا کسسست ہوں۔ شلاسکا یہ ایس سخت نفرے کی جانے کے بادجود اسے اس بات کا بھین دلاویں گی کم جھ سے رفیت ہے۔ مالانکہ اس لفظ کی نفسیات او CONCRETS میں میں کم حق واقف نہیں ۔

ایک ANECDOTE پی بوتہیں سنایا بتاہوں۔ سن کرسٹس دو گے۔ ملاح الدین ہیں اُ اوبی دنیا سے دویل قم کے شریف انسان، ... کرشن بہاں نہیں ، تم بہاں ہیں ۔ بقابا نے میری تو یف کی ۔ کے عنان توج میری طرف منعطت کی ۔ ایک دن وفتر سے میک گفتیجا ۔ یں ان کے بال گیا تو میرایی کوئیک TALK جبالگیر کرسنادہے تھے۔ تم جانتے جو

يرض ريدوداون كاميب نقادتها مكرابول فيهاى ماه كروبين كوعده ١١٨٥٠ يا ووتض اب فاوش ہے۔ کہتا ہے او واوک کانی بھ دار ہیں۔" معلومین نے میرے ڈوامے TWEET کی کاف تولیف کی ۔ کہنے لگ میں بمی تمہارے ساتھ الدكل يك جلول كار خير الدكل وه مكرجها ل تم في كان كوركواكيا في روبال بيني وموليا الكليك و تمهدے زُود پیمان پر ریویس نے کیا۔ م كون ماحب مندكفورين .... ترييون بين ! "تبارے واتف س ين في فلل سے كيد ديا - بال ... معولي طور بر ... اوبندر ك ذريع م كين كيد "دیکیو بھال" ان سے ملنا کمہناکر میرا نام چیبیں کی ٹریٹیوں میں ITEMS اے SELECTE سے دیں آو يس نے كما" بَهِت الها إلى عمرافيال تعالى امر چند بعاثير سے مل كر اس كام كوكروں كا-میں نے کہا۔"یہ میں مشکل بات نہیں" مرانیال تما ان ک MLK خود کو دان TEMS بین میل جائیگی - مگری بین کا افرار کمولا تومولنيا نمايان مكري د كها ل ندوي ساب أن يول مذيك توميرى ساكه مارى جائيك وجوب مخصے س بوں بھان ۔ تم ہی کوکیا کیا جائے ۔ ؟ اب کوئی چیدہ بات نہیں دمی ہو تم سے کہ دوں ۔ چند دن ہوتے میں کچ SERIOUSNESS OF LIFE مع CONFRONT بوا بهذ برلطف بالون كعبد ايك ورد الكيزموت كا تذكره ديست معلوم نہیں ہوتا۔ اسے بس انداز کر ایموں کمی دوسری مفل کے لیے۔ الم من کچه این دل کیفیات کما یک ده کچ ایکا ملکا میل موس نبیس کرا شرک INTRIGUES سے تو پیچے ہو۔ من بہت روق ، دجا نے كيوں وانكيس اكمين دري ب شاير بيث يس دروج ق ب

اس کا ماں نے میم کوئ پر پر میزی کی ہوگی بھی کے تعود کی تکلیف کمی گو۔ مربش امتونت اور نریندرکی گھتے ۔ تمہارا داجند سیکھیدی

داجندرنواس- دَفْنَحُرُ لا بور ۱۱ رجنوری سنظیشه

### آيندربعان نمية

آج ترت مدیکے بعد خط ککور ہا ہوں ، پھلاسادا ماہ قرداند ودام میں پھنسارہا۔ اس کے بعد بیوی کو اس کے بھائی کے جنگل سے نجات دلانے کے بیٹے گوجرا فوال چلاگیا۔ کشت کار خوداک کی کمی سک سبب کچھ ہواس لگ گئی۔ اور میں گوجوا فوالدمیں جندون بیار پڑارہا۔ اوادہ تو تھا 'کچھ بال و پر نکا تسانسیکن موقع نہ طا۔ خیر استفاع صد کے بعد دعوت موگاں کو جی جا ہا اور آج یہ چند سطود کھورہا ہوں۔

ادن دنیا ادر ادب بعید نے مالنا مے کو پہنچ نیکے ہوئے۔ جی تا ہنوز ادبی دنیا انہیں طا۔ اوری مے اس دن اور و انطاز بہیں طا۔ اوری میں نے بار صفح کا درزہ انطاز بہیں کیا۔ البتر نی انسان کی سوی کھائی ہے اور خوب مزے سے کھائی ہے۔ یس اس کا نیس کا درزہ انطاز بہر البت ایس البتر نے انسان کی سوم کھائی ہے اور خوب مزے سے کھائی ہے۔ اور خوب میں اور خرا آب تو تا اور کی ہی بہیں بھر میر واللہ کا ایس کا اور خرا آب تو تا اور البتر البتر البتر البتر ہے۔ اور خوب ہی پانی بی بی کو کو ساجا آباد خوش خری کے سے الفاظ بر فرائش قبلے بھرتے ہیں۔ یا تم الی افساد نویس کے ذرہ نہیں دہے گا۔ ہے تو یہ بات طفلا نری کی تو کہ کا مرتب ہوں کی اور کہ البتر کی تو یہ بات کا دورہ بڑا جا ہے۔ کہتے ہیں بعض ہے۔ تم بیاں دوح کو الرائشوں سے باک کرتی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ زیندرسٹین اور کوئی اور صفرات، ڈرامد ایک ایجٹ کی ٹیم قائم کرنے کے سنے مرحی ہوں کئے مرد ایک ایک کے ٹیم قائم کرنے کے لئے مرد ان ایک ہے بھی دکھناہے۔ اجازت دو تو دکھٹی کا سواگت کے لیاجائے۔ بھیوں کی کوئی میں ان کی سنے کہ دیکھومیری اٹی سٹی پہ نادا صن نہ ہونا۔ میں یہ تمرے ذاق کے طور پر کہد دہا جو ل ۔ درحققت تمہادے اس جذبے یا جو کچر بھی اس تحریک کا نام ہے آسے سخس نگاہ سے دیکھتا جوں۔ ہاں تو اگر کوئی نئے ، تمہادے خیال میں نعنی تم اپنی مرضی سے دینا چا ہو تو جو کھ دو۔ اس دفعہ ادبی دنیا کے سات میں صحت چنائی اور چندا کے گمت مرضی سے دینا چا ہوئی ہو دائیں ہے۔ پڑھنے کے بعد پہنے چا گا۔ کوئیل ، جبی ہے یا کوئی اور افسانہ ہے مرسل یادوگر جن کی مولیات کے دور اس حقائی ا

وادددام ابھی کابی صورت میں بانٹے کے لئے مجھے نہیں ملی صرف ایک کابی میرے پاس ہے۔ تیار موجود کی ترجی ہوں۔ تیار م موجادے گی توجیبوں گا۔ اس میں بنسل کی تھے، اس میں میں کیا کچھ معرّد کھائی دیتا ہوں۔ جہسم سے پر عدم عمیں لیکن مجھے پہندہ کیونکو اس سے AND عمیں جامعیت پیدا ہوتی ہے۔

ستونت ایک دن آپ کے بہاں آپ کی بھادج وغیرہ کو طفے کے لئے گئی تھی۔ دہ لوگ سب داخی خوشی ہیں۔ یہ فقرہ کچھ زائد ہے۔ کیونکہ ان لوگول ک خیروعافیت آپ کو پہلے ہی پہنچی ہوگی۔ تاہم دُسرا نا لازی ہے کہ وہ راصی خوشی ہیں۔ ڈاکٹرصاحب تو بہت ہی داضی خوشی ہیں منجانے کیوں ؟

تم ٹایدلاہورکے سے شہریس آنے کے لئے کتنا ترستے ہوگے دیکن میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ خداکی تسم کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتا کسی مہان کو رخصت کرتا ہوں توکسی کا مہان ہونے کے لئے جانا پڑتا ہے۔ موخرالذکر بات ہے تو اچھی لیکن وقت کے کھاظ سے دونوں قاتل ہیں اور 'مکن امٹائن' کے نظرئے اخافیت کو ثابت کرتے ہیں۔

بھیلے دنوں جب کتم بھیلے اس وقت سے لے کر آج تک تم نے میرے اندانے کے مطابات تین ظیس کہ ڈالی ہوں گی۔ ایک افسانہ تکل کرلیا ہوگا۔ اور دومرا تیسری باد تھ دہے ہوگے۔ ڈوامے کا پلاٹ تمہارے دماغ میں ہوگا۔ بس اسی بات کے منتظر ہوگے کہ کب بیٹھوں اور اُسے لکھ ڈالوں میری بابت یہ ہے کرمین کو وں پلاٹ ہیں۔ اسی لئے مرغی حرام ہورہی ہے۔

> \_\_\_ شادی؟ ..... !! تمهارا

تمهادا داجندمستگه بیدی

کامنددنواس - دش نگر بهجد وه مکست رسیسه

> ۹۵ لاہورکینٹ ۹ مارچ سنسنڈ براورم اُپندر

خطاما - بواب دین کاکون ادادہ نہیں تھا۔ خیال تھالا ہورا و کے تو صرور ملومے - ملین تم استی ہی تو بغیر ملے چلے گئے ۔ یہ دور کا سلسلہ ، در کا سلسلہ ، ہوتا ہے ۔ ہم تمبارا انتظاد کرتے دہے۔ یس نے ادر سونت نے اس سلسلے یں ایک دل چہ یہ مازش کر دھی تھی۔ بوکمی طرح بھی گون یا دھ پلاف سے کم مہیب نہ تھی ۔ لیکن اس کا صربی دی جا بوگئ یا وڈر پلاٹ کا ہوا تھا۔ سازشیں اکٹر کامیاب نہیں ہوئیں ۔ میں نے ستونت سے کہ رکھا تھاکہ اپند رائے گاتو دوران گفتگو میں ، میں چیپ طوں میں جان مموس کرتے ہوتے " فوفناک تبقید لگاؤں گا اور بحر تم بھی ایم ہی کرتا۔ اس وقت اپندد ممادی اس سازش سے مربی طرح مخلوط ہوگا۔ نیم ۔

نین العابدین برتم نے کو تنقیدیٹی ہے اس کے بیے بہت شکر گزاد ہوں ۔ مجھے بسست می باتوں سے الغاق ہے اور اختلات ہی جہاں تم کہتے ہوا برو و دت ، پُرمنغعت ، جیسے الغاظ کیوں ہمالی

سله بعض دوره سائک مامب نے اس تعلی بلاادر آخری براگراف اشاعت کے بیے نہیں دیار تی ر

مجھ آخری باب کے فرصروری ہونے کا بھی احراس ہے۔ لین اگر زین العابدین کو C UALC کے افران العابدین کو C UALC کے افران العابدین کو SALT کے افران العابدین کو SALT کے افران العابدین کو کہانی سے مطالعہ بیں بدل دی ہیں۔ یہ کہانی مدود ہے التی کی اصفائحہ ہوجا ہے تو کی العابدین کو کہانی سے مطالعہ بی بدل دی ہیں۔ بب کوئی دوسرے کو ممالکہ با میں مفائحہ ہو التی ہے تو وہ شخص اسے بردا شت نہیں کر مسکم اور ہم التی ہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ برانسان کو اس کی کرود ہوں کے بی مسلم میں دہ دے ہیں۔ انسان کو اس کی کرود ہوں کے بی بہ برانسان کو اس کی کرود ہوں کے بیت ہوں دور آخر ہا ب بی بھی ایک شوری دی نہیں دی گئی کر اس کی حرکات و مکنات میں نفاصت ہو۔ اور آخر ہا ب بیں بھی ایک شوری دی نہیں بہ بی بی مسلم اور کو اس کی حرکات و مکنات میں نفاصت ہو۔ اور آخر ہا ب بی بھی ایک شوری دی نہیں بہ بی بی مسلم الدر کی نہیں۔ کہانی تھی ہے اور کر انداز میں و البتہ وہ کہانی ابھی ہے اور مرک بہتر من کھانی ہے۔ اور مرک بہتر من کھانی ہے۔

ادر فم نے نیالفاڈ ادر نیے کا فذریوں نے دکھے ہیں۔ بن پر تہادی نگاہ دات کے دقت کام نہیں کرتی در کے بیالات کے دقت تہاری نگاہ کام نہیں کرتی در کو بی لکھ لیتے ۔ تم نے دات کے دولت تہاری نگاہ کام نہیں کرتی در کھے ہیں جن پر کہتے ہو کرمیری RESTNETIC بہت ہے۔ اس لیے نیے لفا فے فرید دکھے ہیں جن پر نگاہ بی کام نہیں کتی۔ شاہد م حادثاً شیلا دیگ استعمال کرنے لئے ہو۔ تم جانتے ہو کہ جب کس نے پاس نیلالفا ذباتا ہے تو وہ فرائی ہوان لیت ہے کہ میرے اس کا فعا آیا ۔ فور آگھونتی یا کھوتا ہے ۔ لیکن تم یہ سب فیلے کا فذاود لفا فے اس سے لیے دکھو ۔ جس کے ساتھ تم بان بھیب سائر دمان انگیز شادی وادی کا متسلہ متنا کی متنا میں متنا کی متنا کے متنا کی متنا ک

مرے میں مفیددیک رکھ اورون کو لکھا کرو میک امیرے سے دات وقف کرنی ایسی میں جي طرع ميرك انيانون بن فريب الديار المل تخير كايران نز اد تمين الحركة في ای طرع تمهادے خطاب استعلیٰ شادی مجنی بریت لای مب مجھے انفرتے ہیں۔ اس وقت مروق جابتاً ب كتمين كالياب كمد بيول. بهت بيارى بيارى - مون موفي اورجدى كالياب م أرب بويانبين - زمين بر كمومة بويا ابنى معلق بور ناول كي مودس كرم بين مديدا ہوتا ہے۔ اینے آپ میں و " STAMINA ہے نہیں لین دوسروں کی منت دیکو کر اکسامٹ پیدا ہوتی ہے ۔ سکن کی بن نہیں پڑتا۔ وقت بی نہیں ملتا وادب تطیف کے سالنا مے کا كم مرس بى دے براس كے ليے ج چزم دو وه كم ادكم ادن دنيا كے مفون سے إلى ہو۔ اس بادے میں میں مرف واقع ہوا ہوں - کیا کروں انسان ہوں میں میں! ويمواب دقت بي تمين دن كوخط لكور ما بول . كا غذ ديجوكيدا عبد - ايدا كا فذتم جار پشتوب تک مَبِيانهيں كرسكتے ۔ كيسا مِلكا لمِكا رنگ ج مُحان كاب - مربّ خط كاكون بحث تشخر فان بیرًا - وگر زین اس گلابی بن ک مبدت طرازی شروع کر دوں کون انتظار کیا کرے ، آہ استخار

ماجندد<del>ر ن</del>گهبیری

دا جندرنواس ـ دش ننگ مورخ ۱۹۴۰ بولال نوا ۱

و که بین ف تمیں گزشت خطیں لکھا تعاد تم ف اسے بالکل میدہ محا تم جانتے نہیں کہ ين تم م دل مل كرابول تمين خط مكامر عرفي إيك برغات الكيب بوق المدر من ادبي قرر کے تمام اسلوب سے داری ور بدیں ہے۔ بایں ہی توکرتے ہیں ، اس کے تود بندیں دہتے ہیں ، حالا کم ب ایک سے اسان عقل میں مجبی اسے تنہا ہمی چوڑد ہے۔ سرانا ا تجرير تحي تمام اسلوب سے فارغ ہوكر تمہيں سب كي سفل وطوى لكو ڈالوں ۔ انفر جم ساوا ون مقل كى

و در تم مانتے ہومیر محر لوزندگی الفتہ مصائب سے بعری پڑی ہے ، جس کا ظہاد کرنے لكون توشايدتم بيمزه بوكرمير عضط كاكر مان جاك كردو.

اوريان بالج رويون يركوون نهيل وكماتمبارك ادرمرك ورميان اورببت ميوي ك إين نهي امثلاً تمهارى شادي كاعقرب 8 أوفع بزير وا وابتم ني مزيد تفيش ك مر اوروه ہے -- شايدين پريت نظر جلدي جوڑ دوں . سونت كو توس تمارى شادى عمرى دلمين ب رئين ده مي إسع ورو جنات كا تعرب من بدا درجب من تم اس كے سامنے شادى كا تد كركا کرتے ہوتو میں نہایت فدے اس کے چرے پر Ex PRESSION دیجماکر اجوں - اوروہ ویس کی کے تعمیر کی اوروہ ویس کی کے سے کوئ آدمی نمائد می آت ایک اوروں کی من دیا ہو۔

اور کی تویہ بے کوان باتوں میں کہ توفر را حقیقت آفنا ہو جانی جاہیں ۔ مثلاً سرے رویوں کارتال تصداور کم مورد ہوں کارتال تصداور کم مورد بن جاہیں ۔ مثال سے طور پر تمہاری شادی وفیرہ -

اُن کل میرے یہاں بندرہ کے قریب مہمان معمکن ہیں۔ اس بچاری کے لیے تہادے اس کوئی کیروو قوم مجے بتا دُر وگر دمجے کہیں اوا موساون صفح کا میٹر اِمیڈیکا شدی اور درگر دمجے کہیں اوا موساون مفتح

اورخود تغيي امراض كرنا يمسعا

م ف سرامی مجے جیب دی ہے۔ مثلاً پارٹی کروں۔ یہ پارٹی وارٹ ہم نے سب کھے تم بچولا رکھاہے راور پرجب مجی اسٹنٹ پیٹ کرنا مقصور ہوگا تو بھی کر ایاجا تے گا- دوسری سزاء ہے کہ ستونت کے لیے کون ایس چیز طرید وں جو دیر پارہے۔ کیا خریدوں ہا آن کل اُسے ایردنگ کی خرودت محسوس ہور ہی ہے اور میرے خیال میں ایردنگ ، بڑا مجرب اور خواب اُور نوعے ۔ تیسری سزاملتوی ہوسکتی ہے۔ زیندر کے لیے کرم کوٹ کی مزودت چاد ماہ بحد محسوس ہوگی ۔ اس دقت شاید میرے پاس بیے مجابی ۔ اور LEAST NOT LEAST اپنے لیے ایک بلیک بڑوین خریدوں تک میری تحریر میں دوانی آمیات کے اِنتہیں میری تحرید کی روانی ہیں ایسی کے شک سے۔ اُف الشرا

یں جا ہتا ہوں کہ میں برسب سزائیں پائی روپے میں بیک دقت بھگت اول ۔ تم نے کس طزیے لکھا ہے۔ پائی روپیے تمہاری فدمت نیک اقدس میں بیش کر دوں گا۔ اور بھریہ ' بمائی دا بندر کے ساتھ اختیام پر خاکساد آئند لاء یکھ گول گول معاملہ ہے۔ جیسے کہ نمائک کی سیدھ میں مفرکرتے ہوئے بھرائی مقام پر بہتی جاتے ہیں۔

میں درتا ہوں کہ میں پاسبان مقل سے زیادہ دور ہوتا جارہ ہوں - اس سے باق سب فریت ہے ۔ بخل کو بیار -

یروسی به بسط مید. ادب نظیعت کی تعویز کراس دود اوراموں سے متعلق مضمون انڈیر کے ساتھ بات چیت پرسب بکے میں ذمة داری سے کرد بابوں اود کردن گا۔

داجندر

لاموركينت **عيون**ة سائلية

میون کی میرون کی برادم ایندد! اتی ویل احدیدسی خادی کے درتہیں خاکور (بول قبادے خطے جائے ہیں تاریخ کا بی است خطے کا برائی تاریخ کا بی میں اندا ولت سے تم نے تو د بل جا کرشا تھے گی دم چیزی کردی۔ دو انقلا تھے اور بکو کرشش ایو کے اور جس وقع كرت بوكس بيوم (مراح ) تكون اور وه يمي طويل-

خیر، تمهادا ددمرادست خطوک است کاشرمنده نهیں۔ مجھ ایک فادی کاشعریاد آتاہے جو کہ میں نے کالج کے آیام میں پڑھا تھا۔ اُسے تصد آکوٹ نہیں کروں گاکیونکی تم فارس سے نابلد ہو فیقی کے مصرع پر اکتفاکرتا ہوں۔

م درمیان دازمشتاقات قلم ناموم است دینی مشاق که درمیان قلم ناموم موجاتی ہے۔ لیکن فینی نے بائکل برموده بکا ہے۔ اس کا تو یمطلب مواکم خواه مجھے سوبرس خط کا جواب ندود - مجھے معلمیٰ رہنا جاہئے کیونکہ درمیان دازمشتا قال .....

ا در فی انصوص میری بوی خط کا جواب نه دسے تو میں نوراً مین پا جوجا تا جوں-اس سے کہیں یہ ا خذمة کرلینا کدمیری بیوی اورتم میں کہیں بلحا فیاشکل یاحقل کوئی مناسبت ہے۔

سناہے تمبارے قلم کی جوانیاں تیز ہورسی ہیں۔ الد کرے ذور قلم اور ذیادہ لیکن قلم کے اس سناہے تمبارے قلم کی جوانیاں تیز ہورسی ہیں۔ الد کرے دور قلم اور ذیادہ لیکن قلم کے اس محدور است کو اتنا کی میں دورانا کیا معنی دکھتاہے کہ بیچارہ مزل سے کوسوں وَرسے ہا بنتا ہوا گرسے اور مر دے دے۔ میں تو بقول تمبارے اِن دور پس رہا ہوں۔ اور خدا جانے کیوں جھے بحد دن بدن احساس ہور ہاہے کوئی افسانہ تو بس ایک جدور دن کی طرح بس دن سے جھ پریٹ جینئدانہ " کیفیت طادی ہوئ ہے ایری جیزیں بھی تمبارے جیندر کماری جیزوں کی طرح بس عدد مداح ہوکر رہائی ہیں۔ درگئی ہیں۔

یں نے 'آ ہو ' لکھا ہے یاد توگوں کا خیال ہے اب 'گوجی' لکھوں گا لیکن جھے گھیکوا د' اور ڈین قند بہت پسندہے ۔ تمہی تبا وکیا لکھوں ؟

بطورانسان کا کی میں مرکبا ہوں۔ اب توبس دیم پوری کرد ہا ہوں۔ یہ بات کسی سے کہنا ہیں۔ یکونکو یہ یعی میرا از ہے جس کا اخفا تمہا دے سلسنے مسلمت نہیں۔ یا دوگوں نے تومیرے چند ایک .... جو کمیس نے کسی افغا تمہا دو جنس میں اچھا کہا کر تاتھا۔ اس کے متعلق میں کہنا مشروع کر دیا ہے کہ دو چرائے ہوئے ہیں۔ یا فلاں بن فلاں سے متاثر ہو کہ تھے ہیں۔ ان مشروع کر دیا ہے کہ دو چرائے ہوئے ہیں۔ یا فلاں بن فلاں سے متاثر ہو کہ تھے ہیں۔ ان ہم پیشہ دوگوں کی جب یہ کمینگیاں ملاحظ کرتا ہوں تو چھے چیخون کا ماسکو ہیلٹ یا د آتا ہے جس پر ، اُس فراس طبقہ تعلق کے دور اُس طبقہ تعلق کے دور اُس طبقہ تعلق کے دور اُس کی ذری کی طرف دور اُس کی ذری کی جون جن میں میں اسے چیڑے بغیر نہیں دوستا کہ ایم ان میں تاہم اور کی کی طرف دی کہ کہنا ہوں۔ اگر جہ یہ تمہادی فاند برا دی کی طرف دی کے دور جس کے دور کے دور اسے جو برے بغیر نہیں دوستا کہا تھے کہا ہوں تو جھے بھے دوستا کہا تھے کہا ہوں۔ اگر جہ یہ تبہادی فاند برا دی کی طرف دی جس کے وقالے میں دوستا کے کہا جو ل دائر جس کے میں میں اسے چیڑے بغیر نہیں یہ سکتا کہا تم کے تعلق کے دور کے انتخاب کے دور کے دور کا میں میں اسے چیڑے بغیر نہیں یہ سکتا کہا تھے کہا تھے کہا کہ دور کہا جو ل دائر کی کا تعلق کی ان کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی کی دور کے دور کے دور کہا کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے

شیرازه کوچی کرنے کی کوشش کی ہے یا اسے اس تعدیجیر دیا ہے کہ تمہادے سیمٹے میٹا نہیں جائے گا کوشن چذا سعادت حمن منٹو اور دیچو" بزرگانِ دین " کومیرا نُرّاسَہِت سلام کہنا اور پیرکہنا تم پر تمین حویث رستونت کو نست ۔

تمادا ـــداجندر نگربدی

دا بخدر نواس دش نگز و لاجود ۲۷ را پریل ۱۹۳۷

. دُيراً مندر

موتم نے میرے مختصر سے قیام ہیں میری تمام نوبیاں ملاحظ کریں بہنگام دخصت تمہادے مزسے اپنے متعلیٰ نمام ملسم وٹ جانے کی بات سن کریک گوز فرحت حاصل ہوتی اور مدکور اضطاب - فرحت اس لیے کہ آخر بال تھیلے سے باہم ہوسی اور اضطراب اس لیے کہ کاش یہ طلم ہوشر اِشرمندہ فکسست نہ ہوتا ۔

تم میاں بوی نے جو کھ میر مے تعلق مجا ہے، بیں اس کی تردید کی کوشش نہیں کروں گا، کیونک الیا تعل عذر گناہ کے مترادت ہوگا۔ البتہ یہ کہنے کی تنجائی قو ہوگی کر سے قابل دید ہے کھا الدیمی کردادمبرا

ق میں میں میں میں میں اور ہے ہوائے ہوائے مار ہوں۔ اور میں میں میں سرتا پاایک عبات خار ہوں۔

میں ایک نادمل آدمی ہوں ہیں سے تمہیں ہڑھے۔ ہیں نے متونت اور دوسرے عزیزوں کے ما شنے نادمل ہونے کی کوشش کی ہے۔ وہ ہزمان کا POS TURES ہی اختیار کی ہیں۔ بازارجاتے ہوئے چلکیاں مجرلی ہیں کیاں ہو کچہ گر بکشت روز اقراکا ہی ملسلہ ہے۔ نام رہے کہ تم سے ہنس کی چال چلتے ہوئے غریب کو تے نے اپنا چلن مجی بگاڑ لیا۔

نڈیرسے دیدمن (بوڈن دہ پا دُن ایس نے تمہارے میں کا تذکرہ کیا تھا۔اس دن فرید کا پالان پوگیا۔ اب ددیارہ موقع مناسب کی تلاش میں بول ۔ ویسے جا تنا ہوں کر تمہارا خطاسے

مل کیا تعاص میں تحریب کہ نھان کے می گیے تھے قوشور نھایا ہوتا ۔ مالا کہ اس بھارے نذیر نے ظہرے ذکرہ کے نہیں کیا تم ہوکر ہوا ہ موال میونک رہ ہو ۔ فوب ہے یاد تم بھی بھے سندھے نے ظہرے کروں میں مرشل ہوں کے سامی آری دور ہے۔

اورود کوشلیا ؟ \_\_\_\_ کوشل اجی \_\_ کسلامداری بین -میل متونت بلی بید و کشن میرکس مے دوں دکھان دیتا ہے جیے سانپ نے کوئ برساتی

بہاں متونت بلی اؤ بند دی ہوت ہے۔ یوں دھان دیا ہے بیے ماپ کے وی برس ل میڈک کھالیا ہو۔ یں نے اپن تمام و بن اس کی جو آن جو ٹی خوشوں پرمرت کر ڈال ہے۔ اب باتی ہے میرے پاس نام الند کا داب ہم سے بڑے آرے آدمیوں کو تمام چو ق جو آن جیزوں کی باتی ہے میرے اس نام الند کا داب ہم سے بڑے بڑے آدمیوں کو تمام چو ق جو ق جیزوں کی

طرف میں متوکہ ہونا ہڑتا ہے۔ باد ہر گرفتاری ما۔ کوشلہ اما گاجی نربند کو تھتے

امین کو پیار امین کو پیار

جناب دانند اقبال صاحب كوآداب عرض-

تبرادا داجنددستگ**ویدی** 

وقادعظیم سے منجانب دا جنددسسنگ میدی معذدت کرویزا ۔ تیبرکرش سے پوچسناک میرا ڈوامر "ٹالر قیرخانے ہیں ، دکھ لیا ہے یانہیں - دسید سے مطلع کرنا ۔

ركس

رش نگر لاجد م/مارپن ۱۳۲۹ ج

والدما مب كدفات مرت كيات ك فيرمل - دل الله بوا - شايد تميار سه والدما مب كدفات مرت كيات كي فيرمل - دل الله بيا عبراه راست كول الكارُ زقما - ميكن مج تمهار عدمان ك وفال كروار سي محنت عدد المعدد قم کی مجت تھی ،جس کا اظہار شاید خلوم من سے کھ زیادہ دکھان دے ۔ فین یارکس قدر مجت آنا افسان تعاوہ ' بو شاما میر سے اوگن چت ندوم و الکٹنا کر زندگی کے متعلق ہر ذے واری سے آقاد بوجا یا گرنا تھا۔ اس نے زندگی کا ایک فلسفہ تعمیر کیا بو فلط سلط تھا ' فیک وہ صرت بر حوف اس کے مطابق جیا اور یہ اس آئی عزم کے سامنے ہے کہ مماری گردن بھی جاتی ہے ۔ ۔۔۔۔ بی فواہ مخاو بی اپنے آپ سے ایسے انسان کا مواز نرکر نے فکھا ہوں تو معوس کرتا ہوں کہ دہی خاصوں کے احقاق کی فرائد ممل بی نہیں دکھتے (خصوصا میں) اور جو رکھتیں آؤے کھیل تک دیکھنے بیں کتنا نیم دل سے کام لیت بس ۔۔۔۔۔

میں مسلمیں میں اسے وکھے ول کوکوں تسلّی نہیں دے رہا ہیکن مجے تسلّی وی بھی نہیں آتی۔ اگر میرا فطر پڑھکرتم اور بمی بچوٹ پڑے ہوتو اس میں میراکیا تعود ہے دیں این انھوں کے چھاکسو تمہاری آنگھوں میں منتقل کر دم ہوں ۔۔۔کوشلیا سے میرا ورستونت کا اظہارِ افسوس کر لینا۔

تهادا اجنددسسنگربیدی

> ماجندواس رخی نگر لاجور ۱۲ بر به

د پراین*دد* د تروریند

" میں اس کی دوج پراس بات کا کشف ذہور اس نے گناہ کیا ہے، کہ براحسامسس سراسر بے حاصل اور فیر ضروری ہے .... "

موسرب میں الدیور اس میں ہے۔ اس مورت میں نہیں مرتبے میں اور کوشلیاتم سے بڑی ہے ہاں الما شاگوری سے بڑی ہے ہاں کا م کا یہ مطلب نہیں کرتم اسے یہ خط دکھ کر بھیشہ کے لیے ' اسے میرا دشمن بناوو ۔ بھے لپسند نہیں ۔ آخرتم نے میرے ڈرائے منگوانے کے لیے کوشن سے کیوں مفادش کی اور مجے ذلیل کیا ۔ اور اب رامشد کے ما ہنے سرگوں کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری ودش کو دیکھ میکٹا ہوں۔ سردیتی کونہیں ۔

اور المربی نے قوری سے استی دے دیا ہے۔ وک استی دیتے ہیں لیکن وہ معلومہیں ہوتے۔ لیکن میراستی معلوم ہیں ہوتے۔ لیکن میراستی معلور ہوگیا ہے۔ شاید محکد کو میری اس نسبت سے خرورت نہیں ہم سنبیت سے مجھے اس کی مزدرت ہے۔ شاید محکد کو میری اس نسبت سے مزورت نہیں گیا ۔ کاش میری کہ اب میرادم بالکل گھٹ کی تھا۔ ہیں نے سرے سے گزاد سے کی بیمل پر فورنہیں گیا ۔ کاش میری کر اب میرادم بالکل گھٹ کو تھا۔ ہیں نے سرے سے گزاد سے کی بیمل پر فورنہیں گیا ۔ کاش میری کو میں میری کو نسبی کو اور کی بیال ہوگا : چھڑ دیا ہے۔ کو جھڑ دیا ہے۔ اور کی اب میں ہوا میں ہوا ہا دیا ہے۔ اور کی اب میں ہوا ہور کی بیا ہوا کہ اور کی بیال ہوا کہ میرے ہی تواہ ہوں ہے جھڑ دیا ہے۔ اور کیک اور سے جی کہ اور کی تعلق ہور کی بیال ہوا کہ میرے ہی تواہ ہوا کی میرے ہوا ہور کی کو جھر کی ہور کی کہ میرے ہی تواہ ہوا کہ میرے ہور کی کو دن ہے جی کہ اور کی تعلق ہوا کہ کا میں ہور کی کو دن ہے جی کہ اور کی تعلق ہور کی کھوا سکتا ہوں ۔

تمہیں زیادہ لکھنا چا ہتا تھا' لیکن کیا یہ پہلے ہی زیادہ نہیں ۔ تمہادا داجندرسے کے بہدی

سنا ہے تم میری بینس کا تذکرہ کرتے ہو ۔ نو دمنے ہواود دوسروں کوبی بنسا تے ہوئیکن فود کوشلیا کو سائیکل سے ڈنڈے پہیٹھاکر چاندن چوک اور چاوٹری پی گوشتے ہو۔ اب بتا و متمہالافس زیادہ مفتحہ خیر ہے یا میرا۔ اور یہ خط کرشن کونہیں دکھانا ۔ سے پا ہوگا ۔ وگرنہ میں تمہارا خط کوششن کو بذریع ڈاک بھیج دوں گا ۔

ستونت کی طرف سے اور میری طرف سے درجہ بدرج تسیلمات۔

مسنگم پبلشرزلیژا

۱۱۷ - اسے نشاط روڈ - لاہور مورخہ ام<sub>ار</sub>متی کش<u>ک</u>ٹیا

براددم اثمك!

تمہارے ہردوخط ملے ۔ یں بمنی آنے کو تیارہوں اورفالباً ہون کے پہلے یا دوسرے مخت میں روانہ و جا آئی ہوں اور فالباً ہون کے پہلے یا دوسرے مخت میں روانہ و جا آئی کا کرشن کی ہوایت کر بیدی کو تار دے دو اس کا مطلب ہیں نہیں ہم سکا۔ اگر وہ میری کہان بکو ادے تو میراسفر آسودہ حال ہوسکتا ہے نہیں تو میں جو نہیں آسکتا۔ اس کی وجریہ ہے کہ اس قیم کے سفر سے پہلے ہیں چا ہتا ہوں کہ تین چا ر ایس کھیل نہیں آسکتا دو نہرست تیار ہوجائے ۔ خلا مماج کا ارتقام انہیں دنوں تیارہوری ہیں ولا مست میں مفرے پہلے کہنے گئیں گی۔ معرب حزم مفرے پہلے کہنے گئیں گی۔

سرے عزم سفرے پہلے کینے مگیں گ ۔ میرے عزم سفرے پہلے کینے مگیں گ ۔ آج سلطان صاحب کو میں نے اپن ہر کتاب کی پیس پچیس کا بیاں تہمارے ایما پر پیجی دی پس اور ان کی چٹی کا استظار نہیں کیا ۔ یہ پن پانچ کتابیں امی چیس ہمارے کتابی ممیار کو متوازن مکتا ہے میکن اس سے ساتھ مذکورہ بالاکتابیں 'گران صورت میں ہمارے کتابی میار کر متوازن کو دیں کی اور انہیں بھی بیچ دیاجا تے گا۔ او حربمالا کام بہت چھا ہور باہے اور انشار النرایس سے بہتر جدی ۔

م تمبارے ناول کا نام SLIDE میں بہت پیندا یا کاشاس کا آنای اچھا ترجداگردو پیمکن ہوسکے کی صاحب نے مسلک راہ بتایا تھا ہو مجھے پندنہیں کے پتلیاں نام بی اچھا نہیں۔ فیص صاحب کے مضمون کا فیصلہ کر د تو ممارے می میں بہت اچی بات ہوگ . کوش کا لیک خط کیا تھا۔ آج ہی جواب دے را ہوں ۔ تکما تھا داڈو برارے امیدے

اس دتت معیک بوهما برهار

موں میں است کے بہاں یر کجی نہیں گیا۔ لیکن تمبارے ڈراے کی خاطران سے علنے چلا جاؤں کا۔ اصان نہیں جار کا بور مجودی کا اظہار کر را بور ۔

جوں ہے اسان ہیں ہمارہ ہوں مبروں وہ ہد ورام ہے کو اس کے ہمک کہ ہم کا کو شن والی بات مجھ دخاصت سے لکھو۔ شاید ہیں ہملے چلا آدّیں ۔ لیک تواس لیے ہمک کہ ہم از پر کو FORE STALL کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں مودوں کی جمیشادر ہروقت صرورت سے اسیکن SALE کا کام اس وقت ہمارے نز دیک زیا دہ وقت رکھنا ہے بہرجال ہمالا اوارہ سلطان ہمیں سے تعلقات بنا نے کے فوض تمہارا فکر گزار ہے ۔ اختراور سر خدر سلام کہتے ہیں نریندر کو تھتے کہنا ساور باں نریندر سے تعلق بات کا کیا بنا اکرش سے کہو میرے خط کا جواب تھے تمہالانام بیں نے اپنے ایڈ بٹوریل ہیں دکھ دیا ہے ۔ کرش سے بھی پوچے کر ایک PANEL بناقر کا مہادا بیں نے دیا ہے ۔ کرش سے بھی پوچے کر ایک PANEL بناوں کا مہادا

ارابدیل ۲۸ ۱۹

برا درم افتك

ان دون بہاں بہت برگامہ ہوا۔ نوگ امی تک ہراساں بید اوا بین بی معلوم کاندیں مالات کیا کرنا جا ہے۔

تمباری طرف ہے آخری اطلاح کی تھی کہ تم استال میں بڑھے ہو۔ اب کیا کیفیت ہے۔ بیماری کافور ہوئی پائیس ؟ لا بحد آنے میں نی الحال تو کوئی حرج نہیں ہے کل کی خرخلاجائے۔ چودھری برکت علی سے بہال ملاقات ہوئی تھی۔ تم نے ان کے ساتھ گرتی دیوارس کے سلسلے معرب علی میں اور الحقہ میں جس براہ اس تاہی خوا کی ہیں۔ سرتعلی تبرائی اور اس تعدید

میں جو انیں کوئیں ۔ فی الحفوص جس کامماری آپس کی خطوکتابت سے تعلق تھا اُنا ماسب تھیں۔ کیکن شاید تمباری بندہ نوازی اس میں ہے۔

سنتا ہوں کیٹی میں بھی فساد شروع ہیں۔ توجی اب کیا ہوگا جنگ ہے دنوں ہیں مہد ہوگا جنگ کے دنوں ہیں محمد معرب المست CASUALITY ہوں ARTS ہوتے ہیں۔ نظر واشاعت کے علاوہ باتی کارو بارجی بندجیں۔ لیڈلا کو کہتے ہیں کہ 'جوانہوں کو گئے ہیں' جوانہوں نے انہوں نے

 آپریشن ک MOUNTBATPEN مزدرت پڑتی ہے ؟ واپس ڈاک اپن حمت ک بابت نکعو۔ کو فسلیاکو فست حریزدل کو بیار

تمہادا بسیدی

FAMOUS PICTURES LTD

BOMBAY

١٩مق خفاء

كوشليابهن إنميت

ستونت کے نام جی نگو کر آپ نے فالبا میرا وقت ہن کر انہیں چاہا۔ اور مرام کو کرآپ نے ایک دم مجے اپنے ملق اصباب سے باہر کال دیا ہے ۔ پر اس بات کاکیا طاق کر ستونت ان دلیں استفاط کے سلطے میں مید ہوت ہے اور آپ کے خط کا جواب مجے می دنیا پڑ رہا ہے " فیر وہ کسی بس آوکیا تکسی ۔ وہ کو دکمی کے علادہ اور کوئی کی نہیں جانی اور آپ کو دیکی نہیں پڑھیں۔

مجے واقی افوس ہے کہ ہماری کے دوران ہیں ہے اٹیک و طاقہیں لکھا۔ اوراپ کے
اس خط نے میرا احساس جُرم اور تیکھا کر دیا ہے ۔ لیکن اس میں تنہا میراتھو نہیں ہے ۔ اول آوسلا
سلسد اس زمانے سے شروع ہوتا ہے جب ہم آپ کے مکان واقع میں ہزاری ہیں اُقدا تے مجے ۔
اس کے بعد دستم ، کا تعد آتا ہے جس میں چند ایس ایس بوئیں جن کی مجافک سے توقع نہیں می لوگ
اس کے بعد دستم ، کا تعد آتا ہے جس میں چند ایس ایس بوئیں جن کی مجافک سے جب کم بالکل الگ تھا۔ فیر دہ بھی ایک سے جب کم بالکل الگ تھا۔ فیر دہ بھی ایک جب کوئ بات
ہوجائے تو بھر جواب اور جواب الجواب ہی رہ جا گاہے۔ اور وہ آپ ، وہ ناڈک می چیز جس کی آپ
اتن بواکر تے ہیں نہیں وہ جاتی اور انسان گفتاد دکر داد کے مادے اسلوب کمو پھیتا ہے۔

ما فرل او وسي إبنا مكان اوراسيس برس سب جيزون كاصفايا بوكي جب روز واى واش مين م اوك مرت تلف تو موفان بغيات في مراد وجاليا - بستراد رجادر الله بعيك وقات رويان لاک بناہ کریں انبائے ہے اسٹیش پر پرے تھے .الدیم دائ سے گاڑی یں دہل بنجے کی کوشش كرت رع التاليس مخفظ وبال يرك رب أخردو يجالك دبين وكى اورين اورين اورين ير بين كر د في بينيا - اس مح بعددي بكولام سرينگر لي كياجها بناسرس ايك اليش و ازكيربن كيا مُعْ أيك دن مِن السانيس كياجب إين سياى مَعَا نِدَى بنار بِرُ مِرْي مَثْيري حكومت مع مُرّز بين ہو۔ انہوں نے مجے متلف طریقوں سے عذاب دینے ک کومشش کی۔ ایک مرحکے پہ بچے اور پیری مرتکر رہ مگتے الدیس جوں بہنے گیا۔ وہ بین میسے وہی بڑے رہے۔ رسل دیدائل مب کٹ چکے تھے اور دوبارہ ملنے ک سب امیدیں ختم برچی میں ۔ بروگ بند پر رہتے تھے ہو کھیلم کے سلاب کی در در اور تحاراً من روع برائم منشرسے محكوم موانے كے باعث بين تيد بوت بوت بي مشكل سے موفولات بول رجب تک میں نے ما دھوبید کائیل نہیں ہماندا اپنے آپ کو واست ہی میں محمار دہی عجے۔ وإل كون مورت دور كارى نظرنبي آل. رہے كے يے مكان رفقا. عازم بمبئى بوت يہاں بيني كرم كى موادد آئی لی فہرست ہے کہ میں گوانے سے بیکی آ ہوں۔اب مشکل سے تعکین کا مانس لیا ہے۔ کام ای ب اکتوریک مراکا خریک ہے اس کے بعد بہ نہیں کیا ہوگا۔ گزارا اچھا ہوتا ہے اگر چرکون فاص طلب فہیں ہے .آدر بیں نے و کی لکھا ہے اس سب چیزوں کے نگھنے سے میراایک مع مقعد ہے الدوہ یہ کمیں می کے خط نہ تکھنے کا شاک نہیں ہوں۔

میں آپ کونہیں بولا میں اشک کونہیں بول سکنا ، کیونک اشک میری زندگ کا ایک حصر ہے ،وہ میرا مامن شبص برمجه ناز م میں ان دنوں ساست اور زندگی کو الگ نہیں محمد اس لیے بی آنا مردد كما بول كركيا اللك ميرے ليے مرد امامى بور بىده جاتے ، كوك ان كا ال ميرے حال ، سے مرف الگ عبد بلد میں ایک دوسرے سے دور جا پینکتا ہے ۔ ان کی چند تحریکات کی اللاع مع بنی رئی ہے جومیرے لیے ماوس کن مجامل عقائد کے اختلافات اور وہ اختلافات جو کہ مجھے افك عربيدا بوت ايك تعلى بيكانى برآماده نهيركر مكتر سياب أب كوبهت وش قمست محور كا جب معى آب اور اشك بني آين كي اورمر يهال تعبري مح وين آب كواس بات ك واوت دینا بول بهان دوانفیل مے این بول گل اور میں و ضاحت کے سات کے شکوے کر سکوں گا اور مسن مكون كا بجے دوسال كى موا تركوشش ك بعسد ما شنكا بس ايك سال ك ليدايك مكان مل كيا مع جهال أب رف آرام سهده كرسروفيره كوم آرام جا عكت بي .

شوى قست بمكوب سنهاديد وقت ميں پنج جبك بين آئد دس دور كے ليے يمنى سے إمرواما موں - واپس پر اپن جان بجان کے سب لوگوں سے انہیں ملادوں کا فیس مجروا نے پرووکٹسن کا پروگرام فالبالک فیرمین عرصے بے ملتوی کررہے ہیں۔ پیمان ایک پیچرام ل والا بنانے کا ارادہ ہے کوسٹش کردں گا اس میں انہیں کو ف دول طبطاتے۔

والمازد مجمع - يرآب ك نطاع جواب ميرى يوى دك رب كاددين مب إين المكك

مبیں آپ کولک رہا ہوں۔ ستونت کو اور آپ کو المجبرے کے FACTOR مد COMMON کا طرق درمیان سے اُڑھا : اچا ہیے ۔ گویا یہ فطاب میریے اور اشک کے درمیان سے ۔۔۔۔!

خط کے اس آنداذ کے الو کھے بن سے مجھ ایک اور بات یا وائی ہے ، امریکن بڑے سم ایکا د بس وہ بھیب سے AHRASE فعاکرتے بس مثل کھلے دنوں بس نے ایک تصویر دیجی جس بس ایک اوکی بظاہر کماب لیے بیٹی کچے بڑھ دی بے لیکن دہ پڑھ نہیں دی ، اس کی تمام تر توجہ کی فوجا کی طرف ہے جواس تصویر بین نظر نہیں آتا تھویر کے نیچے وہ تکھتے ہیں بہ IN CIRL IS SIME ONE.

ایک اور چیز .... پی نے اتنے کمیے خط سے کچھ تو الائی آواب ہے تا بیکن غالب یہ اشک ما حب پر ہے ہو خط سے کچھ تو الائی آواب ہے تا بیکن غالب یہ اشک ما حب پر ہے جو خط تکھیے گئے تو الائی آواب ہے تا بیکن غالب یہ اشک ایک صروری سلسلنہ بیں راس وقت مجھے فیعنی کا وہ شعر یا وا تا ہے سہ ما مکن ما اگر مکتوب نہ نوسشتیم عیب ما مکن (میں نے اگر خط نہیں مکھا تو میرے عیب مت جو بڑ)

درمیان دا زمشتا قال قلم نا محرم است درمیان دا زمشتا قال قلم نا محرم است (مشتا قول کے دا دے درمیان قلم نا محرم ہو جا ہے)

متونت کی طرف سے بیا۔ اور مجت -آپ کو اشک کو اور نیلا ہے کو ۔

آپکابھائ راجندرمسسنگوبیدی

## ١١٨ من منطقله ك بعد كاخط ب تاريخ نبي مكس ب

برادم اشك!

تم نہیں جانت الہونت کے بارے میں تمہارے خط نے بھے کت سن وی ہے۔ جہاں تک کہان انکھنے کے فن کا تعلق ہے اور میں ہمار تک کہان انکھنے کے فن کا تعلق ہے ایس نے اوائل میں تمہاری تنقیدوں سے بہت کی سیکھا ہے اور میں میں بھے بہت ہے ترق پند ساتھ می مل کر بھی اس من میں بھے تمہادا ہی سکھا سکتے تھے۔ اپنی اس کمان پر مکمل اعتماد تھا اور جانے کوں انکھنے کے فوراً بعد مجھے تمہادا ہی خیال آیا۔ انسان ہو واد مجمل کی ہے اور میں اسے منا آ۔ اور اس سے داد وصول کرتا بہر کیف وہ داد مجمل کی ہے۔ اور میں بہت فوش موں۔

ہری اور رہا ہے یا در اس بی اس بی میگود اور دوسرے شعرار کو جن کے گیتوں کی خنان کیفیت میری اس دلیل کے باعث آج میگود اور دوسرے شعرار کو جن کے گیتوں کی خنان کیفیت سے ممارے انقلابی روڑواں ہور ہے تھے۔ آج ہرسے اپنار ہے ہیں۔ اگر دنیا کاسب سے مجاشا کو بہلا نرودا، میگورسے متاثر ہوسکتا ہے تو ممارے ساتھ کیوں نہیں ہوسکتے۔ اپنے ادبا ورشعرا کے بارسے میس باہر سے فیصلہ سننے کی نوبت کیوں آت ہے۔ اس سادے تضیے کی وج بھیرجال اور

ایک فاص مم ک فام کادی ہے جوادب عالیہ ک تخلیق کے آدھے آن ہے۔

ملائد اور دیوتا اس پر بچول برساتے ہیں میکن معلوم ہوتا ہے بھارے اویب بحان ایک تلذذ کا شکار بیں بھی وہ جسمانی معست دری کی سلم سے اُورنبیں اُفقے مجمی تو ۔ جب ان کابس جلسا ہے تو ایک بی RATRA اورکی کونہیں بھوڑتے اور اس کی بجو دیوں سے بے خبر اُ خود فریں کے عمل میں اس اورکی کی رضا مذری کواس کی واقعی رضا مذری کر وان کر اس کے جسم پرسے اُ کھٹے ہیں اور اِن نج پانچہ کر ایک افسانہ لکھ دیتے ہیں۔

یار ایک مزے کی بات ہے۔ دیوندر متیارتی کوجانتے ہو ایک دفعہ وہ دائمی کے بہال گیا۔
اس نے دس دویت نگال کر اس کی مٹی میں تھیا دین اور کہنے لگا" بہن ایس تم سے بہ ضل کرنے نہیں آیا۔ صرب یہ نوج نیا اس فوت کو بھیں کیسے ؟" کا ہر ہے وہ ہے جدجران ہو ت ۔
اس نے اس ہے بھیے لوٹا دیتے اور کہا۔۔۔ "کرنا ہے توکرو ان ہے کا رباقوں میں کیا فائدہ ہے ؟"
اور اس لوکی نے ابن ایمان داری اور فوش معاملگی کا دیوندر ستیارتی پر نہیں ہم پر سکت جا دیا۔ میں مستعمل کی کا دیوندر ستیارتی پر نہیں ہم پر مرحم اور اس میں کرنے دی گا تو شنا دری کا مزونہیں ہائے گا ۔ یہ بی ہمارے اور ب بعال جنہوں کے ذریک کو شک نگاہ سے دیکھا ہے۔ جہاں زناگر نا چاہیے وہاں نہیں کرتے ، جہاں نہیں کرنا چاہیے دہاں میں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں۔۔

مين بهت دُور مِلاكيا - يات تعى لاجنتى اورسندراليكي . سندرال ايك ديفارم تعاجدكما وعيى "دل مين بماو" كيمتك سه دومار عالين زندك كاجيل بن كول كي يشك طرت شراد اورمیس کے ان کے ادسیں مربان سکا ات سدمی ہے۔ میں فے شروع کے فقرے سے تفریک بنی بایا ہے اس سادے مادیے بی انسان دل انا مجروع بوچکا ہے کہ نهایت زم ملوک بھی اُسے اُمی ثذرت سے مجودح کر سکتا ہے جنزاکہ جار جا زماؤک ہے۔ " إلى لا يا كملال وفي لاج في و ب يوك " ك بارت بي سندولال كالمعور الك ب يمفن سطى اور لاجنى سے بالكل الك كول كدوه اس سائد كاشكار بوق - لاجنى زندكى تى، اف تمام کا مصنفداور مرخ رجگ کے ساتہ اور سند لال کا زندگی کے ار سے بیں طرز عل ۔ فه طرزهل تعاجوعام اوركيا بي سندر الل خوديس دُرتاتها الهونتي ك داستان سنف عي مبادا دوسرے اُدی کے ساتھ سو نے کی واسمان سننے سے اس کا Possession or Possession کا ومقے ۔ اس نے ایک مجروح دل کی کار سننے سے تمز مود ال نے دو نے والے کا carmasast ردك ديا- جاللك الرسندكال اس كى بات من لينا تولاج فى كوكمى تسل بوجات سندلال بى إيك واجد تخفى تما بس كم ماعظ بندو ورت لاء تى جاب دو تى يكن سندر لال نے اس ك بات دين كريد ايك طرح سه جاب جي ذكرك واجن كو وسوس وال ديا. چاہے ور فکر وہ الاوتی سے ایک عام NORMAN سٹوک کر الیکن نہیں۔ اس فے الیانہیں کیا۔ دور نوان سکار ففظ ویوی اعتبوم مادی نبان میں جائد ترہے۔ چی کے اس موری کالل میں میں اور ترہے۔ جی کے اللہ میں موری کالل میں اس موالت میں ۔ اس موالت موالت میں ۔ اس موالت م

ا پنے کالیداس کھیوں تنسی واس اور اقبال کے سلسلے ہیں آتی ہے۔ بہرحال تکھتے رفو لکھ گئے وفتر ۔ پر جائیکہ بیخط میرسے اور تمہار سے ورمیان ہوتا ہیں نے اِسے دردِسراور رفاہ عام کے انداز کا بنادیا ہے لیکن بیخطین مہیں ہی لکو سکتا ہوں۔

> دېل يکم يون ش**صوا م**

هم جون منطقار م برادرم اشک اور کوش بهن -

معاف کیجے میں دمیتی کے دونوں خطوط کا جاب ایک ہی خطیس لکھ دا ہوں۔ محبت کی اس جنگ میں میں نے ہتھیار ڈال دیتے ہیں الداس خط کے وجول کرنے کے بعد آسید دونوں ' ARMISTICE منا سکتے ہیں ادر ہرسال کیم جون کو ایک زیک کر ایک منٹ اور ایک سیکنڈ پڑ آبھے۔ شہیدوں کی ادمیں خاموش رہ سکتے ہیں جو لڑتے ہوتے اس جنگ میں کام آتے ۔

میری شکست کی بست می وجوبات ہیں۔ میرے پاس POWER کے ۔ آبدولا پینے تیز ترکش استول کر سکتے ہیں فیکن میری تیو می ان بیا کہ سات کی ماری کی سات کا ان میری تیز می کہ سات کی استول کر ان میا کہ استوں کو انتخال کرنا پرتا ہے اور ما ایوا آدمی بھی میں میں ارکیا۔ یا میری فوج کی میکنے کی جمادت نہیں کر سکتاک میرے پاس صروری حربہ نہ تعااس سے بیں بارکیا۔ یا میری فوج کی تعداد کم تھی ۔ جوسکا ہے اس کام سے لیے میرا بڑا او کا تیار ہوجا نے میکن فی الحال میں اُسے تو ہے کا میری میں اُسے تو ہے کا جوسر بنا انہیں جات ہیں جن میں میں اوری مخالف میں آدمی موال میں آرے ہیں مثلاً آپ وم کول استوال نہیں کر سکتا کہ دہ ایک فیمی کر سکتا کہ دہ ایک فیمی کر سکتا کہ دہ ایک میں آرہ میں کر سکتا کہ دہ ایک نہیں کر سکتا کہ دہ ایک نہیں کر سکتا کہ دہ ایک خوری کی میں کر سکتا کہ دہ ایک کے تو می کوما دسکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ دہ ایک کے تو می کوما دسکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ دہ ایک کر سکتا کہ دہ ایک کے تو میں کو سکتا کہ دہ ایک کر سکتا کہ دی کر سکتا کہ دی کر سکتا کہ دی کر سکتا کہ دہ ایک کر سکتا کہ دہ کر سکتا کہ دہ کر سکتا کہ دی کر سکتا کہ دہ کر سکتا کہ دی کر سکتا کہ کر سکتا کہ کر سکتا کہ کر سکتا کہ دی کر سکتا کہ دیں کر سکتا کہ کر سکتا کر سکتا کہ کر سکتا کر سکتا کہ کر سکتا کر سکتا کہ کر سکتا کر سکتا کہ کر سکتا کہ کر سکتا کر سکتا کہ کر سکتا کر سکتا کہ کر سکتا کہ کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کہ کر سکتا کر سکت

الی گولی چلا دے ہوجم میں جاتے ہی پھٹ جاتے اور اتنے ٹرے ٹرے ٹرگاف کردے کہ آوی ہفت اؤیت ہیں مرے ۔ یہ بات ایک لطیف معلوم ہوتی ہے اور بھاس میرانی کا قعد یا واتا ہے ہو ٹرگوال کا میں مجدہ ریز ہوگارات کا بھر ہوگار کا ایک دنیا ہوگی ہے۔ الهوائر کہ آبکہ کا گئے۔ لیکن دنیا ہوگی ہے المحد المدائر کہ آبکہ کا کہ کہ ہوگار کہ اللہ ہوری ہے اور کل المجاب ہوگی ہے اور کی گئے۔ کہ آواب بیل میروں کی گئیس استعمال نہیں کر سکتے ۔ اور اب یہ کوشش ہوری ہے کہ ایٹی قوت کو جنگ کے تیم رسوں کی گئیس استعمال نہیں کر سکتے ۔ اور اب یہ کوشش ہوری ہے کہ ایٹی قوت کو جنگ کے تیم رس میروں کی گئیس استعمال نہیں کر سکتے کہ ہم جنگ کے جند آ واب ہوتے ہیں دیر وی ہے کہ اس میں ہوتے ہیں اور کوئی بارنہیں جوشہ روانہیں ہوئے۔ اور یہ تبحیب کی بارک بھی تمیں مہتی ہیں ۔ اور کوئی بارنہیں جوشہ روانہیں ہوئے ۔

آپ کے خطیب بیوں کا توال اور کوشل کے خطیس یہ اتبام کریں نے ان کے جذبات کا جواب سائنس اور الجیرے میں دیا ہے اور کا تمک ماوب آپ کا خطیرہ کے اس میں اور الجیرے میں دیا ہے اور کا تمک ماوب آپ کا خطیرہ کر اور ہوگئے۔ فالبا انہیں دات ہوئیری ندائی ۔ و کمی دم و م و کول اور مشرد کیس سے کم نہیں میکن چرک میراز بھلے خط سے مقصد کمی قم کی والا اور تمان و اس خط سے میں ارکیا ہوں پہلے میرا خط سائنس اور الا اللہ اللہ ایک اور انا جاتے لیکن سائنس اور CHEMISTRY ایک باب گروانا جاتے لیکن سائنس اور کے مندرج بالا سسب چیزیں آپ کی مندرج بالا سسب چیزیں آپ کی ضیافت جی سے بیریں اور ان بی کول طنز اور اندرون مطلب نہیں ۔

باربا میری فوابش رہا کہ میں فود بھی اور میرے سب دوست بھی سب چیزوں کو ایک برطی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ا ایک ایک ایک فاص می کی فاشیت کا مرتکب بوسکتا ہوں۔ اس لیے بالاتوں اس نتیجے بر پہنچا ہوں ا ہے ایک فاص می کی فاشیت کا مرتکب بوسکتا ہوں۔ اس لیے بالاتوں اس نتیج بر پہنچا ہوں ا ہے ہوگ کر کوکس ایک خوابہ او محال کھن ایہ اور کا بھی ایک ایک ایک بیار اس بھی میں کا نتیج میں کھنوا پہاو میں ایک برا مد ہوں

یں نے مرف اپن تکلیف کا تذکرہ کیا تھا۔ جس سے میرا ہرگز مطلب اشار آاور کنایتاً آپ پیبوں کامطالبہ کرنائیس تھا مجھے ہرگز کس بیسے کی مزورت نہیں ہے۔ "گنگ وجن کے مود دے کے بیے عبدالٹر مُلک کو تکھا تھالیکن وہ قید ہوگئے اود اس کے بعد پتر نہیں چلاکہ ان مودوں کا کیا ہوا ؟ آپ کے مود ہے کے ساتھ اور بھی بہت سے د قالباً آلف ہو گئے اس نے پل ایمی کسی پیمیٹہ کا موالد دینا نعنول معلوم ہوتا ہے۔

 ی کو کھوں گا وہ چرصات ہوگ ۔ انہیں دنوں ہیں نے لیک افسانٹ لاج تی کھا ہے۔ " تحریک ہیں چھپ رہا ہے ۔ اگر آپ کی نظرے نے گزرے تو ہیں ایک کانی بھی دول گا ۔ میرام اول تطعا فلط نہیں ہے ۔ یہ ایسے ہی ہے جھپے ہیں بیاں بیٹھ کرآپ کو مطون کر دول کہ آپ ایک coterie کی coterie ہیں ہوں اور ایت اید کرد آپ نے ایک Tower ہوں کہ ایس الیانہیں کر سکتا ۔ البتہ آگر یہ جہ کے ایس اور ایت اور کہ آپ نے ترقی پندول کے متوازی ایک ایمن قائم کرنے کی کوششش کی ہے۔ تو یہ ایس اس خط کو بہت مفقل لکمنا جا ہتا تھا لیکن میں اس خط کو بہت مفقل لکمنا جا ہتا تھا لیکن میں اس خط کو بہت مفقل لکمنا جا ہتا تھا لیکن کی کا اس خط کو تا ہوں اس کے کیا مطلب لیے جا تیں اس نے دول میں دول استعال کرنے کی بحالے خوال سے کریڈ نہیں اس کے کیا مطلب کے جا تیں اس لیے بیسرامنی استعال کرنے کی بحالے کے اس مطاوحتم کرتا ہوں اگر ہے ہیں لمبا ہوگیا ہے بعقول اقبال سے گھتا ہے اور پ تا پونہیں دکھتے ہے۔ اس خط کوختم کرتا ہوں آگر ہے ہیں لمبا ہوگیا ہے بعقول اقبال سے گھتا ہے آداب پر قابون دکھتے

آپ سے تجس ملنے کی تمنا کے ساتھ۔ آپ کا بیدی

هارون سنف

براددم افتك!

ران کھیت سے کئی ہوا تہ ہارا خط ملا کیا دہاں تم بحال صحت کے لیے سختے ہویا ہی ہم اتا مرض مودکر آیا ہے جمنس امنیاط کے لیے بھی جارچہ مہینے صحت افزاجگہ پر رہنا مزودی ہے۔ اپنا بھی ہے مدی چاہتا ہے کہی کے اہر جا آلیکن وکوی کے نقاضے مدورہ ہوجا تے ہیں۔ بعض وقت موتا ہوں کہ مدی مرکس کے لیے کام کرتے رہیں گے کیا اپن قمت آپ نہ بنامکیں گے۔ اس میں محض کم وصل کی بات نہیں۔ اُر ود کے معنفین کے لیے اپنے پاوٹ پر کھڑا ہونا فی المحال ماڈ کا زمیں۔ محص سے اتفاق نہیں کو مترقی پندمعنفین کے مہدی گروپ کے محمی آدمی سے بھی جو شے میں توقع کی جاسکتی ہے ہ

ولکروام بلاس شرماکو مجد ذاتی طور پرجانے کا آفاق ہوا ہے اور س مجما ہوں کہت جی اوغ کا اور موروں کا اور میں اور کا اول کرتی دیواری کے بارے میں میری ان سے بات میں ہوں کی اور میں اور میں اور بات ہے کرچہ ان کی تقید کے مسلط میں آہوں نے تمہارے اول کے بارے میں جو تنقیدی افاظ کے بیں وہ سرداہ ہیں .

ٹیام میں عقیدکی مس ک بناو پر انہوں نے دیا ہوس او کری آخرواہی سے لی کو یا ہے وقت ي تعادن الدين الي الي بي جو تمهار سيي في بول كو حيال كرتي بي -

الك الجن بنان كراسيين مندى كردب ك فرن سے اطلاع نيين أن بلك يرجوا کینی ک زبان پنتانگ اوریں نے اس کی تردید کردی ہے۔ برانجن میں ایھے لوگ ہوتے ہیں اور برسعى ياس سے تق بسندى كوتوكوئى فرق نهيں برتا اوريس نهيں جمعناكران چندوكوں ک وجہ سے تم اس قدرتن جا کہ ساری تحریک سے منٹ موڑ او تمہاد اتعاون ممارے کیا بے مدمزوری ہے اگر بماری کے سبب آئے تم ملتگوں میں نہیں ما سکتے تو رسی میکن تحریک ك اغراض ومقا صديريقين ركحة جوسة تهبي مارے يد كي ذكي تكمنا بوكا- محت راناتماك لي بهت منودي ف در ايك بماد ذبنيت بتهادى تحري فهاد في طوط تهادي تمام نظام نظر کا ماط کرے گی۔ جو رہی جمانی احتبار سے تم تندرست ہوئے ہو تمہیں بیجے اگر ہوام اور موام تحریوں سے برا ہ راست نا طرح دُنا ہوگا - اس نا طریح بغیر ترقی پسندس کوٹ معن نہیں گھتی۔ اگر کرش یا بیدی به ناط تائم نهبی کریا تے اور اپن تحریموں میں اس بات کا تبوت نهیں ویقتے وہم ترق بسند كميلا ف كے حقدا رنبيل كرش ادربيدى كى تحريد وسي جو غلط كاريال إي اده بعى ان كى دما فى ألجعنوں كاثبوت ميں۔ نيكن منزل صاف شيء بجمال كَسَنِينِي كورشش كرا بہرجال ہمادا فرض ہے۔

مرى كاب كو كا على اس قدر به وده في جرمي أس تم كدينجات وي ب مدشرم آق ہے۔ اس لیے میں اُسے نہیں ہیجوں کا ۔ انہی دفل میں نے افسا زاکھا ہے اس کا تراشرالبة روار كردون كا . كوشلياكو ميرى طرف سيمزاع ميرى كرديناا ودميراآ وابكها-متونت تم اوگوں كومبت يادكر تى ہے۔ نرجا نے تم نے كون ماسخركرديا بي تم تم ارك سائق میرے اختلافات بن وہ مجے ی موروائزام ممرال ہے - یدنند اس سے چکن میں قیام کابرا کیاہوا ہے ۔

۸ روسمبر ۱۹۵۱

برادرم اشک تمهالا خطیلا-باری سل بول کرده بیماری جودنیس کرآن، جس کا بیخ خطره تمای تمس اینا مال بتا تا بور، جورتمباری بیماری سے پیش نظریس نے نہیں تکما تھا۔

مراا کے کدہ ماؤن ہوچکا ہے۔ جس روزمج بہلا تما ہما تھا گھر کے مب ہوگ میری جان ے إلى دحوجك تع . يكن ايكالى مُيك بوكما - بيك آئى دس منينے سے يرمان بے كمايك مقرق معیادے بعد ورد برتا ہے اود بھریں کس کام کانہیں دہلوہ چرجے تم فرانعنی فومبری کہتے ہو جمب کے ادا بوف بند بوسطة إلى ويسيداس كك في خاص مفرودت بمي نهي سيء ميكن الكراحساس فكسسيت وامگیردیتا ہے .اسب توکی محت مزر اول کی فرن دکھتا ہوں توسر اد کا وال کیفیت ہوتی ہے كريد اتحد كك يتاجل. من اگريدانكون برنجى انامغيولَ نهياتها بنتاكر بسُر مثلًا ثم پوقے الكين تم مَا فَق يوالله موسم أله إلى موسم أله المع جبك وه يوثوانى مع الرجريواس ك موت كى دليل عِلْ ب بمن مي آت مجه قريد جار مال مواسى إي اس ك بعد مين بابري نهي كيا بمال كي شادى مون قردس دن كے بيے إمر تطاور اس تے بعد مجر بہيں يہاں آنے بديان برارى جو دامنگرون ہادہ مراوب آب و ہواک وجرے ریا می تکلیف مے رسٹ میں مروقت ہواری ہے ۔ایک دفعہ ويتكليف بكان بره مى كربان كم منم بوا بند بوكما فيل سياس وقدت بالكراس فولاك محدى فيداك الدب احتيالي بوميرى لهيت كافام بن بكن في محد على تكيف كم مورست مين ظاہر ہون احداب برمالم ہے کہ اسٹوڈ یو بیں اپنا پان کے کرما آبوں بھوٹے سے بی باہر کی نہیں کھا۔ كى دمانى سى سور كور توردكل آئ تى ادر ببت بدد ، د حك محت تعد . فارخ البال كاشر می افغاء اب حالات نسبتاً بهتر یونے کے باوجد بدنائی ہوتی ہے۔ اس سے اداوہ سے کر آیک او اه کے بیے بی سے اسر طلاماً وں - مرنس مراجو امان بریل جا ون س ایک کو افسار کے کیا ہے۔ كومس كي چيوں ميں اس كے إس جانے كالدادہ ہے۔ اگر و إلى پہنچا الرآباد لازماً آ وَلَ كا ادرم دونوں بھ كركھ إدين ازه كراس كے۔

ا بند؛ بهاس نے اقماط حالات کے پیش نظر بعن وقت مجے یہ موجا پڑتا ہے، بیں نے بمی بیں اگر کوئ خلی خلیم میں اگر کوئ خلی ہے اس میں اگر کوئ خلی ہے اس محت ہے اتو بہاں کے فارنگر آب و بوانا ہے، خرج ہوجا اس بر یہ بنہیں کہ کوئ بک بیلنس بن گیا ہو۔ جو اتا ہے، خرج ہوجا اسے کوئ مکان نہیں، موٹر نہیں ۔ اگر چر یہ دونوں چیز یس میری زندگ کا مقصد نہیں اور نہیں اور خیس اور نہیں اس میں اس میں اس کے سوار ابھی کیا ، جھ سے (موجودہ بندوستان بیں) نا خواندہ اور می کیان بیس میں درستی کا شاتب کی اور کھیت کہاں تھی۔ یا شاید یہ میں اپنے آپ کو دھو کا دے را ہوں ، لیکن اس بیں درستی کا شاتب بھی ہے ، تمہاری بات الگ مے تم سے بندی پر جود حاصل کریا تھا، جو تمہارے آو سے آئی کین میں ۔ میں بیت کر اور ہوتا ہے، نبھاتے جادی گا ۔ بقول فالب ب

رویں ہے زخش فرکہاں دیکھیے تھے نے باتہ باک پرہے، نہاہے کاب یں اور ہیں م مجھتے ہیں، ہمارے پاگل پن میں ایک ادا ہے ..... کو ضلیا کو فیستے کہنا ، صفورت تمہیں اگا ب کمن ہے۔

تمہارا بیدی خومفرس پوگیا ہے۔ یہ مرد برہندی کے خلاف دوجی تکھنا ۔ ہیدی وآگدی پنگلر محند الا معاد 1900 بیارے الک

ببت ميس تعاجب تمهادا خطاملا

بمبن مے متواتر قیام نے بوڑھا ور بیمار کردیا - اہتواصت کی فرض سے کھنڈالد ہیں تقیم ہو ں۔ ایک اُدھ بفتہ رہ کر بعدی فوٹ جا قرس گار آخر بچے ٹولیاتی جن بہناں''

دنی می تم سے ملاقات نہ دنے کا بھے افوس ہے۔ فعداکی شان ہے ایک بی بہتی برا بالاد مورت کو ترمنا۔ مجھے تمباد ا بہت ہونا تو خود دور کرمل آتا۔ تیں چار روز اور د بنے کا ادادہ تھا گر ول کی تندرست آب و بوا راس نہ آئی تم بنرو کے مگر یہ بی ہے کہ بس بہنچ ہی تھیک ہجا ہجا۔ یمن تمالی بیماریاں دفع دفع ہوجاتی جونی بیماریوں کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب کھنڈالد آزما داہری۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بخاب میں دہتے ہیں تو بیمار بدجا تے ہیں۔ خالص تم کھات مودے میں ہوجاتی ہے۔ بھل کھاتیں تو گردے میں بھر بڑھ جا تے ہیں بیٹی مرفالو ہفتم کے علادہ مودے میں تیزانی مادہ بڑھا دیا ہے۔

اب ماتم مخت است كر كويند جوال كرو!

تازہ رہے، ہم می لکھنے والے ہیں ... لیکن یرسباک کشیر کے کیوں بیچے پڑے ہیں فالسب کا شعرہے سے

تمیں بنات النفر گردوں ون کے بدے میں بہاں شب کو اُن کے جی میں کیا آئ کہ عریاں پوکستیں

میرافلوں کا کارد بار ایسا دیسا ہی ہے۔ فلمی پر ڈیوسرپرگیا ہوں، نیکن بنک بینش مورد ہے

ت جاد نہیں کو سکا ۔ امداد باہی کے انداز کا ایک یونٹ قائم کیا ہے۔ منافع نبٹ جائے گا۔ میکن اگر
تصور کا میاب ہوگی، تو کم از کم ایک ایساادارہ ہوگا ہیں سے مزت کی رون مل سکے گی اور سال پیل
لیک و وتعویریں کھنے کے بعداد بی کام کر سکوں گا۔ یہ بات شاید ہم تمین غیال د وجون نظر آئے
کیکن تم چھ جانتے ہو۔ چوڑ نے والایس بحی نہیں ہم نے جودا سے اختیاد کیا ہن شاہش خان ایسال اسکے تعالیا کہ
من کا ب خورات فرورے و دور کے بی کے تاہ کی کا بیان کی ایسال بی کہا ۔ ان دفول میری کے تعویری کا مار بہیں کی میری بات موری کا مراب ہوئیں۔
میری بات صدق کر دکھا گر نہیں دی تو تو بھی افسوس ہوگا ۔ ان دفول میری کے تعویری کا مراب ہوئیں۔
میری بات صدق کر دکھا تا قربوتے ۔ لیکن میں نے موڑ و تے بس ا پنے ادارے کے لیے قلوں گا اور
کس کے لیے نہیں ۔ جب میرے پاس ادبی سٹا خل کے لیے دقت بڑے سے کا تھو یو گرم کو ہے ، چل
گی تو زیادہ تو نہیں البتدا تنے ہیے مسیر بوجائیں گے کہ 2000 کا مل کیا م کیا جا سکے اور
کی کام کیا جا سکے ۔

ایک ادر اِت، میں نے تہارے او کے اُمیش کو بہتی میں دیجا ہے، جب وہ اس حالت میں تفادم کا اِن فرجو اُل اِن نے تہارے او کے اُمیش کو بہتی میں دیجا ہے، اس اس تفادم کا این فرجو انا ہند نرک افعا - میں نے موجا - دیکہ لوں یہ کا کروں و بات کو بہتے کر اس سلسلے میں کے کروں و مجاب کو میں نے اور کر ہیں کے کروں و مجاب کے میں نے اس کی بہت منت معاجت کی میرے کو آئے، مگر ایک آ دھ اُرکسی کا میں کے مسللے میں آ اور موسل نہیں دہاں دی ۔ یہ اِت نہیں کروہ نہیں آ کو تلیا کو اُرام کیا ہے دہ کو تشکیل کے براس میں موج ا ہے کہ کو شلیل کی ہے ہوئے کے مسللے میں موج ا ہے کہ اس کی این موج ا ہے کہ اس کے بہت براے ہوئے مون کی طور پر گویا اس کرائی طبیعت میں سیال بن سے دھائی کے ایک کے بہت براے ہوئے مون کی طور پر گویا اس کرائی طبیعت میں سیالان بن سے دھائی

افکاد سے فود ڈرتا ہے۔ مین گر کاآدام، میش و مشرت میتر آنے یہی پر نہیں کب جبیست ہیں سرکٹی پیدا ہوجا سے اور وہ ان ما ہے مندروں کو ما ہنے چل تھے ۔ گر سے ہماک آنے کا اس سے پاکس اس سے زیادہ متحل کوئی خورنہیں ۔ اگر اس سلطے میں کچہ کرنا ہو توجھ تھی ہے۔

کو فلیاک طبیعت اب کینی ہے۔ وہ ہمار ہوکر اب اور کیا رہ گن ہوگ ۔ یدالیابی ہے جیسے کسی فی کا اس کی اس کی اس کی ا فی کنبیالال کیور کے بارے میں لکھا تھا۔۔۔ وہ دبلا ہوگیا ہے۔

ستونت می براد ہے ۱۹۸۸ میں شکایت ہے۔ اسے می ساتھ ہے آیا ہوں بہاں باداور جگڑے کا مونڈاسا امتزاج ہے - بوی کے بفیر بی پتہ نہیں جلتا ہو آکہاں رکھا ہے، بنائج مناتا میں ٹرتا ہے رستونت اور بیے تمہیں آواب کہتے ہیں۔ کوشلیا کومی -

تمهادا بیدی

١١ ١١ ماره ١١٠٠

بار سانک

بب كوشليا بنى تويس كمندلاد بس تياء

یکھنڈالر بیٹی نے بعد بھے یا دآیا کہتی کا بت کرنا تھا او تمہیں اس کی اطلاط دینا تھی ۔ بی دوائل بوڑھا ہوگی ہوں اور بھے کوئی بھی بات یا دنہیں رہتی ۔ جریا د رہتی ہے ، اسے بھی جملادینے میں میری بھوی میری مددکرتی ہے ۔ بھر تہا وا یا کوشلیا کا مجودی میں ایسے سہوے لیے معاف کروینا بھی اس کھم کے ٹرھا ہے کی نشانی ہے !

ن ندر فوٹنگ کے یے کو با گیا ہے ۔ باق کے یے بی بہاں بہی ہیں ۔ مرت م دوفاہیں۔ خیال تعالم میں دوفوں ہوں محے تو کون جگوا نہوگا ۔ زندگی کاکون پر دگرام وضار مکیں محے ۔ نیکن اس خوست کو جول تھے جو تیس سالدازدواجی زندگی کے بعدمن کے جربے پر جلی آئی ہے ۔

سنا ہے تم بدستور بھار ہو کیوں نہیں اس بھاری کو جنگ دیتے ؟ بھاری و بعض وقت این آب کی است فرض کر لینے سے بھی جائی ہے ۔ کوشلیا کہ رہی تغییں کہ تم نے مردوادیں کون جگہ دیکی ہے ہردواد جاتے کون جگہ دیکی ہے ہردواد جاتے ہیں، الگ مود تونہیں جائے۔

کل کوشلیاکو سرن کوشن جندر موقع وفره سے ملواف کے لیے اے گیا تھا۔ سرن کا بجائے میں میں ایک انسان کی سلی ملیں میں موقع کر دنہیں تھے ۔ کوشن الدان کی سلی ملیں ، تجرب اچھانہیں ملی

ویے ہی اب ہم اوگوں کے دل میں کوئی گری پیدائیں بوٹی رسب سے سب گلیٹیر ہو گھے جہادی کی تہاں کا ذکر کیا توکرٹن کہنے لگا کوئی کیا ہاں اور دیوی کو نہا تا۔ میں نے کہا۔ جی نے بالا برا ہے اور بتایا ہی نہیں! مغرص نے میں کہا۔ آپ بہت معروف آوی ہیں۔ یں نے کہا مرف معموث ہوں اور کہاں ہے معموث ہوں اور کہاں ہے معموث ہوں اور نہیں، مرف ہونے کی خلاوادی کرنا پڑتی ہے۔ فالب ہم سے ایکست قدم نے سے سکھ ہونے کی نہیں، مرف ہونے کی خلاوادی کرنا پڑتی ہے۔ فالب ہم سے ایکست قدم نے سے سے گا

میرے ہونے یں ہے کیا یوان یں نے آج اس قدد زیا وہ محط سکھے ہیں کر اُنیش کے خط کا جواب نہیں وسے مکتا ۔ میری طرف سے اس کا شکرے اداکر وینا مجھے انعام علنے کی نجر پر اس نے کیا ہو، کہر کر اُچھلنا چاہا ۔ ہیں نے اس کا خط پاکر اُچھلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا ۔

أميش بما الدا بندت شرياب والدع بياد مسر ديوى وآداب

تمہادا بیری

پیارے اُپندر میں تہیں خط نہیں لکد سکا، معانی چاہتا ہوں ۔ اس کہ تا دیں اگرچہ بیکار بات ہے تاہم کرتا ہوں کہیں فلانہی نہوجاتے ۔

میں مرزا فالب کی رئیز کے سلسلے میں دہا گیا تھا اور آتے ہی جھے بہتی سے باہر جاتا ہڑا۔ تین چار دور ہوتے لوٹا تو تہارے خط دیکھے۔ ہیں ارا دہ کر بی رہا تھا کہ ستونت کے نام چٹی بہنے گئی ہو جھے شرصار ہونا ہڑا۔ یہ دو چار دن بھی کوتا ہی نرک ان میں تھویہ گرم کوٹ، ( جھے میں ہروڈ یوس کورہا ہیں ہے تھیل پاکٹی اور ہیں اسے موجو دہ صورت ہیں دیکہ کر گھراکیا۔ کل داشتاس کی صورت بن ہے اور میں تمہیں کھیل پاکٹی اور ہیں اسے موجو دہ صورت ہیں دیکہ کر گھراکیا۔ کل داشتاس کی صورت بن ہے اور میں تمہیں

اس مرصیں تین چار پار اُمیش سے ملاقات ہوئی۔ یں اسے اسٹوڈیو ملنے کیا اور دائی آئی بی باد کھرآیا۔ بے مدخر میلا ہے۔ کھریں آتا ہے تو پہلے جوروں کی طرح باہر کھڑا رہتا ہے۔ اس موقع کی تک بیں کہ بومر اُدھر کاکوئی آدمی قرنیں ہے۔ بہت کوسٹش کرتے ہیں کہ گھنے ، مگر نہیں گھٹا۔ تاہم اسے عول چند کی اُسے بڑا دستے میں اور نقد پھیے وفیر دبی دسے وستے ہیں اعد اس کے الز آباد جانے کی بات کرل ہے۔ ویسے تو جی اسے سیدھا الز آباد بھی سکتا ہوں۔ مگر بہاللے

ہے کو شلیا آئیں گی توان سے مل لیں محے وہ یہاں کھ در گھوم لیں گی مجے علم ہے وہ بین كو نابندنس كرفي ور بكرمين من في بعد الآ إدك سردى كے مقابلے ايك طرع كافرى كااصاس بوقا الرتم البيس اس في بيج رب بو كماميش كوساته ف كرالزا إرجابي اورف الميش کے مفرنرے اور کیڑوں کی کفیل بوجائیں تو یوجہا تا درست ہے، کیوں کرے ہیں بھی کرسکتا بھا مین میری بر فوایش مے کوشلیابهاں آئے بلا فط ) یہ پڑھ کر کوشلیا کہ میں ممان م م وكا بحا- فايد مرى ون سے واب ذا نے دِمْ نے جیب ورع كي إيس معين -

برمال بن بوطويل بن كلين كا عادى نوي -اى ير اكتفاكر تاجون كم مير السيالا متونت ك اس بادكومي يو، وبي تم سياد كوشليات مدانيان بدلائي، يداستند پڑی کلے بھی نہیں راک گھریں آئے والے کمی خمض کی تکلیف بلما کا راکش اود وداک وبال جا ن کر

گوں ۔ فی انفوق جب کرکھٹلیا اپنے گوکی ہیں۔ کوشلیا کے آنے کی تاریخ کہ بیجنا۔ تأکہ میں اس دن انہیں امٹیش پر پینے چلا جاقک اور انہیں مکان وٹھوٹڈ نے ک دقت نہو۔ اشک اگرتم بی آسکوتو اپن میدہوجائے . اگر تم زیادہ پمار ا بین ماں در است ماں در ہوا ہے۔ میری تم سے در فواست ہے۔ تعودًا ما فرق ادر مجا تے اس میں میں میں میں میں میں می کا مگر میرسب کننے فوٹ ہوں گے ۔ آب و ہواک تبدیل ہوجائے گی ۔ تم می طرع خمارے ہیں نہیں رج ملے گرڈے و میری اور متونت کی طرف سے بیار کوشلیا کو نہتے ۔

تميادا بيدى

> بمبئ ۵۱٫دمبری ۱۹۲۹

اس وقت مجے کے تین بھے ہیں ۔ گھریں کو کے مواکون نہیں۔ آ بہذ آ بہذ سب جھے چھڑ گئے وں بہواد زید اپنے تلیٹ واقع بائدر بس ایں ریٹھایا ہے اپنے کم اور ہو سمینے مرے اُدھ بناب سے چکر کاٹ رمی ہے اور د کھ رب ہے کہس میں کوئی گزارا اڑکا جو کر کس سی گزاری اول سے اس کی شادی کر دے یاکرواد سے بعثی دیر میں وہ لو نے کی کھ اور لڑکیاں جوان بوجی بول کی -اس كام ين دو بول جال ميكاس كا في الحرين ايك اذل كوادا بالل عيد ين إمالك والمحديد مروت د شف قابل بي بسي دبي -

روزلیٹ ہونے کے اور دیری بندمی بین بے کل جاتی ہے ۔ اس لیے بین کرمرے وال ركى بات كا بوجو ہے - بكد ایلے ہى - كمي قم كا بدن ا ذہى خلفشار نہ ہونے كى وجہ ہے - بھردن جر تحقى تعكن كا احساس بيس مي تاالا زيم تنهان كا - & م دان بر براس عمر دان مدر مدر الم

دل اس لیے قوی بولیا ہے کہ ہے در ہے موقل کے بعدب شمار کو سے لگے ہیں۔ دا ما اس بے قوال ب واس فالناكش كى بعد كرت كى ب ارادان لينس بوسكناك .... ياكالاتم كوك بوت بي جہیں موت ڈوال ہے۔ مارے فلسفا نے میں اس فکرسے میں ہے نیاز کردیا ہے۔ حالا کھڑا ٹا اسپتال کے ڈاکٹر اور بنے نے مجے کہا ہے کہ پان کھانا بند کر دوکیوں کہ گال کے اندر کینسر کے شدید آثار ہیں۔ اس وقت یہ بماری میں منزل پر ہے اس کابہت ہی فوجست سانام ہے " لیوکو بلکیا تندما نے یہ میرے اندكب معيلاكيا-

انسان كمي دكى بمادي سے مرتا ب تو يى بى - يروزورى نہيں كر بدكار أوى كواس تسسم ك FATAL بدارى لك يواى وام كرش بُرَم بنس بنى اس س مركبان بوت تع در ت مرف انا لم كر انبوں نے دوسروں ك كناه فود لے ليے تع .... كياب كنبي يے ! س ايك مهاتما ارش مى بواً بأرابور، فم جُرُودى ايك على آدم بوكون إسائن بنا تنكَّة برجوانسان وعلمت سے بچا تھے۔

یں نے اپن فکم ' دستک' شروع کردی ہے۔ اول تو اظہار سے خیال سے اور پھراس ام<del>ا آ</del>ے ہے جی کم بیٹے اور بیری پر گابت کردول کا ....اور میسے میسے میری چیز جوت کے قریب بیٹے رہی ہے

مع ثابت كرف كاشوق بى نبي را-

یں نے اس خیال سے قدائے تھے تھے کہ انہیں ایک بار پر تکھوں گا ۔ یہ ای سے میں چیس برس يهل كلي فق - اس ليوز بان يس ب مد ثقالت ب مثلاً رفيده كم مكالون بيه اكر ترجي بي بنر مائب سلاست لا مكت وي تو بوجي كي نبي كما بي تم إن نكران بين وري يهم كردو توميري يكاب جب جائے گی جو پر مدار کیا و پری رہے گی ۔ مدام اس برمیری طرب سے کس فکرے کی امید مت دکھو۔ کوں کہ دِنمبارے میرے ایسے بے دو فوں کے لیے کہاگی ہے سینی کواد کورسی وال نهیں نہیں کہیں ہے مے ٹی سودہ کو تیں میں زمینک دیا!

کرش چندرول کے عارضے سے نکل آیکس سے سہاں باقا مدہ جا آر ابوں۔ بیماری میں اس نے مجھ بہت یاد کیا۔ اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگیں۔ معلوم کیوں۔ معروں نے مانگیں۔ م معلوم کیوں۔ ایک بات میں نے مجد پر میری پھرول ٹابت کردی وہ یہ ہے کہ ہماری کے دوران کرش

جندر مانی کے مقتولوں کو یاد کرکے مقارم ہے !

ار ایون نہیں تم برامی ایک سانس مرن جاب ہے ، تم نے مامی تعار تمادے مطوط چلوں گار کی خطید حالیں سے اور چدمعامین الم تینے کے سامنے اور العراف گناوا وفروج رہے وَيْنِ بِي - اس سے ينة چليا ہے كہ يس كيسا بيكن بول، جو اخلاق اور و بر اوز حكور و خطوع سے بي كُرُد كياهيد ودامل في زيد كانية بالكيابد بيكن مى كو بناد كانبين - بنادو كانوده بهد بى چاھىنے كھے اور برمجە يى معبت برے گ كى برے مزے كى ايك بات بحل ، ابن كى مزودت سے ين فلم اسار ديدد كے يہاں واليد

و به صدما شرح اب اوی ہے او مطیقہ اس کے ساسے نکی وال گاتی ہے اور ڈوشت پکتا ہے۔ اس کے بہاں ارشٹ اپریک کے اس کے اس بہاں اوشٹ اپریکر کا ایک نیوڈ گاتھا۔ جے دیکہ کرمیرے گدے جی ورو ہونے لگا۔ اس سے یں نے بہا کہ اے آوٹسٹ نے خیال سے بنایا ہے یا موڈل سے تو ڈویڈ نے کہا جھے نہیں معلوم پہنائی پریشان جو کر میں نے اس سے بہری اے کہا تم محفظ مجر کے لیے اسے مجھے متعاد وے سکتے ہو ؟ اس نے جران ہے ہی طرف ویکھا اور میں نے بہر چاکر برجانوری طرف ویکھا اور میں نے کہا ۔ ویسے لے بینا، وہ کوئی ہوا ب نہ وے سکا۔ شاید اس نے بہر چاکر برجانوری زیر کی اور میں تیمیز نہیں کر مکتا ۔

سانس مرن میرے یے دی کام کرے کا جو ممادی ہوگی کے لیے کرتی ہے میں جا ہا ہوائی چزیں چیس کر ہدی پڑھنے والوں کو مجمد سے اور نفرت ہوجا سے اور میں کچھ ناول بکر سکوں۔

و مراف می ایک می ایک می الد میلی می کی دس اور افی میری تابوت کی پاخ یا بی کامیاں مجوادد می می می می می اور میل مجمی مجد بر خود احسان کا دور آتا ہے ۔ میں نے دلی میں پرکاش پنڈت کو بی ملعا ہے اور دوادی ہے کہ تہارے بیے جنیں ۔ ایسے بیے جونیل بلانگ اور مرد کے تجزو کے اوجود موڑیں پیدا کرتی رہی ہیں۔

کوشلیانے مجھے مکہ سیجا تھا۔ یں نے اس کے خطاکا ہواب ہیں دیا۔ بیری طرف سے معافی معافی

تمہادا بی*دی* 

> يىشياسدن يىنىگا يىبى 19 ٢٠ يىتبرساھ تە

بیارےاشک!

بعانی اِ معاف کرنا۔ وہ موددہ خط تک گیا۔ بات درامس کچر می نہیں تی۔ میں تعمارے تک میدی کا تکرید اداکرنا چا بتا تعاادربس۔

اكتوبيس مرابرد كرام دقى كاطرت جلف كاب . الريبتي سيجونا و وعده كرتا بول كه الداباد ضرور

کھومی ہوا یسطے کرمیرے با تھوں تھا داکلیان ہوتا ہوگا جس کے بدار میں ابتم مراکر ہے۔ ہو۔ ترع برتم خودی لکولو!

ادھ کریرے میں سکان کاتصفیہ ہوگیا ہے کمنی کی شادی کے بعد اس تصفیہ پہنچنے کے لیے مجھے دو ہزاد روپئے مقدے دِکے فرچ کے علاوہ بعرنے پڑے۔ بہت شکل آن پڑی لیکن آخریس سب مھیک ہوگیا۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ انسان کے بادے میں جیسا کو ہروگریسو 'کہتے ہیں" مزہیں سکت ا دلبتہ ڈجیٹ موسخ کسبے۔

تمان ماد جھیلوں کے بادج دیکنے کھولیتے ہو۔ یا تھیں کوئی نیورس ہے جیسے لیکوریائی مربیسہ مرد کے بنیز نہیں رہ کتی ایسے ہی تم تھے بغیز نہیں رہ سکتے ۔ اور مرد بھی تم نے ابسن اور اوٹیل کچنے ہیں قدا خیال دکھنا۔

 کشکشی ذخگ فدان سے مجھ منفردا خانجھین گئے۔ یوں بھی جب کوئی انسان تعویرے اصان کا ذیادہ شکریہ اداکرے توسلم برتا ہے اسے انسان کی تکی ادر شرافت پر زیادہ یقین نہیں۔ یا ہوں کہ وکہ وگوں نے اس کے ساتھ اچھا برتا ڈنہیں کیا۔ آنوی بات بھے زیادہ سے صلیم بوتی ہے۔ اسس بات کا اخرازہ کرتے ہوئے میں واتھی کوشلیا کے حق میں جذباتی ہوجا آا ہوں۔ خدا انھیں صحت دے۔ ادرع زیدں کی ناشکر گذادی مرسکے کی طاقت!

تمعادا بیدی متونت بیچ میں "الدا بادخط لکو دسے ہو' میریمی نستے لکے دینا "کرکہ بیٹائب مرکئی ہے۔ بیدی

> میٹمیامدن پٹنگا پمبئی19 ۲۲ رمادچ <u>۱۹۵۹ء</u>

## بيارسه الثك!

یں نے مکان تبدیل نہیں کیا ہے جلکہ پہلے ہے کو تحقر کردیا ہے۔ وہ پتہ لمباا دفرش تھا۔ یں قواش ہے الاس تھاہی و درست اوگ آسے PRIMITIVE کے تقے۔ دومرے وہ اس پتے ہر تار دینے سے الاس تھاہی و درست اوگ آسے PRIMITIVE کے تقے۔ دومرے وہ اس پتے ہی تقے تو اس کے مصارف اپنی کمپنی سے وضن کرتے۔ ایک نے ذاق ذاق میں (یہ افسانہ طرازی نہیں) تار کے بیے ہو سے رکھوالئے۔ یوسٹے یا نے کا فوٹ دیا اس احد میں کہ باتی سے بیے اوثا دسے گا ۔۔۔۔ ہو ایک و ن بارا مالک محان جو بیٹے کے اعتباد سے اسٹوریا ہے کہ الاورلیف کا محان جو بیٹے ماری سوائی ہے محان تجو اور اللہ محان تو بیٹے میں اس براد روبے جیت کو سوسائی ہے محان تجو اور اللہ محان تو بیٹے ایکن تم نی الحسال خط بیات تھا کیکن تم نی الحسال خط

میشیاردن کے بہت پرنکھنا۔

ایک تودنیا بیلے ہی بے ثبات ہے میکن تھادے خطسے اور بھی فانی نظر آنے لگی۔ تھادے پینے کے آدی کا دیا ہے است کے است پیقے کے آدی کویں کہوں کہ بھائی ! گھراؤنہیں -

کوشلیا کی بیادی کا پتہ چلتے ہی میں نے تعیس بمبئی چلے آنے کے بارسے میں کھھا تھا لیکن تم شایر کمی کلف کا ٹرکاد ہوگئے۔ یہاں آکر آب وجوانہیں تو باتیں تبدیل ہوجاتیں۔ کیونکریں جانتا ہوں تم اور کوشلیا بیٹھتے ہو توکس تم کی باتیں کرتے ہو۔ ایسے میں میری اور اور ستونت کی باتیں تمعادی تفریح کا سامان بوکتی تعیس۔ اس پرطرفہ علاج۔ بمبئی میں ایک سے ایک بڑا ڈوکٹر پڑا ہے۔

میری دوسری تراب جب بن پڑے بھاپ دو۔ تھالاً یہ کہناہے ایک کتاب سے کچونہیں ہڑا۔ میں فیلے ضامیں ڈینے ڈینے ، کتابی اوکر نہیں کیا۔ میں مجھدد اِ تھامیری طرف سے کو آئی موری ہے ہم نے اپنے خطامی یہ الزام اپنے اوپر لے کرایک ایسی کا دوباری بے و توفی کی ہے جس سے میری بہت تی ہوئی۔ مجھے جاپانی فلم "دوشولون" کا دومنظر یاد آیا ہے جس میں " واکو" اور" سمورائی " ڈرکے مادسے ایک دوسرسے سے " لا" دسے ہیں۔

تعیس ادر کوشلیا کو بہاں بلوانے کے سلیمایس مجھے ایک اور کرکب سوجی ہے۔ اگرچ اس علی کی بات یس پراکچ قصور نہیں یمنو کی شادی ۲۱ رم کو ہونا قرار پائی ہے۔ مُنوکو تم نے چیلے یا اس سے چیلے سال دیکھا تھا اور تم کم و گ آئی چوٹی عمیر ساسے کیوں تصابوں کے حالے کر دہے جو بہتے ہیں کہ کوئی بودا آئی تیری سے نہیں بڑھتا جنا کہ اسکول کی لاکی ۔ اور اپنی مُنو تو اب کا بچ کی لاک ہے جو اکیسویں سال میں قدم کھ دمی ہے اور میر بقول ستونت ۔ "لوکا انجینیر بھی سے اور سکھ بھی !"

اَب توتم لاگ آدگے ہی۔ ضابطے کا دعوت نامر بعد سی پھیجوں گا۔ ابھی تم صرف اثنا بتا دو اِسس پر پیرشومی تحدارے سے کتنی ٹیٹس دکھوں۔

مرے تھے تکھانے کاعل خواں تک محدود موکر رہ گیا۔ اگرم پچھلے دنوں میں نے ایک الوالی مختراف انہ ا " اپنے دُکھ جھے دیدہ "کے نام سے تکھا تھا جوکہ" نقوش" لا مود میں پھھا ہے۔ تناید تھا دی تعاری تعاری گذرا ہو او تحصیں اس میں کوئی خاص بات نہ دکھا اُن دی ہولیکن اشک! یہ میرا بہلاا نسانہ ہے جے وگ باشکل ہی بھے گئے میں درنہ وہ جھے چٹھیوں کے طوار نر بھیجے۔ (جوبات میری افراز ٹکادی کے اوائل میں شہوئی ادرجس میں لؤکیوں کی چٹھیاں بھی ہیں۔ ہاں!)

بعريد ندرك فيرثدادى تنده لاكيون كمسلطيس ايك ادرا ضاند تامادا ككدا داسب

جے من جی ایس بھتا اور اس مائی پی دی تی ہے .... بہرمال میں اپنے مالات کے پیٹی نظر ۱ c a م کی و دراک کو در دراک کو یہ در آل میں اپنے مالات کے پیٹی نظر ۱ c a میں در آل کو یہ در آل کو یہ در آل کو یہ در آل کے در آل

کاش میں بہان فلوں ہی کا کچھ بگا ڈستما (ایک فلم شروع کی ہے جس سے مقصد پیلے بُرد (کذا) کوکے مُستندہ کا شادی کرنا ہے۔ ورند اپنی بجیت پر رہا تو وجھی کتوادارہ جا دُس گا ، نان و نفقہ کی شکسٹس کوئی می سنجیدہ کام کرنے کی اجا زت نہیں دیتی کچھ کے شکوے جو تم جیسے عزیز دوستوں کے ہیں جی ہیں لیکن تم ذیدہ بو محبت باتی ہے۔ نیتجہ بہتر ہی ہوگا۔ ابھی میں صرف اپنی بیگرای مبنسا لے کی تحریس بول۔ واقت دوالی خودی کی قندیل تا حال بھی نہیں ۔ گردوسیٹس جو ہور ہاہیے ، خاصا دل تحن ہے کیمی کمی مسکوا کے اتبال کا شعر پڑھ لیتا ہوں۔

بمتاح نودچه نازی که بشهردد دمنوا دلغرنوی نیرزد بهتم ایا زے کوشلیاکویم" دم پتی "کی طون سے نمست اور عزیز دن کو پیاد بهت بهت بیدی تمهادا \_\_\_\_ بیدی

ان کاغذوں کے دبیر ہونے ادران برمیرے نام اور پتے کے ایمپورٹر بہونے سے میرے تموّل کے بجائے افلاس کا اندازہ کریں۔

يىتىميامدن- مائنگا-بېبى 19

فون ۲۲۲۲۳

بیارے اثنک!

١١٠ ارابريل

پرکسی فلی کام کی دجرسے مداس چلاگیا تھا۔ جہاں سے قریب ایک ماہ بعد وال اس لیے تھا ہ خلکا جواب جلدی نہ دے سکا۔

یں نے بہاں کے دوسی دوستوں اور دتی میں ہیڈ آن دی کچول ڈیپا دشٹ کو ایک ذاتی جٹی کھی تا تعادی دائلٹی کے سلسلے میں۔ مجھے امید ہے تعادا کام جوجائے گا اگرچہ اس میں کچہ دیر لگے گی۔ میں اس کا پیجاکرتا دجوں گا۔ تم مجھے کا خذات کیچے دوج میں ان تک مشتقل کردوں گا۔ اب تحادی صحت اور ایک بیان قدی عدم بی اس قدی عدم بونکا بون که دس پندده دن کے سفے کسی صحت افراجگہ پر بھاگ جانا چا ہتا ہوں۔ یوں میں اوھر آدھر کی جگر گیا ہوں لیکن تم جران ہو هے کہ جب سے میں نے زندگی شروع کی ہے (ستاندہ میں میں بوسٹ آفس میں طازم ہوا تھا۔ اس وقت سے اب تک ایسا نہیں ہوا کہ میں کام کاج بھول کر بندده دن کے لئے کہیں تفریحاً میں گیا ہوں۔ اگر کہیں اس ایک اور اب تو اندر کی طنا میں بائک ٹوٹ کی ایس میں ہور کے کہ اور اب تو اندر کی طنا میں بائک ٹوٹ کی میں اور کی کا ایک ببلو ہے میں اگر تم میرے بیاں آگے تو کھنا ابھا ہوتا۔ عندیب اور مل کراہ و زادیاں میں بھی تفریح کا ایک ببلو ہے اگر می تفریح کا نہیں۔

یم نی کیا و دوں بہت کھلے ، لمی اولی ۔ بتل ، بوگیا ، بلی کا پتر ، ٹرینس کے برے ، افسانے کے بیں اورکی مضامین ۔ بین کہا نیاں اور ۔ ، وچن کمت ، اے کو یوں ندیولو ، وجنئ بدور کمل کر د ہا ہوں ۔ ایک مضمون ' آئینے کے سامن ' اپنے بارے میں کھا تھا ۔ اب ' ملتے ہوئے چہرے ' کے موان سے اپنے بطئے نریند برکھا ہے ۔ اس وقت بھے بھی یہ شدّت سے احمال اپنے بار بین کہا تھا ہے ۔ اس وقت بھے بھی یہ شدّت سے احمال ہے کہا سرکے موایس اور کچھ نہیں کرسکا لیکن بھیل تصویر کے گھا ٹوں کی وجہ سے میں بمبئی سے بام نہیں جا سک الی حالت اس قد وقواب ہوگئ ہے کہ کیا بتا ڈی۔ ڈورکے مادے تھیں زیادہ کھا بھی نہیں کہ بیو توت کہو گے اور میں واسک اگر میں واقعی ہو وقت کہو گے اور کا اور اندان ا

تم فی کوشلیک بادے میں نہیں گھا۔ ان کی جی قصصت کھ ایسی وہی دہتی ہے۔ یہاں ہندی و اُدو کے ادبیوں کی کھا ایک بندی ہوگئی ہے کہ ہر ایک ایک دومرے کی صورت سے بیزادہ ہے۔ صورتیر ہی ہی ہی گئی گل آئی ہیں کہ بیزاد ہونا ہی جائے لیکن صورت سے آدی بیزاد دہت کم اذکا کسی کے کام سے قو خوش جوادد آسے پڑھو کے ان کے چہرے پر اور کلار چلا آتا ہے۔ چڑک بھو میں ایسی جو بادر کلار چلا آتا ہے۔ چڑک بھو میں ہور باہے و دن بدن (؟) کھوں گا۔ اور ان سالوں سے ہم تعکوں گا۔ اس لئے ایک دن بین فی ایسی میں میں میں اور کا دو افزو کہ ہی دیا جو کہ انحوں نے اپنی کتاب ۲۰۵۷ میں میں میں میں کہ انحوں نے اپنی کتاب کر میں اور کی اور اس کا اندازہ تم خود لگا سکتہ ہو۔ کی بین جھے کوئی جینے میں میں میں میں میں کہ کوئی جینے میں میں میں میں کہ کوئی جینے ہو اور اس کا اندازہ تم خود لگا سکتہ ہو۔ کی بین جھے کوئی جینے سے نہیں دوک سکتا۔

ادد بار، دم پرکاش (داده کس) نے کہا تعاکد اب جوبی ایک جادثیلی ایک البریری المیشند -تم آسے اُن کے مبال پکٹ اڈیشن میں جب او - افک سے دِجرد، جن کی کاجی پاکٹ بک اڈیشن عی

اضوں نے جانی میں معاداکیا خیال ہے ؟

کہانیوں سے تراشے اس دقت پررے پاس نہیں ہیں۔ بعدیں فراہم کرکے پیسے دوںگا۔ یاد : بری ہندی کی کتابیں کسی ایک دکان پہنی تو نہیں لمتی ہیں۔ اس کی کیا دجہ ہے ؟ ہندی گوٹھ د تناکر والے بری ہندی کی کتاب ' دیوال' کے نام تک سے واقعت نہیں۔ کیاتم اس کے لئے کھوکتے ہو ڈیمت مد ہو تومیری تینوں کتابوں کی دس دس کا پیاں میرے حساب ہیں " دفتر" کی معوفت ہجوا دو۔ کہانیوں کا نیا مجموعہ تیا دہے۔ ڈواموں کا کچوکر کیکتے ہو ؟ کوشلیا کو نستے۔ عوریزوں کو پیاد۔ متونت نیستے کہتی ہے۔ تھا را ۔۔۔ بعدی

> ۱۸ - بلانگ بالمقابل فحان بائی اسکول گراؤنڈ مائٹگا ـ بمبئی ۱۹

> > . ١٩را پريل هدواره

يراديم افتك!

تعادا ضا طا- میں شرماد بھوں۔ 'کو کھ جلی' 'گر بُن' دغیرہ نہیں جیج سکا۔ خیال تعاتعیم کو کے بھیجوں۔ چ نکر دہ بوئ نہیں ہے اور یہ کام اٹکٹ کیا ہے۔ بہر صال کل بندید پوسٹ پائل واندگڑوں گا۔ بہر کا خط بھے طا- میں نے آئے ہی آسے تھا ہے کہ ننگدست ہوں ( بھر کہ حقیقت ہے ) ور ندیں خووضا پاتے ہی ہیں دیتا۔ تعاد سے خط سے پتہ چلا ہے کہ تم نے آسے مودو ہے دیئے ہیں۔ اگر میرے ایما پر شیئے ہی تو میں تعین تھیے دول گا۔ ورد تم تبرسے پوزیشن صاف کر لینا۔ لیکن اس ترمیل ہیں ووتین دو تکیں رو تھا کی ماری میں تھا تھا تھا تھا۔

کوشلیات کرد میں نیوش البیش کے میں دوبد چکا دیے ہیں۔ تم نے حاب بھی کے بارت یں کھاہے۔ یر اقعا ادادہ نہ تھا کہ صاب بھی لیکن اب برسے لیے چادہ کا رنہیں اسس نیالے بھی دوں گا۔ حرم کوٹ کی وجرسے اپنے ادادے کوستر برار کا گھاٹا پڑا ہے۔ لیٹڈ ادادہ ہونے کی وجرسے بھے ذاتی طور پر تو کوئ خیادہ نہیں ۔ لیکن اتنا ضرورہ کے کہ اپنی محنت کی رقم بھی دائیگاں گئی۔ فلی دنیا کوتم جانتے جو اگرسٹے کو اُدو لات مگا دیتے ہیں۔ نیتجہ یہ جو اکر جہاں کام کرتا ہوں ، اوک بحد جینی کرتے ہیں اور بیے دوک یات ہیں۔ ابھی تصویر بنائے بھاتھ آنٹا اسکا کام سے مجالے گئے۔ اب، ندجائے زفتن نہائے ماندن، والی بات ہے۔ اگریس اوبی کا دوباد کرنے کی کوشش می کروں تو اس کے یعے بیل جا بیس کا دوباد کے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو اور بال بچوں کوسپورٹ کرنے کے ہے۔

وشی نے بیکارسب نوگوں کو پریشان کیا ہے۔ جوپیے آسے دیے کے لیے گئے تھ وہ بھر نے دو اس کے ہاتھ میں ندویا۔ اب ہم نے دے دیئے تھ میں ندویا۔ اب ہم نے دے دیئے تھ میکن خود کوشلیا نے جھے کہا تھا کہ باتی ہیں اس کے ہاتھ میں ندویا۔ اس میں مراکیا تصور ہر بہی کام کی بات۔ سروس ل جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور بھر پوشی جس تسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ کیا ان کے بیشن نظریس اس کی ذمہ دادی ہے سکتا ہوں !

اں تاید ہیں ہوں۔ اگر میراساتھ پڑے تو۔ جھیقین ہے اس کی الی اعانت وس بندہ ، بیس سے اوپر کی نہیں۔ لیکن اگروہ میرے پاس آکرطلب کرے تو میں دے جی دوں۔ اتنا نابا نع نہیں ہوں کہ اسے بیسے دے کر اپنے آپ کو سام کار جھے لگوں گا۔ کو تسلیا بمبلی آئے تو خوام او تر درکا شکار ہوں گی۔ ویسے اگر نمیندرکو دکھنے کے بیے آنا چاہیں تو بڑے شوق سے آئیں۔ یہ کہنے کی خرودت نہیں ہے کہ میں آن کی بے صرح ت کرتا ہوں اور بھے یقیناً خوشی ہوگی۔ یہ می تو تیمریٹ ساڑھے آئے آئے دو۔ بھر آئے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بیدی کی زبان شکل ہے تو چر ریٹ ساڑھے آئے آئے کہ دو۔ میتونت ، تمیں اور کو شلیا اور ما تاجی کو آواب۔ گڈے کو بیاد۔

#### نعادا بيدى

اندرجیت ایمی تک بیس ہے۔ لیکن نریندر اور کہتی کے اس تقفیر اس بیجادے کا قطعاً
کوئی قصور نہیں۔ اگر اس نے بھی کیا بھی ہے تو مدد کی ہے۔ نریندر کو داخل کو اف کے سلطی میں دھوپ
میں دوڑا بھا گاہے۔ اگر اس عنت کا آسے یرمنتا نہ لئے تو تعجب ہے۔ دہی اس کے بڑے بول کی بات
میر اخیال ہے کر کیشی اور اس کی بیوی نے اس کی باتوں کو پرورٹ کر دیا ہے۔ اندرجیت نود حالات
میر اخیال ہے کر کیشی اور اس کی بیوی نے سی اس ہے اور مُری طرح ویم و بائے ہوئے۔ کا ش
میر سے بہتر حالات میں آتا تو میں اس کے لیے کھی کر کر تھا۔ وہ اپنی لڑائی خود ہی لڑ وہا ہے۔ اگر جپ
کھرٹ کو کی طریقے ہے۔
کی کھرٹ کو کی طریقے ہے۔

پُشی نے بیچ و تاب کھاکر ہادا بائیکاٹ کردکھاہے۔ اگر وہ آتا توکیر وں کا بندوبست کرفیۃ ۱ب میں خود ہی یہ سب کردں گا۔ میکن ان سب با توں سے تم پریٹیان مت ہونا ۱۰ اِث اذ او کے ان داگیم ۴ اگر مب وگوں کا کرواد ایسا ہی ہوجیسا کرہم چاہتے ہیں توشا پر سکھنا سے ید کچری دیے۔ بس ثابت مواکرتم اس طرح ان سب باتوں پر نہس ووجیدا کہ بھید ہنسا کرتے ہو۔ تعادا بیدی

> يىتعياسدن مىنگا -بمبئى 19

#### بهادك الثك!

تمادے آنے کی اطلاع پاکریں نے جالندھرش کیل کو تا دیا۔ اس اسدیس کہ وہ میرے مقدے کی تاریخ ایک ماہ کے دقفہ پہ ڈالے گا۔ لیکن اس کیفنے ہراکتوبر کی تاریخ ڈلوادی کی یا نہ تو یس بہنچ جاسکا اور نہ اب رہ سکا۔ یس ۲ ریا ۳ راکتوبر کو دتی جارہا ہوں۔ اور اثر کو لوٹ آؤں گا۔ غالباً میں الرا بادسے موتا ہوا نہ اسکوں گاکیوئی بہلے ہی سہاں کے پروڈیو سر می میٹی ہیں ہے دہے میں۔ بچھلا پورا برسس فاتوں میں گذرگیا اور اب جاکر کچھ حالت استوار ہوئی ہے۔ اس کے میں ان کی نارامنی کا کوئی جانس نہیں بینا جاہاتے مرسے دوست ہو، مرسی جوریوں کو بھوگے۔

وابسى بر، دتى سے دواد ہوتے بوك بين بيني بيني كم شيك ما دين مم كو فيلية المكودوں كا اور بحرتم بيني جانا۔ يہاں المحول كے برسے واكر بيں۔ ايك بانا جى بيں اور دوسرے تيكنگ - بانا جى اور تيكنگ بحراد كے الفاظ نہيں بلكه ان كے نام بيں ۔

ستونت سے م ہوگوں کی باتوں کا پہتے چال ۔ کینی کہ خیر وعاقیت کا ۔ یں جھتا تھا میں ہی خط کھنے میں مستحد کھنے میں مستحد کے میں مستحد کے ہوں کے ہو

ستونت تم سب کا برت بیادس ذکر کرتی ہے۔ میں جا بتا ہوں کتم آڈ اور ہمادہ بی ذکر الداباد میں بیادسے کرو۔ میں بین مدتوں سے بھرا بیٹھا ہوں اور تم آڈ کے تو روٹ نگوں گا اور بتاؤں گا۔ دورسے کھ بیتہ نہیں چلا۔ تمام خیر خیریت کی خبرانواہ کی صورت اختیاد کرلیتی ہے۔ مثلاً یہ کہ تم نے کوئی آشرم کھولاہے جس میں وگوں کی شادیاں کراتے ہو۔ خاص طور پران دوگوں کی جن کی ذوج یا زوج سے دبنی ہو۔ بین تم مبت کی شلف ، چ کور ، مسدّس اور خس، سب برحاوی ہو کس حورت \_\_\_\_ زمکی کی شادی سے پہلے حاملہ ہوجائے کوتم اخلاتی جم کے بھائے ساجی بھتے ہوا ورخوسش ہوتے ہو کہ اس میں سے بیتے کے بجائے ناول نکے گا .... !!!

یں ذرگی کے افر آنڈ " برہ بنج گیا ہوں۔ یعنی کہ آپ وگ کہ سکے ہیں کہ میں فلوں سے

بکلنا مرے سے چا جا ہی نہیں۔ کسی صد تک یہ بات درست ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ چھپلے

دفن جو بیکادی آئی اس میں سب عزیز دن کے بول کھن گئے۔ جن وگوں کو میں سہادا بحساتا انفوں

فرای لائی کھنے بنے لی۔ اور میں دعوام سے گراء دیکھنے میں یہ سب بھدادا ور بومنسیار نفرات میں اور

واقعی یقین جوجا آہے کہ اگر کوئی بچ ہے تو ہم میں۔ جنانچہ اب میں اور کنٹریک کرنے جا دا جو ل ۔

معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچ ہے تو ہم میں۔ جنانچہ اب میں اور کنٹریک کرنے شکا نہ نہوگا۔

معلوم ہوتا ہے میں کوئی نا ول جو گیا تو فیتها ، نہیں تو الشرائ اور خیرصدلا۔ فریب ہونے کی سب

امیر ہونے سے علی میں کوئی نا ول جو گیا تو فیتها ، نہیں تو الشرائ اور خیرصدلا۔ فریب ہونے کی سب

کوششیں ناکام اور ہے مودہ ثابت ہوئیں۔

تمعارا بیدی

> میشیامدن پرنشگاببئی ۱۹ یم مادچ سّلتند

### بيارك اثك!

بھی وہن داکیش (جی) کی موفت پتر چلاکتم بیار دہے ہو۔ اود تشویس اس بات کی ہونگ کہ ان۔
کے بیان کے مطابق تھادی بیادی عود کر آئی ہے۔ خدا کرتے کلیعن عمولی ہو۔ ورن میرا تھیں ہی توہ ہے ہے کہتم بمبئی چلے آڈ۔ یہاں scus کی دصاطت سے میرے ڈاکٹر پالیکا کے ماتھ بہت اچھے تعلقات ہیں جغوں نے اچھے سے اچھے معالجے کو دکھانے کے سلط میں استعال کوسک ہوں۔ اگر بمبئی کی موفوب ہوا تھاری بیادی کو داس نہیں ہوتو ہی نا تک بہت اچھا بندوبست ہوسکہ ہے۔ اول تو میں تعمادی تیلیعن کے کوائف سے وہ قصن نہیں۔ اگر تم بھی واپسی ڈاک کھوسکو تو میں دریافت کے کے الفت سے وہ قصن نہیں۔ اگر تم بھی واپسی ڈاک کھوسکو تو میں دریافت کے کے الفت سے وہ قصن نہیں۔ اگر تم بھی واپسی ڈاک کھوسکو تو میں دریافت کے کے الفدی جات دری گا۔

م سامن کردینا - درت دید سے میں تھیں خدنہیں مکاسکا تصدیرے بعدمری برشانیوں

یں اس قدر اضافہ مواکہ برخطیں رونا مجھے نامنا سب معلوم ہوا۔ اس کے بغیر اور میرے پاس لکھنے کے لیے ہم بھی نہ تھا۔ راکیش جو تھا اسے پاس آرہے ہیں (ایک بیں) وہ شایر تھیں مجھ میرے بارے میں بتائیں۔ جو وہ کہیں گے اس میں سے پہیس تیس نیصدی تو تھیک ہی ہوگا۔

بات یہ ہے کہ آدی میں اپنے آپ کودیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ جودوسرے اسے دیکھتے ہیں وہ اصل آدی ہے اس

آج سے جادمینے اکس دن بیلے کسی سمتا تعایں بہت اچھا آدی ہوں۔

بھے دوسرے complexes کے ماتھ PERSECUTION کا کامپلیک بیدا ہوتا جارہاہے۔ یں اپنے سائن اپنے آپ کو پاگل ہوتے دیکھ رہا ہوں لیکن کھ نہیں کرسکا۔ اس کی زندہ نشانی یہ ہے کہ بھے دوسرے سب باگل نظر آتے ہیں۔ تمعادے طلاح کے بادے میں ، جو کچیں نے لکھاہے ، پاگل پنے کی ہات نہیں ۔! اب میں وہ فقرہ وہرادہا ہوں جولوگ جانے ہوئے ہی کچتے ہط جاتے ہیں۔ کاروبار۔ پندار" جان ہے قوجہان ہے ، دوست " .... اور یہ بات باکل شیک

کیے نوگ بے دقرنی سے عقل کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بھی دہ مشورہ دیتے ہیں کہ فلم کا چکر چھوڑ و۔ میں پوچھتا ہوں، فلم کا چکر جھوڑ دں تو کہاں جاؤں ؟ کوئی ایسا کا روبار بتا اُج میرا رتراسی ہزاد کا قرض اٹار سکے۔

دراصل مجھے یہ اس دقت چھوڑنا جاہیے تھاجب پہلی بارٹم نے مجھے ایسا کرنے کامٹودہ دیا تھا۔لیکن جب بیٹن تھیں کی بات نہ مانی۔ابتم خوش ہوگے کہ میں بھپتا دہا ہوں۔ ابندد ناتھ اشک الا ''انو بے میں کیافرق ہے جو کھانے کے بعدیا و آتا ہے۔

ا بن طرف سے میں تعدادی مزاج برس کرنے جلاتھالیکن منسانے میں بہک گیا۔ کوشلیاکیسی ہیں۔ عزیز دں کو ہارے بیار دینا۔ کوشلیا کو نستے ۔ ستونت نستے کہتی ہے ۔ مجھے دہ کہ چکی ہے۔ خط کا جواب جلدی دینا ۔ اگرکسی وجرسے جلدی نہ کھ مسکو تو کوشلیا سے کہنا ' مجھے سب حالات سے آگاہ کریں ۔ جلدی دینا ۔ اگرکسی وجرسے جلدی نہ کھ مسکو تو کوشلیا سے کہنا ' مجھے سب حالات سے آگاہ کریں ۔

راگون پردوکشن نی نگر مداس ما درجولانی سه ۱۹

#### پیارے اٹک!

یں گیادہ کی می کو مداس بہنجا۔اس کے ایک دن پہلے مجھے تحدادا خطاس چکا تھا۔ جب مجی این فے فرصت سے کسی کو خطا تھا۔ جب میں احضا ہی دہ گیا۔ فرصت سے کسی کو خطا تھے کی کوشش کی ہے۔ میراحضر بہی موتا ہے کہ اہتمام میں معرال میں دہ گیا۔

تم نے بھر پر جمعنون لکھاہے وہ مجھ بے مدب ندایا۔ بھی ادہے جب میری آنکھوں میں آنسو چلے آئے تھے اور بار بار میں نے سوال کیا تھا کہ میں اس قدر مجت کاستحق جوں! اس میں کہ تہم کے شقم کا مجھے تو احماس نہیں ہوا۔ اکثامتواز ن کرنے کے بیارے نقا دجو کھی کھرآ دی کےخلاف تکھ دیتے ہیں۔ (جو اُس پر اتنا ہی عائد موتا ہے اجتنی کہ تولیت ) تم نے وہ بی نہیں لکھا۔

اس خمن پر بھے کئی ایک خط آئے۔ جس میں تھا دے مغمون کی تولیف کی تھی۔ ایک خط تو اسس نیمیت کا بھی تعابصے وہ مغمون میں نے مکھا ہے اور اس میں بیعبی تھا کہ اشک صاحب بہت بڑے آدمی ہیں۔ اگرچتم نے اپنے مضمون میں مجھے بڑا کرنے کی کوشسش کی تھی۔ بڑی تکیر کے ساتھ ایک چھوٹی کھپنے دی جائے تو ادل الذکر اپنے آپ بڑی ہوجاتی ہے۔

میری دلچپی کی ایک اور چیز بھی تھی اس میں ۔ ایک جگر تم نے کھاہے کہ پہلے بھے اپنے
آپ میں بقین نہ تھا ، اب ضود ت سے زیادہ ہی بقین ہوگیاہے ۔ یس نے اس بات کو نا پند نہیں
کیا لیکن ایک بات ضرورہے کہ میں اس کی دخیا حت جا ہوں گا ۔ تو یعن کے عادی کان اور نظریں
اس قدر شہوانی ہوجاتی ہیں کہ کوئی چیز بھی خلات نہیں شننا جا ہمیں ۔ لیکن تھا رے مسلے میں یہ
جور عائد نہیں ہوتا ۔ میں نے ہیش تما رے مشود سے کو بڑے احترام سے شناہے اوراس پڑل کرنے
کا بھی جتن کیا ہے ۔ چو تک نود کو اپنے عیوب کا پنت نہیں جلسا اس یہ میں چا ہوں گا کہ تم مسیدی
تنقیص کر و۔

رہی کملینوری بات توبقین مانو، وہ خط اگرچہ میں نے آسے تھاہے لیکن وہ لوگ جو ا اپنے آپ کو ادیب کہلواتے ہیں، اتنا بھی نہیں مجھتے کہ دوئے سخن مالک کی طرف تھاجس کے بیسوں خط آئے تھے۔لیکن مجراس خمن میں معانی وبیان کا ایک بھی نہ آیا۔ اگر میں بنے اس خط یس مجھ ایسا انداذ اختیار کرکے معانی "منگوالی" تو بھراس میں میرٹے شیبی ہونے کی کیا بات ہے ہ یں نے کھی نہیں جھا۔ کملیٹور نے معانی مانگی ہے۔ یس ایک سامتی ادیب کی جٹیت سے اس کا احترام کرتا ہوں ادر بھے کچھ امیدنہیں۔ ان توگوں نے میرے ساتھ ذیل کی نیاد تیال کی ہیں۔ ادم پرکاش کے پانچ خط آئے کہ تم کرش پر تھو۔

(یں فرکھنا شروع کیا۔ دس منٹے ککہ چکا تھا) دیس کے ایسان

١- پرخط آئے كوعباس برنكور

(يس في المعناشروع كيا اور آثم نوصفي كليرجو اب مبى ميرسد باس مين)

۳۔ پیمرخطآ یا کہ نہیں کوشن پرہی لکھو۔ اور پیحون 'کرَشْن ۔ عباس اور بیدی کی ہوگی۔ پیمر عباس کے بادسے میں ۔

چنانچ پیں نے سب چیزکو ایک طرف ڈال دیا اور سوچا کہ فیصلہ کرئیں۔ بھرکھ کچروں گا۔ ۵۔ اس کے بعد بھرکوش نے جھ پرکیوں نہیں اکھا (اگرچہ بہترصورت بسیدا ہوگئ کہ تم نے بھرقِط آدائی مان کی ایکن اُن کی طرف سے اس بات کی کوئی جوابرسی نہیں۔

در مری کهانی کے سلید میں جو کھ کیا وہ تمعارے سائے ہے۔ اگرچہ آسے اکسیلین کردیاگیا کہ وہ دیرہ صاحب کی ناتجو ہے کادی کا نیجہ تمعا اور میں طمئن ہوگیا۔

پھر معالدے ایما پیمیں کے معنا شروع ایا ایکن اس کے باوجود اسے بودا ندار سکا۔ اس کے بین مجلی طرح کا حرب کے بین میں کے میں اس کے بین میں کا فرضہ (جو کہ اب ساتھ میزالر روگیا ہے) اگا دخرے کے بین اور مداس کے بیچ بیش گیا۔ اپنے بُرے ونوں سے تکلفے کے بینے ایس نے دن دات ہاتھ پیریا دسے اور اب تک مار دیا جوں۔ ان خیر شخصی معیب توں کے علادہ شخصی معیب بین ۔ اپنے بیٹے کے بارسے میں بتمیس میں نے

کھاہی تھا۔ اس کے بدایک دن کی جگڑے کے بدر تونت گوسے گائی۔ اس کے بعد خیر پنے چل گیا اور وہ وٹ آئی۔ اس فرمانی بی مانگ نی لیکن میری یہ مالت ہے کہ میں اب مک صدمہ زوہ جوں کسی سے بات کرتا ہوں قوز بان میں گذشہ جل آئی ہے۔ آج ہی بہاں کے نیک پروڈیوسرنے کہا۔ '' بیدی صاحب! آپ کو کیا ہوگیا ہے ہے ہے ہے جد مہینوں سے میں آپ کو اُور ہی طرح کا آدی باتا ہوں ''

مراس بر بالحل بن کے بارے میں میں کی ونہیں انکھا تو اس کا پیطلب کیوں نیاجائے کہ میں کسی انکھا تو اس کا پیطلب کیوں نیاجائے کہ میں کسی منفوں سے منووں میں ہوج سکھا کہ فلاں آدئی بنیادی طور پر اچھا ہے۔ منوور کوئی خاص بات ہوگئی ہوگی۔ ذہن کی چند حالتوں میں آدمی جان سے بھی گذرجا آہے۔ وہاں ادب کی کیا حقیقت ہے۔

تریبی به اری دوستیال میں اس دوستی کا عادی جون جومیری تعمارے ساتھ تھی (ہے) جس میں جب تعمارا جی چاہتا تعالم امٹر کے میرے پاس چلا آتے تھے اور میں تعمالے پاس - میرے دوست سہال تعمیق ہیں - بل کے مالک کیکن جب بھی آتے ہیں میرے یہاں تھہرتے ہیں جمعاری اور کوشلیا کی نظریں ، عبئی کا تصور کرتے وقت کوئی اور تعمل موتاہے! یونہی الم کا اور تعمادے علاقہ میرے یہ بند و متان کے نقش پر صرف ایک شہرہ !

يه ان دگورسداس بات كامتان مي نهي ايكن ميليد دون مي چند بهت برى مايسيال

ہوئی ہیں۔ ای طرح میں بادباد ہندی ادبیوں کے پہاں گیا جوں کیکن میرے پہاں کوئی نہیں گیا۔ یہ بہاند کہ تم گھرپکس وقع ہوتے ہو ہوشہ ہے۔ ہندی ادبیوں، خاص طور پر ایڈیٹروں کے ذبین کے می کھنے میں یہ میڈ بہ ہے کہ عد اب حکم ال بلقہ سے قبل رکھتے ہیں۔ اسی لیے کمیلیٹور نے بھی یہ خط لکھا کہ میں نے انھیں بڑا تی ہیلی ٹریٹ کیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی فللی کی ادراس کی معانی مائٹی (طلب کیے جائے کے بعد) تو پھر اس میں پوسلوکی کی بات کیا ہے ہے عوض اور معاوضہ کا کیا گئے۔ اس میں سواست ' ہشاریت ، کے اور کچھ نہیں۔ بھی افسیس ہے کہ ہندی ادراس کے ایڈیٹر قسم کے وگ واقعی محکوس کرنے نگے ہیں کہ وہ دوسروں کے نان ونفقے اور شہرت کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ ہاری ( ان کے پاس پہنچ جائے کے بعد) حزت کرتے ہیں تو اس ہے کہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن مجھ سے نو آبادیاتی اس سامراجی طرز حمل کو بہت ترقب سے محسس کرتے ہیں۔ میں بڑی ختی ہے اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ میں نے کمیلیٹور کے ساتھ کوئی زیادتی کی۔ البتہ معانی مانگیا ہوں۔ اب تک نہیں بیٹھا بھی لیکن مجھ سے نہ ہوسکا۔

گرادربام کے جلم الات کے پیٹ نظریری ذہنی حالت ناگفتد بہہے۔ اگرمیرے وہم ہوتی تو انگوں میں دُبی ہوئی دکھائی دیتی۔ میں آجکل کس سے ار نانہیں جا ہتا۔ فور آ سعتیار ڈال دیتا ہوں۔ ادر ہا تنج ڈکر کھوا ہوجا آ ہوں۔ مرکس سے اپنے ہونے کی معافی مانگا بھرتا ہوں۔ جب بیم تعامل جب لا جا آہے تو چرموج تا ہوں۔ میں نے کس بات کی معافی مانگی۔ لطعت بیسے کہ دوسروں کو بھی نہیں معلم کہ وہ مجھے اس قدر دلیل کیوں کر دہے ہیں۔

میرے اس احکس کوکئ نام شینے کی کوشش ندکرنا ۔ برتری کمٹری پرسی کیوش وغیرہ میں ان سے بہت نگےے موں پھٹن وغیرہ میں ان سے بہت نگےے موں پھٹینٹا تے زندگی کا وہ بنیادی تضاد میرے سلنے چلا آیا ہے جس بہد نے اپنا سب بجد تیا گئی یا اورجم بھٹے ۔ کامو ... بیٹنگ وغیر دھرکے کو اس مذکب لیم کرتا ہوں جس میں مدی کہانی یا ناول کھواسے اورد عاکرتا ہوں کے خلا ترت بجوٹ بجد مرکبس عیاں نہو۔ شک دہ مجدسے کوئی کہانی یا ناول کھواسے اورد عاکرتا ہوں کے خلا ترت بجوٹ بجد مرکبس عیاں نہو۔

یربی پا بتا ہوں بیند دن کے بیے ذیر کی کے بیشاد اور ایکادا لموں میں سے چند لینے بناوں بیجھاتیں کل کی باد بردادی میں ایک دن بھی تونہیں آیا کہ میں توزی کے خیال سے کسی پونشا جگر پرچا گیا ہوں۔ ھے ، نہیں ململ تیری قسستایں اسے موج ۔ چنا نچہ مداس کل آیا ہوں۔ یہاں ایک ساحل ہے جواور ہی اثنادے کرتا ہے۔ پر آجر کرجی طون دل ہے کل جا۔ پر آجر کرجی طون دل ہے کل جا۔

بعثى

۲رجوری مصلای

بهارسه اثنك!

کیے ہو ؟ ابھی خطابھے کی مزل تک نہیں پہنچ ؟ آنگھیں ؟ انگوشعا ؟ دل ؟ سب کیے ہیں ؟ تعالید ببئی آنے کے سیار میں اس ان کا افہا کروں یا اس ورد کاج تم میرے سینے میں چوڑ گئے ؟

ید ده مزل ہے کدالیاس بی گم ضربی گم

اس شویس تعادے جذبات واحدامات کے علادہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دہا ہوں۔ بی جا ہوئے بغیر میرے یے ذندگی نامکن ہے۔ تعادا کیا ہے ؟ تم تو خالی وصلے سے سب چریس بھاجاتے ہو۔ مجھے بیسیوں مثبت ومنفی چرزوں کا خیال دکھنا بڑ گا ہے۔ شلا میں سہ جتا ہوں کیا کم وصلکی کوفن کے ادج رہیں بہنچایا جاسکتا ؟

يه حالت موكن مهد ايك تصوير مي ميرے دانت نكل آئييں -ابينے بارے ميں خود نه لكھ مكو تو لكھوا بيمبجر!

بیدی

بمبئی ۲۸راگست

بيادك أيندر! ستيه بيوه بعثة!

بعانی میں تم ادر کوشلیا دونوں سے ( دست بست ) معانی جا ہتا ہوں میں نے اتنی دیر تمہائے خطوں کا جواب نہ دیا - دتی سے بہاں آنے پڑ پر دڈ ایسر نوگ بنا ام تد دھوئے میرے بیچے پڑھئے۔ بہت دوڑا بعا گا کہلایا میں گھری نہیں ہوں "۔ گھریر ج آدی آپ نے دیجا دہ میر نہیں میرا بعائی تھا۔ جیحے د گرین ہ کا سر در د موتا ہے۔ لیکن اضوں نے میری ایک نہائی۔

کتاب کا مواد بیجنامیری بی دلجیسی کی چیزتھی لیکن تم اندازہ کرتے ہوجب آدی باتھ امٹھا کرخودہی اپنے آب کو بددھا دیتاہے تو اس کی کیاما اس ہوتی ہے۔ یس بری حالت بیں ہوں اس سے توجھ کمین حشق جوجا با قو اچھا تھا۔ فی افتیوس و شیا کے ضاکا جواب دوینا اور بھی بڑی حاقت ہے کیو کی انھوں نے بھی آنے کے بادے یں افتیوس نے بھی آئی سے ایک اندے یہ کھی تھیں آئی میں لکھا تھا ، جواب دویہ منظی نظر مجھے یہ کہنے کی ضرودت نہیں کہ " یہ گھر آب کا ہے" ۔ " بھی یقیناً آپ کے آئے سے خوشی ہوگا ۔ کہ آئے سے خوشی ہوگا ۔ کہ اندے ساتھ ملکتی ہیں۔ میں بوجھنا ہوں بھرکوشلیا اس لیے نہیں آئیں کہ میں نے انحصی ایسا خطانہ میں لکھا ؟ تعمالے ساتھ اتنی دیر رہ کر کھے تک مت قوجے داسی کھی برس گی ۔

وانه ودام ، در سن ، کو که مل تینول کتابوس کی فلطیال نکالی بیس بی که بی دنول می ترتیب کی از کذا ) ملح کر کردن دادی ) در کذا ) ملح تکریم می دوس گار دروخ برگردن دادی )

دنی میں تم سے مختر طاقات کا بہت سطف آیا۔ ایک خاص تم کا ایان تازہ ہوگیا۔ باتی توسب شمیک ہی تعاد بنارسی داس جروی می میں نیادہ ہوتے ہے۔ رائے کو دو داخت میں ہیں تعاد بنارسی داس جروی میں میں نیادہ ہوتے ہے۔ رائے کے دو داخت فوٹ جرئے۔ بینے تھے توصلوم ہوتا تھا جیسے ہنی کہیں زین پہ گرگئ ، جیندر کمارشکل سے یوں نعراتے تھے جی فوبل پرائز طاکہ طا- چندرگیت و قیا انتکار " یکس کا کتا ہے" واکٹر انندا " آدٹ بڑا کہ جینس اللہ علیہ میں بھل کی اولاد۔ بری۔ ویت نامی۔ کورین مصنعت نیز نہیں تقریباً بند آ تھول وزرگی میں کورین مصنعت نیز نہیں تقریباً بند آ تھول وزرگی کو کیسے دیکھ کے دیکھ کے اور ای جا ایا ہا ہا! اور ان سب کے بیچ میں تیں۔ میں نے تم اداکیا بگاڑا ہے ؟

تمعادا يسدى

یں ابھی ابھی پنڈت مددٹن کو مل کرآ دا ہوں۔ اندا زہ کردتھیں ضا لکھنے سے ایک گھنڈ پہلے انعوں نے ایک " تومین ' ککھاہے! اودس نے قسّ کا! پیٹے کی دمید مل گئ شکریے۔ تم ڈبیتی کی محت کیسی ہے ؟ آج کل میں بے حدمعروٹ ہوں۔ بیدی

> میشمیاسدن مشنگاریمبئی ۱۹ ۲۰ رجزدی ۱۹۳۳

#### بىيارىك انىك إ

باقرمہدی ہے۔ انھوں نے بھرسے کہاکہ تم جھ سے اس بیے خفا ہوکہ میں نے تھیں انعام سلنے کے معلے میں میں ہے۔ معلمے کے معلمے میں مبادکبادنہ میں دی۔ بہاں تک مجھے یا دیڑ آسے ' میں نے مبادکہا و دی تھی ۔ ان انعاموں کے بادسے میں تم جانتے ہی ہو۔ ان اکا ڈمیوں کے انعامات سے لے کر فربل پرائز تک مب ایے ہی ہیں۔ مجھ نوشی سے زیادہ انسوس ہے کہ اس سے پہلے تھیں کیوں نہیں نواز آگیا۔ حالا بحد تم بہت پہلے ڈیزروکر تے تھے۔ خدا زکرے۔ اگر کہیں میرے ماقت یہ حادث پیش آئے ( بونہیں آئے گا۔ ادراس میں کہیں کسی و بی جوئی خواہش کا اظہار بھی نہیں) تو میں کیا کروں گا ؟ دراس مجھے انعام لینانہیں آتا !

میری بخی گڈی کی شادی و تی میں ،۷- ۲۹ کو مور ہی ہے۔

اطلاح دے دہا ہوں تاکرتم شامل ہوسکو۔ کوشلیا ادر حزیزدں کے ساتھ۔ میری بیوی کو تو تم جانتے ہی ہو !! جی چا ہتا ہے کہ کوئی اوٹرشپ فیلٹ بیوی کے نام کرکے خود ' بھارت ورش' کے یے تکل جاؤں۔ تم ایسے دوست جو جھ پراحتقاد کر بیٹے ہیں سجھتے ہیں میں ایسا نہیں کرسکوں گا۔ موجھی سم سمجھ احداد

ين مجى يېتم محتا ہوں۔

اس کے با دجود ، بعدارت درستن ، کے بیان کل کھردا ہوا آوتم اوگوں کاکیا ہوگا ؟ کیا ہوگا میری بیوی کا ؟

شادی کے مسلط میں اس دقت بھے بیسوں کی بے صدخر درت ہے۔ میں نہیں جا نتا تھا راکیا حال ہے ؟ میری کتا بوں کے نوسو (کذا) درہے بچے بھی ہیں یا نہیں۔ اس پرمیں فرمایش کرتا ہوں اور تھیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی طرح سے بچھ مکن نہ ہوسکے تو مجھے سب کے جس موجائے کی نوشی ہوگی۔ لوگی بیا ہی جائے گی کسی طرح سے ۔

ان سب باتوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ مجھے ہندی میں اور زیادہ بھیناچا ہیے اوراس کا انتظام تم ہی کرسکتے ہو۔ میں دیسے تو رائر نہبیں ہوں کیو کئے رنہ تو میں بھارتی سے ملتا ہوں اور نہ چندرگیت و دیا اَ کنکارسے۔ میکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ بردہ داری آخ کس وجرسے توہیے۔ میراجی چاہتا تو میں مجی گھٹیا لکھ سکتا تھا۔ کرشن چندر کی طرح سے

يرمب كيا مود باسع ؟

متیں دومراخط تکوں گا جس میں شادی کے بارے میں تفاصیل ہوں گی۔ اس وقت اس پراکتفاد کرتا ہوں کہ کیا تحفادے حالات اجازت دیتے ہیں کرمیری احانت کرسکو ؟ کوشلیا کوفتے۔ عزیزوں کو پیار۔

> تمعادا بیدی

میشیاردن مشکا مبئی ۲۷رجودی سنسٹ

بیارے اشک !

یں معانی چاہتا ہوں۔ تمہادے خط کا جواب نہیں دے سکا۔ یں نے چٹی ٹائپ بھی کرکے دکھی ا اس مغمون کی کر دنی بھی قیمت کتاب کی رکھ دو۔ کیے بھی بیچ ، بجوا دو ، لیکن اُسے پوسٹ ہی مزکر پایا۔

یفلم و دسک، جویں بناد ہا ہوں۔ اس نے بھے فاصا پریشان کیا ہے۔ تسلّی کی بات ہے تو صرف اتنی کر بڑی ایجی تعدیر بنائ ہے۔ اس اندازسے، جس طرح سے میں ایک کہانی پر محنت کرتا ہوں۔ اس کی وجرسے میں الی پریشانیوں میں پڑگیا ہوں صحت الگ خواب ہوگئی ہے لیکن یہ سب با تیرالی نہیں بیں جن کا مجھے پہلے سے اندازہ نہیں تھا۔

جس خض اورجس مقصدے میں نے یہ کام شردع کیا تھا۔ اُسے بوداکر کے دجوں گا-ان میں سب سے برا مقصدہے گھرادد با ہراہے اثبی کو SAL VAGE کرنے کا۔

ہُزَصاحب نے مجد سے کچھ بیے انتھے تھے۔ دوخط بی تھے ہیں لیکن میں خامیش دہا۔ انھیں نے مشا بہکا رئیں میری مقدیر کا استہاد دیا تھا۔ میں چاہتا توکہ سکتا تھا کہ صاحب میری کہا نیاں آپ نے لے کر کھا لی ہیں۔ ایک استہاد کیا ان میں وضع نہیں مہرا۔ لیکن بات دسالے کے اعاضت کی تھی اولا میں نے دعدہ کرلیا۔ چو تھی اس وقت باہر کا کوئی بھی خوچ اپنے اوپر لینے کے قابل نہیں میوں لہذا تم سے کہتا ہوں کہ میرے صاب میں ایک سورو میر تہز صاحب کو دے دو۔

مفقل خطائكون كا ذراتسكين بإسف بر-كوشلياجى كوميرى نمت اودع بيزول كوبياد -

تمعادا

بیدی



# دوبرو

(انشرولولياني واله)

٥ نوين كمارشاد

ه راملال

٥ جاويد

# بیدی کے روبرو

می آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں ۔۔ "نی ول کے ایک رسی ورث میں نفیا ہیں کا فی ایک رسیو ورث کی میں فغیا ہیں کا فی سے بیا کے بیا کے کو بیا کہ فی اس کے بیا کے کو کو بی کا رہا جمعاتی رہ مان اس کے فلسفہ میات کا ہد دیا ہے یہ بیدی کی دو شن آنکو ں ہیں جسے کو کی جیکی اور دو گری اور وہ کہنے گئے۔ "مفرور ہت دیتا ہے کوں کہ انسان ایک فرد بی ہے ادر مائی کا صحت بھی رہتا ہے۔ پر در قوم کی ہیا کی وہا کی کا میں میں فرد فرد ہیں رہتا اور ممائی ممائی میں دیتا ہی گری ہیا کی وفال کرتے ہوئے کہا کہ اور کی میں افرار نگاروں کے بعض افران کی میں میں میں میں گئی گئی ہیا کہ وہا کہ اور کی میں میں میں گئی میں افران کا در میں میں گئی ہیا کہ وہا کہ میں افران کا در کیم چند ہے در کی قامت کا نہیں "

پ ر بہت کا در ہو تالدیہ ہے کو للفیان انداز بمیادی طور پر خک اور جے دار ہونا ہے ؟ یں نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بات کا منے ہوئے کہا۔

منہیں یا انہیں ہے " بدی بہت مانت ہے کہ گے ہ بات یہ ہے کمیرے انداکا فن کارا فاز شوق میں جب ا پنے لیے جگہ ما مل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت میں زبان کے ملیے میں زیادہ conscious نہیں تھا۔ اس لیے میری ابتدائی تحودوں میں نبان دیان نہیں ہے کوں کا ملتے ہیں فیکن میرے خیال میں میری بعد کی تحریوں میں تعکاد نے والا انداز بیان نہیں ہے کوں کہ اب میں نے مغرس ادر مزب انفاظ کا دامن شوری طور چھرڈ دیا ہے جس کے لیے چھے فکم کا ممنون ہونا چاہیے۔ میں فکسوں میں مکا لمے تھی ہوں اور مجھ ا نے آپ کو زیادہ سے ذیا دہ لوگوں کو مجانا ہو لمجہ اس لیے اس سے ندمرف میری زبان میں ہوئی بھدا کہ کہ جب سے مختلف طریقوں سے دومروں کو مجانے میں میری مشرق ہی ہوئی ۔

بیدی ماعب کی یا اِت مُن کر بے اختیار میری زبان سے تکا ۔ " فلی دنیا سے والنگی نے زبان کومیل کرنے کے علاوہ آپ کے ادب پر کیا کوئی اور اُٹرنیس ڈالا ؟"

در مفوری --- بیل مواد ادب پر کمیوں کراٹر انداز ہوئی ؟\* مثال کے طور پر جادع المیٹ کی سی ادیم فردب آفتاب سے مقلق آف منے کو ساتی تھی ایکن ا کے کا ادب فردب آفتاب کا منظر بیان کرنے کے لیے مرث چند جلے ہی استعمال کر ممکن جا ادب کے لیے اس چند جل اور اس میری کے لیے ہی ان کی استعمال کو سال اور میری منتجب نگا ہوں کو فردسے دیکھتے ہوئے بیدی ما حب نے فردی پی بات کی دخا حت کردی ہی کہ مثال پی ایک تحریر سے دیتا ہوں۔ " کیک چا در میل سی " کے آفاز میں آفتاب کا ذکر کھا س انداز سے بیٹ کیا گیا ہے کہ حوار سے ایک تعویر سی بنتی ہے اور قاری کا فرم کہا فی کے لیے مناز ہوجا تا ہے " اور اتنا کہنے کے بعد کس پندیدہ شعر کی طرح بیدی صاحب نے یہ جلے فرفر زیال بڑھ دیتے ۔

زیال بڑھ دیتے ۔

زیال بڑھ دیتے ۔

''آن شآم مودے کی ملکی بہت ہی الل فی آج آ ممان کے کو تھے پرکمی ہے گن ہ کا قتل ہوگ تعااود اس پرخون کے چینٹے بچے ابکائن پر پڑتے ہوئے تو سے سے محن میں فیک دیے تھے ہ

"ان ابتدائی مملوں نے فوں اشام منوسے قاری کے ذہن کواس بات کے لیے چوکنا کر
دیا ہے " بیدی ظامی و کھتے ہوئے کہ نے کر وہ ایک کریہ
میں فون اور قبل کی باتیں ہوں گی ۔ اس منظر کو کوشلے ہے معلق کرتے ہوئے ہیں کو شلے گوامان
میں فون اور قبل کی بیٹ ہمان سے کرنے والی ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ قفا اور قدر
مے باتھوں انہاں کتنا مجود ہے ، طاوہ اُن مجود ہوں سے جن کا ذمر دار مجارا مناشرہ ہے ۔
ایم شرکے بیٹ پیٹنگ میں میسے معزد ایک ہوئے آدمی سے رہی ہی بر آ کھ بنا دیتا ہے اس طرح
کی نقافی اور کی بیٹ بیٹ ہوئے اور میل سے ہے آدمی سے رہی ہے ، در آگھ بنا دیتا ہے اس طرح
کی نقافی اور کی بیٹ بیٹ ہے اور میل سے سے آدمی سے رہی ہے ۔

سبے فک الم سب سے بیری فرین آنکوں میں جائے ہوئے کہا۔۔۔ اور فرماتے کہ ایک افسانہ نکار اور ایک عام آدی میں بنیادی طور پر آپ کو کو فرق موس ہوا ہے ہا ہیں۔ بیری نور ایک اس آدی میں بنیادی طور پر آپ کو کیا فرق موس ہوا ہے ہا ہیں۔ بیری نے بہت ہے تعلق سے جواب دیا۔" افسانہ کار کو چلتے چلتے وستے کے کمی مور پر افسانہ مل جا آ ہے ۔ لیکن عام آدمی اُس مور کو فوکر لگاتے ہوئیے ہیں۔ بیارتی افسانہ کار اور بیراتی افسانہ کار ہو آئی اور کو تعلق میں۔ افسانہ کار کا بیراتی افسانہ کار کا بیراتی اور پر متاس ہوا کی جب بھاری کی وجہ سے ۔ افسانہ کار کا بیری ہوا ہے گئی دوسے آدمی محلوں کا اور کی دوسے آدمی کو اور ساس ہو مکتا ہے دکیاں دوسے آدمی ہوئے کے میں کو احساس ہو مکتا ہے کہ ما ہے گزرتے ہوئے کہ اور کی وقت میں پتا وانہ ہیں ہے یہ مرت ایک موج ہی کو احساس ہو مکتا ہے کہ ما ہے گزرتے ہوئے کہ اور کی میں میں بیار انہیں ہے گئی ہوئڈی ہے یہ ہے۔ پر مسکوام ہے کی ممارام ہی کی میا کہ وہ بیرے پر مسکوام ہی کی میا کہ وہ بیرے پر مسکوام ہی کی میا کہ وہ بیرے پر مسکوام ہی کی میا کہ وہ کی میا کہ ایک کی میا کہ کار کی میا کہ کار کی میا کہ کار کی میا کہ کو بی کی کیا کہ کار کی میا کہ کار کی میا کہ کار کیا کہ کار کیا کہ کار کیا کہ کی کی میا کہ کیا کہ کو بیری کی کیا کہ کار کیا کہ کار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو بیری کی میا کہ کار کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی

مویی والی بات سے فرونمی مخفوظ ہونے کے بعد یں نے پر چام بیدی ما حب کیا آپ این کسی اولی تحلیق پر ادم می ہیں ؟" مسكوابث مقید بین تنقل بوگی اور بدی نے ملکھلاتے ہوتے واب دیا "اگرنا دم نہوتا تواحدافی نے کون کرنگھتا " اس کے بعد بخیدہ ہوتے ہو مے بولے یہ مثلاً مجت نام ہے جمان اور رومانی اتصال کا- اتصال اپنے کموزٹ کر دار کی وجہ سے دوامی نہیں ہو سکتا - اس سے اس کا نتجر نجالت ہوتا ہے کمی چرکم کھیل کو بہنج جانا اپنے اند کمال کا خطابی رکھتا ہے اور خیالت ہی۔ نتجر نجالت ہوتا ہے تھیں میں میں اس میں میں اس کے اند کمال کا خطابی رکھتا ہے اور خیالت ہی۔

کوں کرآدی بمیشر مدوجد کرنااد آگے بڑھا جا ہا ہے " میروک بے مک بے فیک بہ بے اختیار میری زبان سے تکلار اچایہ بڑا تیے کراد ب

ادرب كُنْ خُصيت كاياتخصيت سياس كم فراركا ترجيان بوا بي

بدگران بین بین ادر کم فدگ کا شکار کول ہے ؟" بیدی چندمنٹ تک سرچنے کے بعد کہنے لگے۔ ووہ اس بیے کہ آج معاشرے کی تعدر پر کمیز نہیں کیا جا مگا، والدین کے احرام سے لے کر تجروک زندگ تک پہلے زمانے کی قدریں آج

معاوى كے ليے بے كاربي

"كياآب مركبنا في سبة بي كراني كا بيا والدين كادب نبين كرا ؟"

بیدی ماوب نے اپن دار می کھاتے ہوتے ہواب دیا۔ "نہیں بات نہیں البت یہات مرد ہے کہ انہیں البت یہات مرد ہے کہ انہیں البت یہات مرد ہے کہ انہیں البت ہوا ہے مرد ہے کہ انہیں ہیں وہ اپنے ما سفے یہ دکھتا ہے کہ مرایا ہم مری ماں سے نہ صرف برسلوک کرتا ہے بکد اُسے وہ اپنے کا بھی اس نہیں ہم میری ماں کو ملنا چاہیے تو دو اپنے اپ کاعزت کرنے کے اوجود المن طور پراں سے کاکا سار شاہو و احتیا ہے کہ ایک مذک میں ہے ۔ مال ہم میں اپنے ایک افرائے میں ایسے ہمایی کی اور دیا ہم انہیں ایسے ایک اور بیا کی اور بیٹ کی دہن اور جذائی کش کھی کو بیا ان موضوع بنا یا ہے یہ ا

سکیانام ہے اس افسانے کا ہ" ہیں نے باٹ کا فیٹے ہوئے ہوتھا۔ \*مرب ایک مگریٹ اور بیدی نے اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا۔

 پندگرا ہو۔ دیکھے امیرے نز دیک توزندگی کے سائل کا مل سادگ میں ہے بیکن وہ تھی ہودوائی اورڈاکم ٹروں پرکٹررقم فرچ کرنے کا مادی ہے اسے اگر میں کہدوں کر میچ اُٹھ کر گاج کا مرہ کھا گینے سے تمہاری سب تکیفیں دُور ہوسکتی ہی تو فاہر ہے وہ میری بات نرمانے گا " اور آما کہتے کہتے میدی کے چرے پر چرمسکراہٹ کھیلنے گل ۔

الي ممارا ادب فرد كانتكار ب الم

بیدی ایک دم مین ہو میے اور کہنے گئے۔ " جود کا سوال بھی فن برائے فن تم کا سوال ہے۔ اگر کوئی اور بین کی اور کہنے گئے۔ " جود کا سوال بین کی جود ہمول نہیں کیا جا سکن کیوں کہ جب وہ کھے گا تو بعر پور کھے گا۔ اس کی جنیت اس زمین کی طرع ہے جو کہ وقت کے لیے سب کا شت بڑی رہی ہے بلکہ کمان لوگ زمین کو بہتر بنا سنے سے لیے ایک باریا اس سے زیادہ مارزادہ فصل اُگانے کے لیے بے کا شت رکھے ہیں ہے۔

نیدی ما حب بول دے تھے اور میں ایسا محوس کرد یا تھا کہ اُردو کے ایک عظیم ا نسا اُنگارے
نہیں جاب کے سی کسان سے ہم کلام ہوں۔ لیکن تعوّر کا یہ جا دو دو سرے جا کھے ٹوٹ کیا کہوں کہ
بیدی ما حب اپنے مفوص فلسفیا نہ اُنداز میں کم رہے تھے۔ "ا رب کی علیحہ کی میرے نزدیک کوتی VARY TOWER نہیں۔ ایک ادیب اگر اپنے آپ کو بعثی کی تیز رفتار زندگ سے انگ تعلک کوسے کس بہاڑ پر جا پڑھتا ہے تو ویاں بھی زندگ سے دو چار ہڑا ہے۔ اگر وہ فارم کا گہراا مساس دکھتا ہے جب بھی زندگی ہی کی بائیں کرتا ہے ہے

ارٹرے رہا تبت پرست ہیں بیدی ماحب میں نے دل ہی دل میں اندازہ لگایامیکن ندیان سے مرت اناکم سکا۔ "آپ نے نزدیک ہندوشان میں اُددوکامتقبل کیا ہے؟"

"بادی انظرین اردوکامتقبل تاریک نظر آرا ہے لیکن --" میراندازه میخ تابیت اور انقاق کی تابیت اور انقلیق اردوکامتقبل تاریک نظر آرا ہے لیکن --" میراندازه کی تابیت ہور یا تعااور میدی ما حب پُر اعزاد ہے بین کہ رہے تھے۔" اگر ادیب اچااور صحت مند ادب قیل کریں تویہ زبان جو آب اندون ایسی اندون محت اور تو تت کی دیر سے بمن من مرکز کی مہالی ایسی نظام اور کچہ لوگوں کا نعمت کی مدت کے لیے اِسے کی سامت میں میں میں میں میں اُردوکا بولا اور مجاما اسلام میں اسس کی بقالی کو من میں اسس کی بقالی میں میں اور بھر پاکستان میں اُردوکا بولا اور مجماما نا مندوستان میں اسس کی بقالی من سے "

"اور دلوناگری رمم الخط کو پائلی کے مسلط میں آپ کی کی رائے ہے ؟"

" میں تو یہ کہا ہوں ۔۔۔ " بیدی نے امی پر اخلا دلیج میں بواب دیا۔ " کہ دلوناگری دم الخط بین بواب دیا۔ " کم دلوناگری دم الخط بین زندہ کے لیے ۔ یہ زبان اس مورت اور اس رمم الخط بین زندہ رہے گی ۔ کھ لوگ ڈر سے بین کم ابتدائی تعلیم میں اُرد و نصابوں سے خارج کی جاری ہے۔ اس سے نتی پود اس سے جہ بیرہ ہوگئ ہوسکتا ہے کھ دیر کے لیے اس زبان کو گھن لگ جائے لیکن جمیشہ کے لیے این زبان کو گھن لگ جائے لیکن جمیشہ کے لیے الی انہیں ہوسکتا ہے۔

"آپاوب سافا دیت اور مقعدیت کے مس حد کت آئل ہیں بیدی ماحب ؟" مس حد کت !" بیدی نے آجہ سے کہا اور پھر بلندا واز سے ہو لے ۔ "اس حد کت جس مد کک آپ دوسروں کو مبلغ صوس نر ہوں بلکہ ایک ناموس طریقے سے آپ کی تحریر لوگوں پر اثر انداز ہو۔ آپ ایک مودّ ب انسان کی طرع ان کی ذہن تعلیم کے مامن ہوں اور اس سے آپ کو بھی ایک مع مان سکون حاصل جو اور آپ کہ سکیں ۔ ج

بنالہوہی سرخی سشام و محریں ہے

جواب سنتے ہی بھے برسوال سُرجها ۔۔۔ "اور آپ تر تی بسند تحریک سے کس حد تک۔ متاثر ہیں ؟"

ملارین اس تورک سے بہت متا تر بوں اور مجے اس تحریک نے بے جدفا کہ ہینچایا ہے میرے معوریں شاکت کی پیدائر نے ک زمة دار الم شر تر تی پند تحریک ہے لیکن \_\_\_\_ بیدی ما حب کہتے کہتے وک کیے ۔

« نيكن كن ع »

سلین یہ ۔۔۔ یہ یس نے عموس کیا کہ بیدی کے پُرسکون پہرے پہلی کی رمی کی پھائی الم المرادی ہے۔ سکومی کے بھائی المرادی ہے۔ سکومی کا جہ میں المرادی ہے۔ سکومی اور تحقیق کو اس بات کی اجازت نہیں دے ملک کر وہ میرے قانون وضح کرے یک ہوج ہے۔ میں المرادی کو اس بات کی اجازت نہیں دے ملک کر انسانی فلاح کے لیے کونی تنظیم بہتر ہے۔ میں فکرا و د جذب کے سلسط بین خیال کوکوئی واضح شکل نہیں دتیا ہوں۔ میرے نزدیک فکر اور جذب کی کوئی اقلیدسی کے سلسط بین خیال کوکوئی واضح شکل نہیں وزیر مدندی گئر اور جذب کی کوئی اقلیدسی شکل نہیں ہے۔ مثلت ہے نومیش ماور نہ مستدس یہ

شکل نہیں ہے۔ مثلاً محبّت ندمثلث ہے ' ندمخش اور ندمسدس '' ''ابھا جناب بیدی ما عب! اب چند کملے پھلکے سوالات دریافت کرتا ہوں جن ہیں پیلا سوال تو یہ ہے کہ منتصراف مانے کی آپ کے نزدیک محتصر ترین تعریف کیا ہے ؟''

" ده مختصر بو په

"سبحان النّد ! آپ نے تومیرے موال سے بھی زیادہ بلکا پھلکا جواب وے دیا خیریہ بتا تیے کو آپ افسا نرکیوں کلتے ہیں ؟"

"كيون كرادر كجونبيش كرسكتا."

م اوداَپافهار کلتے کون کرمیں ؟ " محمد اسلام کی سرار

والمجلى ليث كرا ورمجي كأسي وبيناكران

"افعاد تکھنے کے لیے آپ کو کیما ماحل درکار ہوتا ہے ،"
"میزور کمایس بھری ہوتی ہوں اور افعانے کے لیے ایک رم کا غذا در ردی کی ٹوکری !"

الله في معمرافها وكارون ون كون سع معزات آب كوليندي الم

د منٹو معمت کرش ترۃ آنعین حید - اوپندر ناتھ اشک ادر بھرب تیں تکھنے والوں میں رام لال اور چرکندریال : دو منشوادر کرش میں آپ بہترا فسام نگار کے سمجتے ہیں ؟" در منشوکو" الکیوں" ایک اون زندگ کا مخارسے زیادہ بھتا ہے۔ کرش کا صرف انداز تحریر زیادہ قبعاً آجائہ ایک اون زندگ کا مخارب ہوا ؟" مسول سال کی طریس جب ہیں ڈی اے ۔ وی کا بح لا جوریس فرسٹ اور کا طاب علم تھا۔ ایک انگریزی نظم" باغ ارم "جو کا لج سے میگزین جرچی تھی۔ " پین سب سے بہلی کہان آب نے کون سی تھی اور وہ کہاں شاتع ہوں ؟" سیس کہانی بیخانی میں تھی تقی جرکان سی تھی اور یہ فاری رہم الخط میں چینے والے رسالے

" بین سب سے بہلی کہانی آب نے کون سی تھی اور یہ فاری رہم الخط میں چینے والے رسالے

" بین سب سے بہلی کہانی بین ہیں تھی تھی ہیں کا اس تھی اور یہ فاری رہم الخط میں چینے والے رسالے

"اُدویس سب سے بیل کہانی کب اور کون سی کھی اوروہ کہاں تا تع ہونی ؟" "سلام ایٹ میں" مہارانی کا تحف" جرا دبل دنیا کے سالنا ہے میں تنا تع ہون اور جے اس سال

ک بہترین کہان کاانعام بنی دیاگیا "

" اس سے پہلے کہ آقومینگ مثین کی طرح اگلاسوال زبان پر لاؤں بیدی صاحب مسکوا تے ہوئے کہنے دستی سے پہلے کہ آقومینگ مثین کی طرح اگلاسوال زبان پر لاؤں بیدی صاحب مسکوا سے ہوئے کہنے دستی کیا ہے۔ شروع بی سے قائم تھے اور مجھ بیں اور نا قدوں میں سمجھ کا پر پیزچھی سے قائم ہے - اور مجھ نین ان کی اُظر میں اچی ہے ' خرودی نہیں کہ ہیں ہی اسے اچی مجھوں اور اس سے بومکس بھی ممکن ہے '' '' بہت خوب! اچھا یہ تباشے کہ آپ کہاں اور کمپ بیدا ہوئے ؟''

۷ لائورس تیم دمبر <u>۱۹۱۵ کوگ</u> ۷ تعلیم کمال تک حاصل کی ؟ " " انٹرمیڈیٹ یک <u>"</u>

 یم می خود می معلوم ند تھا۔ آخر جب ایک دن تیزاب سے کپڑے مل مجیے تو ایجاد کا پھوت سرسے توا پھر چھ دنوں کب فارس بنجان اور انگریزی بی شعر میں اور آخر بین کمان کو اپناملجا و ما وکی خالبیا " "يكبان ك وشني إن يرفي إن الريسجيد لل عكب يكن بيرى فات منس بي أرا ميا-

المياجة اديب إلها المبان مي بوسكتاج ؟" يرموال بين في بيدى ما حب اكثر الوبول معريد الكن أب واس كفي كاجتا ماك أوت بن اس يداب سي يرجها بعل معلوم

ہوتا ہے کیوں کہ میاں اور بیاں!" بیدی نے شرماتے ہو مے بہت اکسار سے کہا۔ "بے فک اچھاانسان ہوئے بغیراہالیہ تخلیق نہیں ہو سکتا کیوں کہ ادرب کی سرخلیق اُس کی خصیت سے چن کر آتی ہے میکن بھی مکن ہے کہ آدمی میرف دد بی نہیں دس بیں شخصیتوں ہیں جی سکے اور تکھنے سے ممل ہیں میرف ایک شخصیت کو بروف كارلام د.

ردبس بيدى ماحب ميرے موالات ختم بواے ا

ستواً يقى كان كايك دور بوجائي ادرمير عجواب كانتظار كي بغيربيدى ف كافى كا آرڈر دے دیا۔

## الجنالسنكهبيك كساته

بیدی صاحب کے ساتھ میری بہلی طاقات شاید ۱۹۹۰ء پس انہی کے مکان پر بھٹی میں ہوئی میں ۔ اخسی بہل ہی طاقات میں پس نے دھرف ایک بزرگ دوست ملک نہایت ہی ہے تکاف دوست بایا ۔ بھاری عرکان دس برس کا فاصل آنا فاقامت گیا ۔ اس کے بعدم ایک دوسرے سے بھی بھٹی کہی دہل اورائی باراور نگ آباد جی بھی ہے ۔ سمار ستر ۱۹۵۶ء کو دہ کھنٹو آ کے تھے ۔ کہائی کی شام ، پردگرام سے الحدرم دونوں گھرھیے آئے ۔ جس نے ان کے سامنے بیڑاور شیپ دیکیارڈ در مکھ دیا تھا جنیس دیکھ دہ سکو دیک اور ہے ۔

بيدى - يربير تو تفيك ب- حياكى اليكن تيب ديكار ددكى كياضرورت ب- ؟

رامل. بی چات اول آئ آپ می قدر بنگانی سے بایش کوی وه سب دیکا دویں اُجائی کین ام شین کودی کرا کی بس چوری تونیس معول جائیں گئے ۔ !

ا ما من وريد وب بي پورل واي اون به ماست. بيدى - ريخلف توقيد انبي اسائن بوگا ليكن وب يمي الكفتكوكوشان كلانا قواسے فعالميث

یں نے اسے اٹیٹ بنیں کیا ہے۔ یہ وعلہ خلائی خرور ہے تیکی اس گفتگو میں جو میری نظر آتے ہیں وہ بی ہاراتیتی سرایہ ہے۔ اس لیے میدی صاحب سے معذرت کے سا تدمیں اپری گفتگوٹنائن کررہا ہوں۔

بیں۔ دون دوگاس پی بچنے کہ ہدا میر رسا تھ کچھ گڑ ٹر جونے والی ہے ۔ جب وہ مرا- امک ون مجے ۔ اس کے مرنے سے ایک دات پہلے ۔ میں نے جونواب دیجھااس ہیں اکمید گھ کے اندربہت سی کتا ہیں بجھری چڑی ہیں ۔ وہ سادھی گائے جوئے ہے ۔ یہ اکمید طول ترین انتکا ذکے طاوہ اور کچھ کہنیں ہے۔ آپ انہا لڑھے۔۔ آپ دکھیں گے کہ آپ نے اپنے

رامعل -آپ نے معانی رسجاً دفلہ پرسے کب ملے؟

رام ل. نيكن نلم ؟ - شاعرى !

بیدی ۔ پوکٹری زیادہ ڈِلاَرٹ ہے ۔ شاع نِرْنگارے بیٹے ٹِڑارہے گا۔ شاعری کوجزو پینجبری ای لیے کواکھا ہیے ۔

رامعل۔ اوب بیں مپلا المہارنٹری کئی میں متھایا ڈراھے کی کل میں ۔ کمی تجربے کو ہو مہوا لفاظ اولٹ اول کے ذریعے دوبارہ میٹی کرنے کی کوشش سے ہوٹہے واضات کو ظیبتی سلم پر باوکر نے اور دایاد کرانے کے لیئے الفاظ کے میٹر کاسہا دالیا گیا۔ دولف اور قافیہ کا اور سنگیت یا ہے کا ہیں۔ اس خادی کرج ایک کھنے کے لئے میڈیم ہی سراسروافعاتی یا بیابیٹی ہوجی تھمس الرحلی فاروق کھتے بین افرانے بین چول کروقت کا لتین ہے صوف وہی بیاینہ ہے۔
بیدی ۔ وہ بائل ٹھیک کہائے ۔ یس اس کے ساتھ القاق کرتا ہوں ۔ لیکن جن افرا فوں جی اشاؤزیادہ

ہیدی ۔ وہ بائل ٹھیک کہائے ۔ یس اس کے ساتھ القاق کرتا ہوں ۔ لیکن جن افرا فوں جی اشاؤزیادہ

یعنی جوشورے کر لیادہ ہے ۔ ہم اس کے مساتھ القاق کرتا ہوں ۔ اندر کے شبحہ نیادہ

ہوتا ہے ۔ اندر کے شبد کے ترم سے ہوتا ہے جیے دفع ۔ ڈوائن ۔ آپ کے دگ وہے میں ہے

اسی طرح میزک ہیں جی یا ۔ ہمارے نما شرول کے مطابق اس ونیا کی آپتی ترکیتی، شبد سے

ہوتی ہے ۔ کوئی کوئی شبد موسیقی کی ۔ اول ۔ ان ان ن ا!! اس طرح آتے ہے یہ ساؤ ٹھ۔

تاسرحق رابه بيني برمندخف

اورية تم ( ١١٥٨) بم آب كرجم يس بى موجود سے -اگرآب اس طرح (ساوى لگاكو كھاتے ہو)

اس کامطلب یہ ہے کہ ( SOMETHING )۔ یہ ایسی سازش نہیں ہے۔
اب نوبہ کتے بیں کوفیس ایسی بننے نگی ہیں اور بیمفا دپرشوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ ایک
طرف میرولوگ ہیں ، دوسری طرف وہ ڈسٹری پوٹرز ہیں ۔۔ وغیرہ وغیرہ ۔ کیمن جب صوفیا
کام کی پوری تحریب جی تھے۔ اسلام کے تی جس تھی یااسلام کے خلاف تھی، آب اسے کچہ بھی کہ
یہ یک اس میں ہیں ایک خاص قسم کی مفا دبرتن کے خلاف کا عندم وجود تھا اور وہ ہمی اس میں
پوری طرح ویانت دار تھے ۔۔ بہ دترتی سے بند اکیا کرتے ہیں ایمنیں دہ جزوی طور پر نبوکرتے
ہیں۔ مثال کے طور پر وارث شاہ کو لے لیج ہے۔ ہیں وارث شاہ ہماری نجابی کا بہت بڑا کلاسک
ہے۔ اسے بھی تسلیم کریر، کے کسکین حب وہ نیچ جس آ کر مثیا فویکل بات کرتا ہے تواس کی وہ نفی
ہے۔ اسے بھی تسلیم کریر، کے کسکین حب وہ نیچ جس آ کر مثیا فویکل بات کرتا ہے تواس کی وہ نفی
ہیں۔ حفیلہا نتے ہیں لیکن اس کے کرھیئن وجہ بی وی جاسکتی ہے۔ اسے وہ بھی لسپندگر ہے
ہیں۔ حفیلہا نتے ہیں لیکن اس کے کرھیئن کچہ بٹیں وجہ بیا۔ وہ جوا کید کیسا دت ہے۔

HOW MUCH LAND A MAN SHALL REQUIRE

وام میں۔ ترتی سپندتی کیسے ہیں ہے توکچہ توک حقیقت نگاری اوراصلاح بنیدی کی طرف ماُل تھے اورکچولوگ دوما فریت اورتخیل اوب کی طرف ۔ آپ اس زمانے ہیں اپنی کہا نیول کے بیاز کس سے زیادہ شاقر رہے ؟ اصلاح میندی یاحقیقت کھاری یا دوما فویت اورتخینگ !

بیدی - یسال کچه تا EFF و کرا ب مینی آب ایک کودوسرے سے الگ کر کے منیں دیجے سکتے کھی تو آپ رونشک بوتے ہیں ۔ ( TOTAL REALITY ) جوہے نا! ۔ یمیری نی کاب وال ہے ۔۔ ہا تح بمارے تلم ہوئے ۔۔ اس میں میہامعنون یہ ہے کہ میں ایک گناہ گا وہول اور ایک بادری ہے۔ اور دہ ندارید کے الم تعریف را در confession را عراف گاہ) كرابول ــ اس مي ميا تول اشي جود اروتيه اللفت كربايد مي - آرث كربايدي. یں نے اسیں بیاہے۔اس یں خدا کے خلاف می اس طرح بات کی ہے کہ اکا کی جوہے۔ وہ بجائے خودكو فك ميثيت منس وكلتى ر مرجز و مركب بوف ك لين ولي ري ب يواجو ELENENT ہے سوسواسو خاصر کاحقہ ہے۔ اس کی حیثیت بھی میرے لیے اسی وقت بنی ہے حب زیور ہن کر میری مشوقے کے میں پڑا۔ اور و سے وہ کھڑا پڑاہے اس وقت ۔ یہ خوا اکائی۔ خلاخوج اکائی بداس نے۔ بریش جے ۔ برکرتی دکانات، کیون بداکرلی وروٹی بداکرلی ہے۔ ایک نے ودس چیز دوس بے نے تسری چیز۔ اس میں صاف ماف یہ کہا ہے کہ وہ سے جور ٹیائل مسلز REPTILE MUSCLES مردكود يا تعور اساحمد كرفودل كى مورت مي سكود عد ويا جو اس کے باس نیں ہے- وہرد کے پاس ہے - جوانف کی REALITY ہفادہ - ایک آدی جوابية آب بالركل كرمنين ديجه سكنا اورمنين على سكنا وه ET INFALLIBLE اگراكان كر \_ مجه بازے قومى مذب جو مرس بين دي آب ميں بول كے اصر ساس منك Suatective بوسكة بول رج ميز عجة تكليف بهو نجانى بع ساك مذك ر

SO THAT : SHALL BE TAKEN LOVING آب کود محیول میلے سید ر کوشنامور ٹی کے ٹری فوب مورث ، ۵۲۱۵ ۸۱ ۵۶ وی ہے مبت کی ۔ ایک آدی اس کے ہیں آیا۔ وہ آدی جد میافزیکل یا ETHER THE YARE RELEGIOUS مسكسي يدالزام لك مكتاب كرسه ايك توييب كرجارى وكاس كاوالكيك منیں دیتے۔ مجاکرٹنا مورثی کاکیوں ویتے ہو؟ ۔ موال پرہے ، عمیت ایک خوبسے جمایی آبِ ابْ انْ كوبولة مِن مِ مِسل ابْ الْكِوك ساتھ زندہ رہے میں - یں نے حماب لگا یا کہ جان کینٹری جرسے وہ ا بنے آپ کویٹن منٹ کے لیے بعول مکٹسے ۔ بیٹل اپنے آپ کو بانچ منٹ كے يے ميول مكا ہے - عديہ ہے كآب انچ آپ كودوسرے لوگوں ميں مجول كتے جي تب آب زیاده میسان انسان میں ورن تو ۔ سوار تھ وخوفری ) کی بات ہے۔ ہروفت اپنے بارے يس سونيا ــ اب من آب كه سائم مينما بول - عجه كما فائده ؟ دام لا ل ك بارد مس مرج کاکیا فاکدہ بہنے ریاسیے۔ بخیرے جے کرٹنامورٹی کتے ہیں اس کے پاس ایک آدبی آتاہے۔سز یں اپنی بوی سے بے حدم میت کرتا ہوں۔ انفول نے کہا۔ مبنی تم ایسامبنی کرتے ہو۔ اس نے لجب دط سنیں میں کرتا ہوں۔ آپ کیے کتے ہیں میں اپنی بوی سے عبت منیں کرما؟ امغول نے اس ك نتال دى كر ــ م بحالى اكب ول تر مگرجات مور د كيت برتمبارى ميى جرب كسى دوس مرك ساتعسون بن به - تم كيكروك ؟ اس ن كبا من وقل كردول كاأسى ! ، انوں نے کیا۔ سب یہ PASSION ہے۔ مبت کیں ہے۔

دام مل ۔ اس موضوع پریں نے ایک کہانی بھی آگ اورادس ۔ تواسے پڑھ کرمیرے ایک پیمان دکوت نے کہا ۔۔ یہ تواکی امپڑشٹ (کارو) آدی کی کہان ہے ۔

بیدی- مکینے والے کی ؟ دخترکر تبقیہ،

والمن مراكرواوس ندائي بوي كونس ني كيا- اس كواس ندائيونث كها-

بيدا - بيرمجى اى طرح اكمي اميونسط ميرا -

رام مل رسيا واقعي ؟

دمشترك فتبتبء

بیک - دَانْحُول شِ آئے ہوئے اُنوادِ جَیِّ ہوئے ) وہ توصل ایک مطیفی بات تی ۔ LATHER LOSE A FRIEND THAN A GOOD JOKE

می فی سر جوگیا۔ وہ اے ارشٹ بنائی۔ زندگی کا ایک مقصد پورا ہوگیا۔ اور آئک طوف وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میری ہے ۔ جا ہے دہ کسی دومرے کے ساتو ہوجائے لیکن ۔ SHE BELONGS میری ہے ۔ جا ہے دہ کسی دومرے کے ساتو ہوجائے لیکن ۔ PROM NATURE THIS WILL ہے ۔ سوری کا یہ سوری جو فروب جمتا ہے وہ ایک اسٹرنگ کلئے ۔ لیکن وہ دراصل ایک شام کا ہے ۔ سوری کا اس سے کیا تعلق بحسن کے الک جن پرست ہیں ۔ وہ نہیں جس کی بوی ہے یا بہن ہے ۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اس ماہ 20 کا وہ کا کہت کے دائرے میں لے آتے ہیں تب ہی محرفر مول ہے ۔ میرآب کو میرکر نا پڑتا ہے ۔ اس کی اجازت نے لو۔ اس کیا کہت ہے ؟۔ باب کی کہتا ہے ۔

والمس مير بال كفف كامقد كياره جانات انخليق كيدي يالرح والون كوس

بیدی - برانا انا اظہارہے ۔ پی کر آب ایک ساجی نظام کا حصد بیں بی کچرآپ کو دوانت میں طا ہے اورساتھ ساتھ ساتھ دب آب گھرے نظے اور اندرونی اور میرونی روگل آب پر ہوئے۔ اسی وجہ سے توجیع
ا بینچا ب سے خمک ف برد کم ہے ۔ بیدا تو است کردیا ہا ب نے ۔ اور یوں اپنی طرف سے اسے ترمیت
و سنے کی بھی کوشش کی ۔ جس مذبک وہ کرسکتا ہے لیکن آب کو بیرونی و نیا بھی کچوند عدہ ۵۰۵ میں کرتی ہے۔ آپ نے کرا یوچیا تھا ؟ میں کچے بھوئی گیا ۔

رام مل کہانی لکھنا اپنی فراتی تسکین ہے یا دوسروں کی اصلاح میں بیٹن نظریتی ہے۔

بیدی - میرا نیا اظهار کہانی ہے۔ چوں کرمی اظہار کرنا چاہتا ہول ۔ چوں کہ میں ساجی نظام کا حصتہ ہوں اس بیے اس کا افادی میں میری نظریس نبتا ہے۔

رامل کیا یہ تفریح بنیں ہے ؟ اگرچ آپ کے اف نے ۔ کی مگرندگ کی جلد الحبنیں اور برت سٰیال فعر سے برتے بی -

بری - ایک ارمان اسے کافکا ناگیا تھا۔ اورائک اسے شین بھی۔ خیر۔ انکیٹ زبان کے بارے میں مکھودیا کہ زبان نے بارے می کھودیا کہ زبان میں لکنت ہے اور — وہ اس چرکو ہول گئے کہ افسان جرہے وہ گرز الکھا ہے۔ آپ نورب آفتا ہے کہ بارے میں دس ضغے مہنیں کھے سکتے ۔ آج آپ کو برش کے ایک چج کے ساتھ اسی بات کو کہ دنیا ہے ۔ آگے جلیا ۔ اسے وہ مجربیاں سمجتے ہیں ۔ چوں کہ ہم اود دمیں کھتے ہیں ۔ یہ جوارد و ہے اس کو دکتن نے مادا ہے ۔ میں ببا تگ وہ کہا جوں، وہ سے بھی کم بھی اس طوع کی مخت کرتے میں کہ وہ ۔ انسانہ جو ہے اور جہنظم ہے ۔ وہی انسانے کی شکست ہے۔

ولهل. بدی صاحب، مم تکعفول نے عام طور رابطان نی قدروں کو کھی فراموش مینیں کریا ہے۔ شاید پیمارے شعور کے اندوائی گیری اتر کی بیں کہ وہ الشعوری طور پر بھی کمیں نہیں ایجرکرآئی حالّ میں کہاڑپ بھی ، NISM میں WAN کورکیپ یاکسی اور وجہ سے شافر رہیے ہیں۔

تما۔ بوٹرماا ورسمندو ناول تکر لینے کے بعد-اس ادی کا متعد شدوی سما۔ وہ سکتے 1) WHO RULE BY SWORD, THEY DIE BY THE SWORD - WIT ۔ بزدل میں یاس میں بین نہیں رکھتے۔ ہم خواک دی ہوئ زندگی کو قرض کے طور برجیے تھے سمان جا ہے ہیں کی معبتیں آئی ہم اس کے قائل رہے ہیں۔ -SINCE HE DIDNOT BELIEVE IN THOSE THINGS- است دیجاکہ میں اب کچے بیٹیں لکوسکا تواس زندگ کا مغید ہوسے بغیرطلب ہی مجد نیس قواس نے دگرون بر با تقد کھ کر بیال گن گئ محدد دبایا اورا بنے آپ کوخم کردیا۔ اس ک امک وجہ ا در بھی ہوسکتی ہے ۔ وہ شراب مبت نیوه بنیاتها اورشراب نوشی یوسته به خاص قسم کافوکش کا دباو که Succions Compussion پياكردي سب اورىيغالاس جانى اورىتېولوكيل جزيد - يى آپ كو تباما بول - ياس قدمتیون کے کہ یہیں اکر سنرم کے تلی تجزیے کی منزل پر ہے جاکر کھڑاکردتی ہے۔ اس كرة متوازن امپرٹ سے نبا ياجانا جائے ۔ يس جب گھرسے جلا توميك يوى بر باكرين کا دورہ فرنا خروع جوا مقا- بہ چاردن سیسلے کی بات ہے ۔ یں آپ کو تبا ما ہول - ہوا يركرس اسد ايك سانيك مدف كرياس له كليد كاس ورت كرمين زندگ وذاب كري. كې كى عيداس يرترس جى آتا ب كوكي بوگااس كا بىرى جازى كى مال ب -اس ف ا نے آپ کو ALIENATE کولیا۔ بے گاز۔ بچوں سے بھی-سب دشتے وارول سے -ممبى كونى عورت ماش كييلية الماق متى تويك جاتى متى دري كيدميس ميرى والعث كاخيال مقاكريشراب بينظ سے - حالال كريس اس قم كا شرابي تو موں بنيں - ليكن ايك بيك می پی اِ آواس کے نزدیک شرانی آوی ہوگیا۔ توانتی سی بات پروہ مددرہ انسردہ ہوگئ۔ کی بارمنوم ہوا وہ حودثی کر لے گ - ڈاکٹر نے مع تا یا کردی سٹو ( BER INITESA TO ) ک گولیال اس کے اِس زیاوہ مت رکھو۔ بوسکا ہے کسی وقت آٹھ دس اکٹی کھاجا کے ادر صطائے ۔۔ اور دنیا توفان ہے۔ اور پرخاص مجتوبوق کاکس ہے۔ اس کا بس سال سيليةً رشين كواياكيا مق اور وشرس كال دى كى تقى - OVERIES WERE REMOVED اووري كاللينجب ... وه جي ٧٨١٥٩٨ بواسب ورت كا ده ببت ي اوت اك ہوتا ہے ۔ نفسانی طور بر بڑی گڑ بڑے ہا ہے اس کے ساتھ یمن مردوں کو اس کا تبری نہیں سبدوه سميت يي يولك ميكى كيدوك من من ديابوق بدواس كاعلاج كات بيا-

اورجی میں دیا کا مادہ بنیں ہوتاوہ دوسر کا ورت کے پاس مچے جاتے ہیں اپنی مورث کو باگل خانے بھی دیتے ہیں۔ میکن اگرآپ کواس کے ملاج کے بارسے میں کچھ معلوم جوفرآپ ا کیدان ان کواس طرح نظرانغاز نہیں کرسکتے ۔ اس بیٹرس سائٹیٹر مسٹ کے ہاس گیا۔ اس ہے کہ اگر وہ میدرہ ول کک تھے تعاول دے قریس اسے تھیک کردوں گا۔ توانخوں ہے الكيرك شاكر SHOCKs ، دين اور فذاكر مين اس باكل موت كم جريد عن سے إلى الله الماركيس ( ACUTE DEPRESSION ) كالكيكس متى بلا فيكت ر جیون کی کھا بنوں میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک کردار آنا بڑا ٹریف ہے کہ اپنے فزکر پروب بى سنيس وال سكتار ومبراكي بات سے وراجواہے دينى دواسنے نوكرسے كتباہے مكيى سسب، فرض کردکه عجمعه ایک کمپ چاسک کی حزورت بولو ایاده ، HALLUCINATION وفريب نظر، كافتكا رم وجاما سبعد عين شدايي وندكي بين وتيجا ميري ايك بوا ومجري أنى ال ن دبیت میتراهبلید. سیلیاس کے سیال مجل سے ۔ اس سے سات آٹھ ہیجے تھے۔ سبدا کی اك كريك مركف مرف إك ولا كان كالياتها وه بهى تس بتين سال كى عرش ويبيس كانكار كم چل بدا۔ اس كەسسىرال والىداسے وكادىنے تو دەمىكى مِل اٌ تى عنى ـ سىكے يى بمبال دىكاً سارتے تو و معداد حریل مبال متی مسیکے والوں سے کہی ابی توسسال میں سراسب کھے ہے۔ اورسدال داون سے كمتى تى ابى تومىرے مباك زندہ يى - اورجب دونوں نے نكال ديا ودویاکل ہوگی ۔

رامل۔ آپ کی سنر کے اندرا پنی عردی کا اصاص پدا ہو چکا ہوگا۔ کچے کچھ اسی تم کا المی ا کچشن میں سال سپلے میری بودی کا بھی ہوا تھا۔ اس کے اندرجب میں نے یہ اصاص پیلاہے ہے ویجھا توا سے میشہ اس بیٹین میں مبتلا رکھاہے کہ میں حرف اس کے ساتھ فٹی کرتا ہوں اورم نے وہا کرتا رہوں گا۔ عورت جب تحلیق سے عودم ہوجاتی ہے یااس کے م کے اس مصے سے تو۔

بیدی - برببت بٹری ٹریڈی ہوتی ہے ۔ ہم توگوں نے ٹوکے جس سے بیں آکر یہ بہرتیکی دہ اوکٹی کلیف کا میں ۔ برببت بٹری ٹریڈی دہ اوکٹی کلیف کا میں نے برب ٹری ٹریڈی دہ اوکٹی کلیف کا دوال میں نے ایک ٹوار دکھی تھا اور نوال میں ہوجا تہ ہے ۔ جیے چھرٹے چھرٹے نواب اور دجا ڑے اب رہ گئے ہیں ۔ کوئی کی تھا اور نواب مشاف پیٹم اور فعال فعال ۔ توگوی آوی مشاف پیٹم اور فعال فعال ۔ توگوی آوی والی ٹولیوں کی گائی لائی بہت اواس کھڑی ہے اس کا توگل کے ایس ایک لائی بہت اواس کھڑی ہے اس کا

بوب اس سے تین اہ سے نہیں ل سکا-ایک اورلڑی اس سے بچھتی ہے کیا جواتھے ؟ وہ اسے تبال ہے کداس نے اسے کا نی عرصہ سے مہیں دیکھا ۔ پٹے مہیں اسے کیا ہوا۔ وہ اسے تسلی دیتی ہے اتنے میں دولیاں آنے مگتی میں۔ لوٹٹریاں سلام عرض کرتی میں - النترسول کی المان وغیرہ وفیرو اجانک شاہی فران لیے بدا وی -اس کاعموب می خود کو CASTRATE (فعنی) کراکے آجاتا ہے۔ اس اول کی خدمت پر امور موکر۔ اب پرالم بیسے کہ وہ اس لو کی کوجز سیٹ GENERATE) منیں کرسکا اور رسب اس نے اس لوکی کی عجت میں کرایا ہے -توحورت كوابى كى كالحساس يون بعى رتباب كريم خاص طورير دنيا كے سامنے تحصلے بندول محرية بي - NE ARE EXPOSED TO THE WARD وان سع وال الوكيال بعاد عساسة ہوتی ہیں۔ اوگ اگر کتے ہیں اس اٹر کی کوچانس دو۔ ہمادیے باس فلموں میں اٹر کھوں کی کی تین ہے۔ کسی کا ہاتھ مکر د اور کہیں بھی لے جاؤ۔ وہ خود کھلم کھلا کہد دتی ہیں کہ ہم آپ کوفٹ کویں گ و ده اس مدیک ... اور مهاری و شرب مبنیداس خطرے پس متبلادی بی جیے سرمنے کا ای HAZARD اخطرو اموا بهدان میکوی یس کام کرتے مول تو دال محت خواب موجات كادر تكارتبا ہے ۔ اس طرح بمار مے پنے بس يہ ب - تو بمارى عورت يم مبتى ب كرمي اس آدى کودہ دے منیں مکتی جویہ چا تباہے۔ ان کی سأیکی ٹری محلف ہوتی ہے۔ اگراک ان سے ممیت نهمی کرتے ہوں توان سے جوٹ ہی بہیں ۔ بار بارکہیں کرمیرے بچرل کی مال تھے كيربوكياتوين كياكرول كا إلى سے اسے اطينان مل جا آہے۔عورت مبدوستانی مواکمیں کی میں۔ سوٹس حالات کی اوگری کے مطابق اس کی ومبی کیفیت میں ہوتی ہے۔ ایجیشن کے مبد ا درآدی کو عام طور پربیسب جا ننا ہی چا ہئے۔ ایک دلجیپ بات اور بنیئے ۔جب میں مردا دیغیری كساته كلفتو أراتها توكارى بن جُلفتكورى اس سيتجلاكه اس يدملوم بي نبي كد-ORGAS M دیجان شہوت کی انتہا اکیا چیز ہوتی ہے اسے کی لوگ میں جن میں ہارے دوست بى شال بى منيس تى بى منيس كچە!

ے۔ رہے ماختہ ش کر، ہارے افریخلم ہی ایک مرتبہ طل گڑھ کے سیادیں طراج بین واہاں اختاکا طب گانٹورہے تھے۔ وہ خا آبا وتی سے اس اختا کے منی ڈکٹنری یس دیکے کرمی سیطے تھے عب وہ اس اختاکا اختلی ترجہ مبایان کر کھچے تو میں شے اسے یہ کہ کرچپ کا ویا کہ آپ کی تھی مولی اکمیے ہی کہانی سے اہمی آپ کے اوئی آرگزم کا میٹ نہیں جاتا! بری - رکچه دیر یک بنیتے رہنے کے بعد ) بچے پداکرلینیا اور چزہے اور حورت کو باکل کا انمکس کے بے جانما اور چیز فیوتی ہے - ہماری زندگی کی ایک ریا کا ری بربی ہے -

والمل عكربرواكارى سين عضون بوتى ب-

م م ب ببہروی بروی دیں سے موق ہوں اقبہ ہے۔ اس موضوع پرسن کال کافی دہیری کر بھی ہیں اقبہ ہے اس موضوع پر کو لگئے؟ والمه مل دیسانے المبٹر کے ہم فری صفح کی تصویر کی وجہ سے (انگریزی المبٹراس وقت سلسے پڑاتھا) میدی ۔ شایر خواجہ احمد عباس کے ہراڑیکل کا اس تصویر کے ساتھ کو ک ندکی تعلق صور وجہ ابتدا ہے۔ دکچہ دیر تک ہم خوب سنستے رہے بھرا کیے امک گلاس مجرکر،

یدی. ARE A NATION OF HYPOCRITES یاری فلوں کو کے لوینونگاگی پورپ بچیم نبا ہا ہے۔ اس کے نزویک برمغر نی حورت AND ORE (حبم فروش ہے۔ اور بر مزیدوست ان عورت سی ساوتری ۔ اس ہے ایمانی کا کیا جواب ہے جولوگ پہلے ہی بے وتوٹ واقع ہو کے چیں امنیس اور ہے وقوف نبایا جاتا ہے۔

دامه مل. برادی حمانی دیایس کیا بورباسیه \_امی الشریّدوکیلی پس فونسونت منگیر چرکچه چهاپّا دیّها ہے ده کتناسطی بوتا ہے۔!

بهؤك كما الكما في كله الكربوش معان بوكين عبل كالكروك متنفر تق

### داجندرسنگه بیدی سے ایک ملاقات

#### تلبندا بمشتاق مومن

ملاقال:- جاويد

جادید،۔ سامعین کرام جادید آداب عرض کڑا ہے آج اس نشست میں ممتاز افسانہ نویس ٹانوالسانہ ادر جایت کارجناب داجند درسنگ بیری خصوصیت سے مدحو ہیں 'ہم اپن دنیاتی کے لئے' معلمات کے لئے اپنے فکوک اور اپنی امّیدیں ان کے ساحنے دکھتے ہیں' بیری صاحب آواب عرض کرتا ہوں ۔

بدى، - أواب عرض جاويد صاحب كيد مزاع كيد ورب

جاديد: الله کااحسان مے \_\_\_\_ چندشبهات بین چندهکوک بین اس خصوص بین بنانی چا جیز-بيدي: اون بيون

تعلیقت ہے د مصبی ۱) مری مدون بٹ یرزندہ رہ من ہے آپ موں فلم ایک طاقتور ذریعراظہارہے کیا آپ لفظ کے فن کوفلم سے بر ترمیحتے ہیں ؟

بيدى دريقيناً جا ديدها حب اوراس عميمان ميس كون دكت مج اس سے بى پي نهري ال كريواس كى بين الكريواس كى بنياد اين خاصرون اور برى كمابيل ائبل عب قرآن عيان ير دكما بول باتبل ميل المعاعب

IN THE BEGINING WAS THE WORD THE WORD WAS GOD

AND THE WORD WAS WITH GOD

اس WORD کو بم کلرکہتے ہیں اس کو بم ہندونوگ یاسکہ لوگ شبد کہتے ہیں تو وہ خداک ذات کا ظہور چربس وائر بشن WARATION کہیں اوم کم لیج کے گون اور نام نے لیج کہ وہ نور شرسدا جب وجود بس آتا ہے توسشبد کی صورت میں ر

جاديد: - نفظ كَنْ صورت بين .... بيدى: بى بالفظ كم صورت بين آتا ب توير فرى غلى جزر ب اصطلب اس كوانبها دكم ليج لفظمت

کہیے اعباد کمی حورت میں جواب اظہار کی مصورت بہترین اس لئے ہے کہ یہ آپ کو مدودیت ہے كراكب أينا تعقوبين سي شاس كرائيج شنة كاب كابول به كاب كابول أيك بالنسسة BOTONIST کے زدیک کی معلی کھتا ہے ؟ گلاب کا پیول ایک شاعرے سے کی معیٰ رکھتا ہے؟ توددون منوں میں فرق ہے لیکن برحال ہم AGREE مرتبے ہیں مانتے ہیں ددنوں مل کریہ تو کہ سكت يون كربول ب الرافوبمورت باس ين سوفيواتي ب ديكن ون ك لفظاكا فن آپ کی مدوکرتا ہے ابن دنیابیداکرنے کے لئے اس لئے اس فیال سے بی مجمعتا ہوں کریہتین فن ہے دوسرے فنون لطیف کی برنسبت اس سے زیادہ بہترفن شایدموسسیقی ہے کیوں کہ ALL ART IS SUGGESTION ביוננים אל SUGGESTION ביוננים ياج ميوزك عادت رك و يديس عايا جواب اورجسيس سيميورك ك آوادا ل باسمى شَركما جاسكتا ہے وہ بہت زیا دہ قریب ہے انسان كاب آپ یہ ديھے كرآپ ايك پلنده نظل كالمفاكر كي يرعين واس مين اتنا مزائبين اتنا جتنا ايك توانس كراب كواتا بي ببرمال مين يه محتا بول كمي فنون ويسا بهري جن من من دم كناية اشاريت زياده ب ووبترب نكن لفظ كانن جوب ده اين جگر برايك بار قرطاس براك كربعد مادون سكل افتيار كرايدا ب تومشلاً كلَ أيف فن بي جيف فلم كافن آب مِيرة يا بيروس كوايف چكورس قدر كيفيي اب يرصاحب كون بي ؟ يرديان سلطان بي يركون بي ؟ يربيا مانى ب أب اس سيري نہیں جا مکتے آپ ر د مبلط PROJECT مکتے بیں اپنے آپ کو تقور ہے وقت کے لئے مول ك يون كريكان و باس طريق سرك جاري بيلين اب بن مجوركا وكونين كرسكة جوك لفظ کے فن میں میشکر سکتے ہیں قرمیرے نزدیک لفظ کا فن جو ہے اس کوزیادہ دوام حاصل ج بالی که چزیدایی می بودی دی می سیس ساری دنیا آدو دوزل VISUAL VOUD بول جاری ب اُتولفظ كابوفن ب و القورك مورت بين ايا دوبيندكيا جار ما عداد ابيل ويران فاور اے زیادہ اہمیت دے دی تویان جربیج مٹنا جارم ہاس میں سفیدگی ہے وکام ہوئے بِن برا ي برا علم ميديان كرساف مكما كي فراض مين وارا مدين لكما كيا يادر برى برى وكتابين محكين اس كالمرف وك تومركم دين في أيسامونوم بوتاب كدوه حمرين كرره جايل من زما نے میں او آدی چون چون چزر اکھے، بدایے آپ کووقت ک دفتار سے ساتھ' وقت سے تقاعف ساتھ نیکن اس سے با وجودیں یہ کہوں گاکوفن كالقلام عيون كم فداك لئة يا بجرك لئاس ك المهارى مورت مين سا عفاتا باس لتح ببيت برافن.

جادیدا۔ و بیداس فحصوص کے نے ن اس ایلیٹ ک جودد اصطلاحیں ہیں DISSOCIATION OF SENSIBILITY

جادیدادنسبتاً اہم ہے۔ بیدی دنسبتاً اہم ہے۔

شاہ می کے فصوص میں کی تھی انہوں سفیہ بات PER SONALITY الآمیہاں پرج بات کی ہے کہ فحضی عمل دخل پیدا ہوتا ہے لفظ کے فن میں نسبتاً دیگر فون لطیف کے مقا بلے میں تو ان دونوں اصعاق کی روشن ہیں یہ بات واضح برگ یا برکوئی اورشکل پیدا ہوگی ؟

بیدی: بی دونوں میں ہو میری نگاجوں میں تو دونوں چنری درست معلوم ہونی ہیں ۔ جادید: بھیماکی طبیدگی احساس ہو کہا ہے کہ ہم جو ہوں ج کج بھی کہنا چاہتے ہیں پہنے اس کو اپنا تیں اپنا نے سے بعد این ذات سے اس کو تعلق کریں اور اس سے بعد مجر اس کو پیش کریں یہ تو ایلیٹ کا ۔ ....

بدی: کی دیکھے ودوں جزیں وں۔

جاويده - جي-

بيدى بروي مين داخل فن اور فارى فن اس مين داخل كو زياده الميت ديما يون .

جادیدی واخلفن ـ

بیدی: بی بان داخل فن کوزیاده اجمیت دیتا بون کیون کرجب تک آپ پرگزدی نه بوکول باست واست کیے ای NTENSITY کے ساتھ دوسروں کو پینجائیں گئے ؟ داخلیت کے بغیر بڑا اوب میرے نزدیک پیدا نہیں مجامان کھ فارجیت کی مزورت ہے -

ماديد : فارجيت كوتو ده الياب كر جذب كرنا جاسي -

بدی در بی فذب کرناچا ہیے ، وہ ایسا بی مے کہ لیک چیز میں نے کے پیدا ہوا حساس دل ادر میں مجستا ہوں کے ساراع قدری اپنے ہیے ، وہ ایسا بی مے کہ لیک چیز میں نے کے پیدا ہوا حساس دل ادر میں ہیستا ہوں کہ سازاع قدری ایسید ہے اضافہ کہنے کا فن ہویا دیگر ریاض کی چیز ہو ریاض سے آدمی بہت کے فیان کو کہ ایسید نے کہ کہ دو دوسروں کی برنبت نیاد وہ موس کرنا ہے چا ہے وہ وہ دماغ اس قم کا پایا ہو ملا ہے سے دوسروں سے زیادہ موس کرنے کی دج سے اس بہ حالات کا جو اثر ہے یا سامنے جو واقع ہور ہا ہو اس کا اثر جو جو دوان ہو تا ہو اور می بیان کو نے کی چو قدرت کی رکھ ہواں نے مش کی ہو ریا ہو کہ ہو کہا ہو کہ کہ دو اس کا اثر جو جو دوان انٹری ایک شک موج ہو جو کی اس اسے نے جو ہوار دل محوس کو نیا دوان موس کے برائی سے دونی اور اندو دل اور کی موس کے ہوائی میں ایک دوسرے چیز ہی سامنے دکھ ہو تو ٹری کا میں لائی کے کہا ہو کہا ہوں موسک کر دائی ہو ہو ہی سامنے دکھ ہو تو ٹری کا میں لائی کے ہوائی میں موسک کر دائی ہو ہو گی کہا ہوں موسک کی جو ایک میں کہا ہو کہ کہا ہو کہا تو برائی کا میں ہو تھیں ہو تو برائی کا میں ہو کہا ہو کہ کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو ک

جان دی دی برل ای کئی حق قریرے کری ادا زیوا

ہم نے وام سے ایا اور ان چلی میں چان کو بران کی ندر کردیا س مدتک ہم فوش ہوں میں ملک ایک مال کا پیدا کرے فوش ہوت ہے اے کو بی نہیں محناجا سے کر بر میشر زندہ رے گا۔ SHE IS A TRUSTEE SO WE ARE TRUSTEE OF LITERATURE جلمبید:-شمس)اریمن فاردتی ان کانام آو آپ نے سِنا ہوگا جدیدناقدیمیں۔

بدى: العصاحب نام مننابى برتا جان كا-

جادیدا - ان سے دومعنامین اشب نون میں چیے تھے ان معنامین سے پہ چتا ہے کہ دہ شاعری کوفسبتاً موٹر ڈدیے اظہار مجھتے ہیں انسانے کوشاعری کے متواڈی یا مجازی دکھنا ہو ہے پیشڈ نہیں کرتے اتو ان ک دائے سے آپ کواتھا ت ہے یا۔۔۔۔۔

بیدی: پہلے تو بیں ڈرا ۔۔۔۔۔ اگر اسے شمانی شہماجا سے بین شمس الرمن فاروقی صاحب سے باسے بیں
یہ کہوں گاکہ یہ بات ہی فلط ہے کیوں کہ یہ دن کوشب ٹون مارتے ہیں حالاک شب ٹون وات کو ما داجاتا
ہے تو یہ وائیں بابین، یہ دن کوشین دن کوشب ٹون مالوقی اور دات کو ہی شب ٹون مارتے ہیں
EAM ۔ شحر زیادہ ہم ہے جب کہ یہ بائکل سیدھی بات ہے کر شوج ہے ہماری بلڈ اسٹریم ۔ STR ملاق میں سے جمہوزک آتا ہے اس کا حصة ہے ہمارے نریا وہ قرمیب ہے ترقم ہے اس بیں اندر کا ترقم ہے ہمارے نریا ہے ہیں گئیں جب کے اس بیں اندر کا ترقم ہے اس بیں اندر کا ترقم ہے کیم الدین اجم حاصر ہے ہمارے نریل صاحب نے میکا بین تکھی گئیں جب کے الدین اجم حاصر ہے۔

جاویده. منعن سے۔

ج اپ ١٠ ١ سر مدون كو بندكرتا بول و قديم قلم كاانداز ب اس مى بندكرتا بول اودئ شرفقم كا جو بيدى . بين ددون كو بندكرتا بول و ق صرف اتنا ب مثلاً فرام ب فرام ج ب دراصل امتراج ب اس مي بين كرتا بول فرق صرف اتنا ب مثلاً فرام ب فرام ج ب دراصل بي يد اس كو بين كرن ايك فرا م بين كا فرام من الله بين اللي خيري سكت و بيت مثلاً امتياز فل تاج كا فرام أنار كل آب اس كو اس كي كرف جائية توبت بي في كو المن كو اس كو كل اس كو لك الله كو

توب ده برصورت میں ایک حظ ایک مزہ ایک محفاد سس جاہتا ہے۔ جادید دینی مطلب آپ ہو آن کل یہ نئی بات کی جاتی ہے کہ کی نظم کو یاکس افسانے کو یا کسی ہیں آت اور پر Price of Literature کی Price کو مصلف اور خطب اور مطبوم واضح نہیں ہیں ہوتا ہولین فضا کا ابلاغ ہوتا ہوتو کیا اس پر ہم اکتفاء کر سکتے ہیں بہ فضا کے ابلاغ پر ؟

PARA PHRASE کی جاتے ' ہرجیز لڑے مفعنل فریقے سے بیان کی جاتے ایک نضاہیداکردیج بس میں آدمی کومموں ہو ، چلتے یہ مسوس نہ کو کہ اینے سے بڑی کس چیزے دوجارے بلک وہ ہی وہ افکات EFFECT پدار ناچامتا جدد افکٹ بیدا بوجائے۔

جاديد: .wALLAGE STEVENSON كالك مورد بي الكاكلية على كارشاع ي العم كام موموع ب توكيا بم ييكر سكة

میں کراد ب انسانے کاموضوع ہے ؟

بيدى ، د ظاہرہ ادب موضوع ہے ، موضوع ہيں ميں فرق پردار کھناہوں کرنان جب إفراد کہن إلى تواں ميں اوب شاعل نهيں ہو الكين جب اديب اپنے يورے اكتباب ك بعد افعاد كنے كى كوشش كا ع تواس میں فن میں ہوتا ہے ۔ وہ آپ کو جان بوج کر گراہ می کر دیتا ہے اور آپ کورائے ک می خبردے ويتا ب ادريبان تك مى في الله بالن افسافي ين كرآب كواندازه مي نبين تفاكر اسكاانجام اس طریقے سے بوگا۔ اگرم میں فن ک حیثیت سے اسے محشیا مانٹا ہوں کا پیٹنی دیں اپنے کو بوقون مجس ملك ميں اسے ما تنا بوں كرآپ كے اضا نے كا انجام بيت جل مى كيا اور قادى نے بہت پہلے سے محسوس کرنا شروع کرویا در دوس آسے جوامنتی افسار تویں اس کو بہتر انسانہ مالتا ہوں بجا ہے اس ك كرج ودط حرت بين وال وت أدىكو-

جادید: - آپ کے معاصرین میں علیق سطح پر آپ کے علاوہ شاید قرق العین حیدری زندہ ہی دیگر جووگ ين وه فودكو دمرادي بي يا يور معلوم بونا بي كيسي ان بين فليقى دان نهي دې آواسيك

کیاتجزیہ ہے؟

بدی: بیں اینے آپ سے شروع کرا ہوں گشائی معان جادید ماحب میرے بارے میں کہا جاسکتا ہے كونيق روان مع مين بين دى اوريم إت ب مثال كطور برآدى بعاكة دورت دعبت كرسكتا ب ذافعا ني لك سكتاب اوراكي طرع سى ميرى طدردادى مح ليج ليكن كه وقت ايك آتے ہیں جب آدمی کاذبن بیرن بخرتم کاذبن برجا اے توجے اپنے بارے بیں امید تو ب لیکن فى الحال ميرى يكيفيت يردون والله والنا والله والمين دي باس كادم فلم كيد ميرى الن

ستروی کیے کچی بھی کیے۔

قرة العين مدر تكور في بين النسائ كدرې بين اور ده عمد الكنتى بين اس مين كون شك بهين كيان افسانے کوفن کی حیثیت سے جمع مرزا میں ان کوزیادہ نہیں ماشاکیوں کر بیا نیا انداز الن میں زياده هے ۔ اور وہ محد تارين عالم بي ب باق صورت ب مبي اچھالكوليتى يون اور مجى ده دميرا ليتى وس الني أب كو تواليها وتت أمّا ب جيس كربك وتت منو ، كوش چندا او بندانا تع اشك معيت جفان، واكورشيدجهان مجاد عبرادرجاد سايساوك بيدابوك أس وقت الوكا وجتى ؟ أساني سے مرف يكه ديناك بهار عرصا عن أنذادى كى جدد جديل دي تى إوديميل اُذاد كُونا منا إن أب كواس في .... وا وريمل في كيون OVER SIMPLIFICATION اس طریقے سے ۱۹۱۸ء عنیس کیا جاسکتا بات کو کرکیوں ایسا وقت آ تا ہے کس محل میں اے *لين* بو....

جاديدا - ايك دورين جالكي -

بيدى: - ايك دورين جا، ب جيد روس يرالشان ، وثمن ، وظن ذرا يهيد ك قع ، دو ومتوسى ، تركيف يمك ایک وقت بن ات اور اسس کے بعد سولو فس کوچود کرباتیاں کے بعد کونس آن کل مال می او کاس نے مبت کر ف ب کی ادی سے کروواس \_\_ اسٹی ب TERMS اس نے پداکھیں چانج ويهابى كوبت كى اشكر محية بواشك به مندس بالمنس بكياب ادر من دن آپ نے جو میر کل شکل دے دی وست کاآپ کی پدی تہذیب خطرے میں ہے . اُواملا انبوں نے میکن بات می ہے، کوں کر محبت ایک ایسا مذب ہے جس کی تحقیق فیکسپیرنے می کی ہے اور منو في كى بادر جول في مى كى برسب وه كرت دب بي كول كرياب المعمون ب وكم في مم ي

بدی: بہب کک آخری حقیقت کو پانہیں جاتے ۔ --- ماز جو مدروز گار و من خونش ر مولاناددم كاب رجب كك ترفياد بكار

میں نبس اکیوں کر مجت دراصل فدائی الل ہے۔

بشغادني بول مكابت مي كمد وزجدانی با شکایت می کند

يەشكاپت بو ہے بميشر جاتى رے كى ۔

جاديد ، اچاقرة العين حدد كاج نيا اول ايت وائى كارجان دراز بده ورايي ي إي ن ؟ بدى اس كم ك صفي س ني رق بن تورد ك در ي الي بيان دين تصيف كرا بون اب مين ان کی ٹری عرقت کرتا ہوں اور کوئی اپنے ہم عصرے بارے میں کہ کے واے معاصران چھٹک میما جاناب ميك ميكن مبال ين برع بارك سات يابنا بول كناول كافن جوب جهال ك ..... بخر آپ کس سے کون چیز لیے بی اول کاف آپ نے لیامغرب سے اچار فیک ہے کون اپنا تجربہ تكين جيها مان كان ريشيت فن ايك اكان به اى طرح اول كافن NUMERATION OF CERTAIN HISTORICAL بحى ب اورمين بيس بحقاك ناول يو ب كى EVENTS اود EVENCES كو كه اس طرح مفسلك كردياجات مين ناول كرمشيت سيندنبس كر قا تحرير ک حیثیت سے بیند کرتا ہوں۔

جادید: کاب کے طورے بیند کرتے ہیں۔

مدى دكاب ك طور س مح لبندي .

جاديدن آپ في اپني باد عين يرم كما ب رخليق روان نهين دې يرم برتا ب سرن كار كار ندگين كمي ملمي استم كادفت أيك وايك عهده كي مورت بيدا وجال ب

بيدى د منيس ها صب ايسادت آنا باس ك دم آدى كفى دندگ ب آدى ك ماته زندگ ميركيا مجروبا ع.

جادید: . ہاں اس کے اپنے مسائل ہیں ۔

جادید:- دیجی آپکاتلیق عُل قوماری عمطلب یہ بیک فلیس با دائریٹ کرد بھی بناد بھی۔ بیدی: بی ماں سکین میں کا ک نے پہلے سوال کیا تعاکیہ جا کا دیے کا در ہے ، موٹرزیادہ ہاس نظر زیادہ لوگوں تک بیٹی تا میں آپ نے دواجی فلیس بنالیں توزیادہ جانیں کے دک بنست اس

کے کریں ود ایک ایھے :اول بھون ماور دیے اُزود زبان کی حالت توجائے ہیں آن کل کیا ہے ؟ جادید: - اچھا آپ کے بعد چگندر پال ، سریندر پرکاش ، بسراج چن وافور تجاد ؛ انتسفار صین ، دام اولا فیو منظرِ عام پرآ تے - یہ آپ کی نسل سے کس حد تک مخلف ہیں ؛ ان کی تخلیقات آپ کی نظرے گزری ہوں

می معمن بر آپ؟

بیدی: بین ان بی نے جادید صاحب کے اوگوں کا قیم نین ہوں جیے بہلانبر میری نظریں انتخار صین کا آنا کے بھائے اور بی ان بی نے جادید صاحب کے اوگوں کا قیم نین ہوں جیے بہلانبر میری نظرین انتخار میں ان کے بھائے یا ان کے ساتھ آئے ہمے ہے گئے گئے ہائے کے معنوں بیں جدید جیں مالک جدید کا نظامیرے اندر ان گنت میکوک دشہات بدا کرتا ہے اضار کہنے کا فن اس وقیب بیں انتظامین اور تجا دو ام اصل میں بہت محدہ ہے دیا گئے انسانہ کہنے کا فن بڑی اچی طرح جانے ہیں جوگند پال فوا اعتمادی دنیا میں زیادہ کو سے دیا ہیں مامل ایک ایسے ہیں بلکہ جمیع جرت بول ہے جب بھی جن ان کا ذکر کرتا ہیں وہے گئے ان کی بہت می جینوں سے اضالات ہے مثل ان کی سیاس ذعر کی اددو کے بارے فیر مسلم وہے کا فی بھی جرت بول ہے جب بھی جن اس کا ذکر کرتا ہی معنون کا نفری ہے اس سے شدید اختلات ہے بانکل فیمک نہیں مجتابوں معلوم ہوتا ہے کہ دول وہ کی طور کی کھائے کے خدال بات نسکین صاحب افسانہ کہنے کا فن ان جان ہے۔

جاديد دانساء كخكائن جانتي بي -

بیدی: جی بان چی کرانساز کینے کافن میں مجتابوں ای لئے جب بیں اپنے دوسرے دوستوں سے کہتا ہوں کہ دام اعل ٹھا انجا انساز انکھتے ہیں کرمادی چیزکو لاکے ایک نفے کی طرع ہے بعابی کرزتا ہوڑ دیتے ہیں۔ .....

جاديه: واد -

مدید ۔ آواوک میری بات کایقین مبی رتے۔

جاديد: - إجابي بالكل ف تك دالي بورت على الدوشاس بوع اورفان ملام بن الدّاق ، قراحن ا

موكت ميات مقددميد افرقر مطاق ومن اور ديران كوكب في العاب يابينام ..... بيدى دان يى سے يون سے ايك قرير جب ميرے پاس دمائے آتے يون قرس و كح صرود ليا ہوں اب يركوني كي كركى اضاف كالوالدي توشايدين مذوع مكون \_\_\_ انورخال امسلام بن رزاق اورمثناق مومن كويس ف إلها عي ليكن اسطريق سنيين كريس فال كاسب يين رِّم بس مطلب جيسا رِ معني كاموتد ملاء اس ك علاده سريندد يركاش بي بلراج بن دا بي يركو في ا زَياده وَالْفَنْهِين سَرِيْدر بِكَاسْ المراع مِن الحيندانساني في بي كين مي يذوق روا ركمنابول ك دو عاد افسائ الصح لكم مبالاً كن برى بأت نمين جب تك كراس جيزين تواتر فرو بدارات اچھا دائھیں لیکن \_\_ بیں نے یومسوس کیا ہے بڑے انوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ کی ان كابعض چيزي اچى تكين آپ نے پڑھنا شروع كي مجوع ك مورت بين توآپ نے محسوس كياك موع كمورت ين آ بنبي بره سكة كراس كسانيت ب دي تيم مى دبران مادي ب، الفاظميى دې استمال بورې بين كيون كرين محمد بوي مرج كرو يا رازنگ او وشورنگ دوك سلط يس وه اين ايك فعنا بيداكرن ب تربهال يكسانيت س تويمعدم برتا بي كريد متاثر بر کبین با مرک نکف داون سے کر کر کی چل تکل ب ماحب ALIENATION ایک نیش کی جلواس DADAISM בונונים SURREALISM בכלל בונים PROLETARIAISM בונונים كافكاسف KAF KAIST ييزي ادريسي اوروه ..... و تبتع كرت بي اعديات مول جاتے ہیں کریہ ممارے مُلک میں بہت بہتے ہی ہیں کہ آدمی دنیا میں اکیلا ہے مایا کا فلم

يە مادى چىزى بىلے بوطى بىر-بجائے اس کے کم یوپوں اپنے ہاں سے لیں یہ با مرسے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

جادیده. مرفوب زمینت .

بیدی دی آپ نے بانک می فرایا ۔

جادید، و بیدی میامب دیسے سوالات توبہت سے ذہن یں بیب بست سی باتیں پیچی بیں لیکن فکر وقت کی بنا م \_\_\_ گفت وشند ك اسس سليل يهال رقيم كرت بين دان طور پر آپ كا ممنون موں کہ آپ بہاں تشریف لائے اور شرمندہ چوں کہ آپ کو زمت بدئ۔ بدی دفکریا سیست بہت بہت مکریا

دآل انڈیاریڈلؤمین شکر سے ساتھ

### افسانوں کرداروں کے تجزیے

٥ مظفرعلى سنيد

ه کاری که لو

٥ دُاڪٽرنِٽارمسطف

٥ أداهارشيم كهت

٥ داعترتسراعظم هاشى

٥ داعترعبدالقيوم ابدالي

٥ قىررئىس

# "گُهْن"كاتجزياتىمُطالع،

کرش چندر نے مشکال و کے قریب منٹو پر تھتے ہوئے منٹو کے افسانے" ہتک می کومید کا کے اگرین م اور حیات اللہ افعادی کی آخری کوشش می کے ساتھ ، اُس وقت تک اردو کے بہترین افسانے قرار و یا ہے ، ایسے افسانے جن کامٹیل مشکل ہی سے پیدا ہوگا ۔۔۔

ہس سے قطع نظر کہ کوئی بھی ملاصہ کسی بچے دارتخلیق کے سارے بل بکال کے مکہ دیتاہے ، یہاں " تعاقب کرنے والے دوآدی " بیدی کے" دود حند لے سے سلنے نہیں ہوسکتے ہو " اس صورت کی مدے لیے ادھراُدھر دود رہیے تھے " ہم آساز تھی سے آنے والی " مجور دو بھور کی آواز یہ اور ہم بھول آبند سے دو اس کی ہے ، بیدی کی دائست دو رومنویت ناقدہ محرم کی معلمہ علمہ دو الراد ما مول کی بہا ہم بھی " کا کیا ہے گا ؟

تودبیدی بس ناس افسان کواپ دو مرے مجدے کا مرنا مرکیاہے (اور کما ہی بولی کے نام مون کی سب (اور کما ہی بولی کے نام مون کی سب بہاں سے واض طور پر لینے پہلے بمرے وان ووام می کی مطلق حقیقت میں کہ سے ذوا الگ بوجائے ہیں۔ اب وہ بیخون بھی مرملق حقیقت کی ری نری تھی کہ پر دفیر مرجی ہا ہے۔ پر دفیر مرجی ہا ہے۔ کی دری تھی ) اب بیدی کو جمیشت فن فی مرموزوں می نظر آئی ہے۔ شایداس نے کر چیوٹ کی دومری اور متقابل ضوحیت، جے دوی نافد آئی باقیم سفال کی افعر میت نہیں تھی۔ بھری بھرسے میاں اب باقیم سفال کی افعری بھرسے بہاں اب

یک بیدی کوم نیون ، اور منو کوموباسال سے مشابہ کہا جاتا ہے ۔ متاوش بی کہ اپنے مقامے مغربی افسانے کا اثرار دوا فسانے پر انتخاص بیا مرار کرتی ہیں کہ منصوصیت سے چیؤون کے افسانوں کی فضاء رنگ اور انجوبریدی کے یہاں پانے جاتے ہیں یہ اور ہر کرمنٹو کے سادی (سا دیت بندانه) رویت کے مقابلے ہیں ر بوان کوموباساں کی طرع گلآ ہے، بیدی کا رویت " نہایت ہی ہمدوانه اور مشغقا نہہ، جیسے چیؤون کا یہ گلتا ہے کہ جب ہمارے کلاسیکی دور کے قلیقی فن کا دائی نشود نما کہ نئے مرطے ہیں وافس ہوتے ہیں تواپنے بہترین نا قدین کو بھی بہت چیچے چوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ نئے مرطے ہیں وافس ہوتے ہیں تواپنے بہترین نا قدین کو بھی بہت چیچے چوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ نئے مرطے ہیں وافس ہوتے ہیں وافع طور پر چیؤون سے جدائی مثوری ہوجاتی ہے اور بالا تو وہ منظوکے بے صدقریب ہیں کے میے اور بالا تو روہ منظوکے بے صدقریب ہیں کے در ایک نظر محمول واقعات ہمارا مرکز قوج ان کا وہ افسانہ ہے جہاں سے کہ میمول واقعات اور طوفا فی حادثات شاذ ہی سلے ہیں۔ ہو کہ اس سیسے ہیں۔ ہو کہ اس سیسے ہیں۔ ہو کہ ساملی ہے در اور ان کی سیدھی سادی حقیقت کو زی م در مان میں جینے وز کا ان ہیں جینے ون کا ساسلی تو ہے اور ان کے سادی حقیقت کو زی م در مان کا حقیقت ہی دور کمش بناد ہی ہو ہو کہ اسلی تھے ہے اور ان کے افسان کو یہ سیدھی سادی حقیقت ہی مطبق ہیں۔ ہو کہ کی کا ان ہیں جینے ون کا ساسلی تھے ہو اور ان کے افسانوں کو یہ سیدھی سادی حقیقت ہی دور کمش بناد تی ہے ؟

بہرمال یہ قربرکوئی دیکوسکتا ہے کہ معکوی بو اطبیت اوردل کش ، برگزینیں اور نسا افساد نگار کا مقسود لطافت اوردل کئی پیدا کرنا ہے۔ د ہاں " دانہ دوام " کی حدثک یہ بات درست قرار دی جاسکتی ہے بینی اس بیدی کے بارے میں جو اپنے اسالی تم مے میں موجود سما اور بواتی دیر کے بعد شاید ہی کسی کی نظر میں اس کی صحیح نمائندگی کرسکے اس کے فوراً بعد "گربن " لکھاجا تا ہے ، من طابع میں دینے زا دیے کی بہلی جاری میں یہ بہلی بارشا مل ہوا ملکا ایک میں شایع ہوئی تھی اور بر اس می موجود میں شایع ہوئی تھی اور یہ موجود ہی تاریخ برخوریا پر کھا ہے اس پر مادی مالی تاریخ برخی ہوئی ہے ) اور یہ داخر اس میں میں بیاب بارشا میں برخی بیاب اور یہ دائی درکا جب جا در برخی بیاب اور یہ کو لائی موجود کی جائی درک اور میں کرنے میں گرا ہے اس کے موجود کی تاریخ برخی اور کہ ایک والوں اس کرنے میں کرنے میں اوراک اور موجود کرنا ہوئے ہوئے اس کو متعلی کرنا ہوئے ہیں اوراک اور موجود کی بیا ہے اپنے شخصی اوراک اور موجود کو متعلی کرنا ہوئے ہیں درک اور موجود کو متعلی کرنا ہوئے ہیں تھی اوراک اور موجود کو متعلی کرنا ہوئے ہیں تھی اوراک اور موجود کو میکھورات کو متعلی کرنا ہوئے ہیں تاریک کرنا ہوئے ہیں درک اوراک اور موجود کو متعلی کرنا ہو است میں ہوئی کا میں کرنا ہوئے ہوئی کرنا ہوئے ہیں ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئے ہوئی کرنا ہوئی ہیں کے میں درک کرنا ہوئی کرنا ہوئی ہیں درکا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی ہیں کرنا ہوئی کرنا

چنا بچر پھر مہر ہے ہیری میں ، بیدی پن ایک نمایاں شکل ہیں نظا کا سیے ۔ بیری اس اضاف کی متوازیات '' پر دجن کو آج ہم جد لیا تی نقابل وتصادم کہنا پسند کریں گئے ، زور دسیتے بیعسے دکھائی دستے ہیں : " می کھنے سے پہلے میرے ذہن پینفسی مغمون کامنی طاہری ( یاجہ انی) پہلو پیدا ہوا بہال مک توشا ہدے کا تعلق تھا۔ اس کے بعد میرے تھیں نے خنز کی صورت میں ایک باطنی پہلوٹائٹ کو لمیا " اور پھریہ دعویٰ بھی کہ " ذہن و تحریر میں دونوں آپس میں پوں گھل بل گئے کہ مجموعی طور پر ایک تاڑی صورت افتیار کمری "۔

گفت طنی آردستم مگر گرب ہے آ فریں دان بینے وابی اور مدد کرنے والوں کا آوازیں میں والی کا آوازیں میں والی میں اسے ملز تو تین پرا ہوتی ہے مگر بدلیا تی موا فقت کا یرمغمون نہیں۔
بیدی یہاں خواب افغاظین مطاق حقیقت محاری سے پار جانے کی کوشش میں معروف ہے دجاہے معنووری کی دجے ہویا شوری انتخاب کے طور بر اوراس کے متوازی دیا مقابل کمی ایسی تخیلاتی معنوقت کو لانا جا ہتا ہے ہواس کی تھیل کرسکے ۔اس تمنایس وہ کہاں تک پہنیا ہے وہ تو پورے بیدی کری نظیس دکھے کہ وہ کہاں تک پہنیا ہے وہ تو پورے بیدی کری نظیس دکھے دیکھا جاسکتا ہے مگر "گربن سی مدیک اس تقابل سے طنز کے موااور بیدی کہ بیرا بیا ہوتواس کا نام نوش گان ہے ۔ بناب آل احمد مرور ایک بہت بعد کے اضاف مرون ایک سور ن کی مدیک اس تقابل سے طنز کے موااور ایک سور ن کی دین کی دوئی ہوگئن کے بیاں دو ان حقیقت محاری اور کی مجسول ہوگئی دو جہ سے حقیقت سے کی بڑی اور کی مجسول ہوگئی دو جہ سے حقیقت سے کی بڑی اور کی مجسول ہوگئی دو تی سے حقیقت سے کی بڑی اور کی مجسول ہوگئی دو تی سے حقیقت سے کی بڑی اور کی مجسول ہوگئی دی دو تا سے حقیقت سے کی بڑی اور کی میابوں کی وجہ سے حقیقت سے کی بڑی اور کی مجسول ہوگئی دی ہو ہے ۔۔ "

فایم و برد کرین این برندود نو مالا کے تعود اور گرین کے سلسلے میں موا فی دیمول ، دسموں کا تذکرہ ، تغییل کے ساتھ موجوب د تاکہ دہ وگ بھی ہوان سے واقعت نہیں ، ان کو جان لیس مگر دیکھنے کی بات محن ان ہیزوں کا وجود نہیں ، ان کا طراق استعمال ہے اور ہر امتیانا کنز بیش فرائوش کردیا جا تا ہے ۔ بیدی کی حقیقت بھاری اگر پریم چندا ور کرسٹن چندرقسم کی حقیقت بھاری کا بیش فرائوش کردیا جا تا ہے ۔ بیدی کی حقیقت بھاری کا متعدد تواس سے بحی او نجا ہے بینی جینون کی "سائنس اور جیبا نر" حقیقت نگاری کے پار جانا ، مقعود تواس سے بحی اور ایک ایسی چیزے سے سے تحد بوت بیتر تعلیق فن کی تعمیل نہیں ہوگی۔ تعمیل کی مدسے واس سے بحث نہیں کہ اگر آخر بیدی کو اپنا یر مقعود ماصل ہو بھی سکا کی بہیں ہوگی۔ ایسی فیل کی مدسے واس سے بحث نہیں کہ اگر آخر بیدی کو اپنا یر مقعود ماصل ہو بھی سکا اس نے بھی بار میل کی اس میں میں یا یا دو مرسے نظوں میں دیو مالا کا براہ داست استعمال اس نے بھی بار م

میں بھی ایک عذاب کی صورت ہے ۔۔۔

" .... را ہولینے نئے بھیس ہیں نہایت اطبینان سے امرت پی رہا تھا۔ چا ندا ور محکوان نے سدرش سے را ہوکے موری ہے دوخوں کے دوخوں اس کا سراور وحرط دو نوں آسان پر جا کر را ہوا در کینوبن گے۔ موری اور جا ندا ورش با ندا ورشون کے سے بدلہ بیتے ہیں ۔ اور ہولی سوتی تھی ، بھگوان کے کھیل بھی نیا دسے ہیں .... ایک کا لاسا را کشس ، ٹیر پر چرخا ہوا ، دیکے کر کہنا اور را ہوگی تو شکل سے را ہو ہی دکھائی دیتا ہے ۔ مناکی بدیا کش پر ایش پر ایمی جالیسوا میں دنہائی تھی تو آمہ جود ہوا ۔ کیا میں نے بھی اس کا قرمند دینا ہے ؟ "

دا بوشکل سے بولی کے پی دسیلائی طرح لگنہ ہے اوراس کے کرتوت بھی دیسے ہیں تواس کے کرتوت بھی دیسے ہیں تواس کے سیکے سارنگ دیگر ام کا سیا ہی کھورام بھی کیٹوسے کم نہیں نکلنا۔ " وہ گرتی تھی ، بھالتی تھی ، بھیٹ پچوکر بیٹے جاتی ، وروڑنے دگئی ، سراس وقت آسان پر پورا جا ندگہنا چکا تھا۔ را ہو اور کیٹونے جی بحرکر قرضہ وصول کیا تھا۔ "

ناموں کی مَشابہت سے قطع نظر، ہوئی کی نظریں دیو مالا اور مشا ہاتی تحقیقت ایک دوسرے کا مکس ہیں۔ ان معنوں میں کہ دونوں اس کے لئے برابر عذاب کا باصف بنے ہوئے ہیں اور وہ موجہ پہلے ہیں میں پیارسے چا ندرائی کہدر کیاداکرتی تھی ۔ "اب پوری طرح گہنا چی ہے ،اس بُری طرح گہنا چی ہے ،اس بُری طرح گہنا ہوں کو پاک کرنے والی لہروں میں اسٹنان بھی نہیں کرسکی ۔ وہ اس دنیا کی مغلام ہے اور اوراً س دنیا کی بھی من سے اوراً س دنیا کی بھی من سے اوراً س دنیا کی بھی نہیں سکتی ہے بہت اوراً س دنیا کی بھی نہیں سکتی ہے بہت اوراً س دنیا کی بھی در سین اور سادنگ دلیگرام تو رہ جا ہی نہیں سکی ، جا بھی نہیں سکتی ہے بہد میں ہورستان کے نقادوں ہیں میدی کے افسانوں میں اساطری جہت اُبھادنے کا بہت ہر چا ایک ایس ہے اوراس بات پر بہت در دیا جا تاہے کہ جو د بیدی کو ہندو دیو مالا کے مطابعے کا بہت ہو چا ۔ پید ایک انسانوں کے بیاد میں اس کے طاوہ میدی کے انسانوں کی جو بیت اُبھادے کا بہت ہو ہا ہی نہیں میں میں میرکہ مورد کی مرکزیت پر قوم کی گئی ہے اور باتر دہدی صاحب کا کہنا ہے کہاس کے دوب بیٹاد بیں میں میرکہ گھوم میرکردہ موں ان کی مرزیت ہے وہ کا گئی ہے اور باتر دیدی صاحب کا کہنا ہے کہاس کے دوب بیٹاد سے میں میرکہ گھوم میرکردہ موان کی بی درتی ہے۔ یہ الگ بات کہ پہلااف اند جودہ مثلال کے بھے ہیں سبی میرکہ گھوم میرکردہ موان کی بیاد بات کہ پہلااف اند جودہ مثلال کے بھے ہیں جین

ویسی داری او ان کے کیے گی تصدی نہیں کرسگا۔ فودان کے نظوں ہیں:

ماجو آئی کے دور کا کرواد ایک ایسی حدت کی کہانی ہے جو روزانہ کی دم گفتا نے والی زندگ سے عاجو آئی ہے، جے ایک انسان نما جاؤر سے ذیا دہ چیئے تبنیں دی جاتی ۔ آسے تو اتنا بھی پیارٹیس ملا جتنا کہ مجت کی ایک نظریس جو تاہے۔ گر بن ایک تجواد سے کہیں زیادہ زندگی پرچھائی بوئی سے ای کا سبل بن جا تاہی ۔ اس کا شو بر سیلا بات بے بات پر ماد تاریخ اے ۔ اس کی ساس طعنے دے دے دے کو اسے تنگ کوئی ہے اور اس کے اور اس کی اور جب جو بان کھلونے کہ بہیں جن سے دل بہل سکے اور جب وہ گھراکر لینے سکے جو بات کوئی کی بہیں جن سے دل بہل سکے اور جب وہ گھراکر لینے سکے جو اور بھی پریشانی میں گرفتار ہوجاتی ہے ۔ ایک غارسے دو مرے غار میں گوتار ہوجاتی ہے ۔ ایک غارسے دو مرے غار میں گوتا خبانا چاہتا ہیں گا ہوگر بھی ما ملہ ہولی کو اپنی موس کا نشا خبانا چاہتا ہما ہوگر کی کا سارا درد، اس کی مظامیت ، اسس کی رامی ہم دوروں اور لا چاروں کے مدارے جو بر کو ہوئی کے کروار میں سمودیا ہے ۔ ب

یه خلاصه سید، کمانی کے اس مغرکاجے بیدی ششا بدے کی بات " کہتے ہیں اور تخیل کا عفر

یہاں سیا ہی سمبل بن جا تاہے ہ

پروا مناکد مرکنی اور بنی مجلتی کا برتہ کہاں سے ملے ؟ جب سیّا بکتی مجلتی ما بیوں کا مجمع ماش کرے معتقدارے کی طرف جل جاتی ہے تو ہولی اور رسیلا آسے ساسنے مسلسنے مست بوت بین :

" رسیلے نے ایک پُر بھس کاہ سے ہوئی کی طرف دیکھا۔ اس وقت ہوئی اکیلی تمی ہسیلے نے ایک پُر بھوں اکیلی تمی ہسیلے نے ایک کو بھوا۔ ہوئی نے دیور کو آفاق میں موجود گی چاہتی ہے۔ اس کیفیت میں مرد کو محکولا نیا معولی بات نہیں ہوئی۔ رسیلا آواز کو چاہتے ہوئے ولا:

« مِن بِرِجِينا بِول بعلا آئی جلدی کاہے کی بھی ؟ "

مع جلدگ کیسی ؟\*

مرسيلاپيش كى طرف اشاره كرتے جوئے "يى .....تم مى توكتيا بوركتيا ي

مولى مهم كرولى \_" تواس من ميراكيا تصورب ؟"\_\_

ية وجولي بن جمكتى -اب دوا ما مناجى ريجه يعي، بولى كتموديس سن كواريف كا منارب اورسائن الله الله المناس كابيا : -

" ہولی نے ایک نظرسے نبوکی طرت دیکھا۔ شہوم ران تھا کہ اس کی ماں نے اتنی بھڑ میں جمک کراس کا من کیوں جوما۔ اور ایک گرم گرم قطواس کے گالوں پر آپڑا ۔۔۔ "

امناکا مذبریقینا موجود توسید مگراب اس سے دفست لی ماری سیداور و قت دفست کی ماری سیداور و قت دفست کی مخترات بر صف ما ایک اور و قت دفست کی مادی بر صفح ما ایک و دار و در تک در در کے بہیں دکھی نہ یہ گرم گرم قوا و کونا ہوا تھا۔

بیدا کرتا ہے کیونک اس کے بعد رو پو بہت کو اور منا۔ جن کے ناموں کے ساتھ افسانہ شروع ہوا تھا۔

مادے کے مادے کہا نی سے اور خود ہولی کے من سے دور ما چکے ہیں۔ ان کی جگہ سارنگ دیو گرام میں اپنے باپ سیس سابو کارکا گر ، گربا ناج ، بچول بتل شے اور بھائی کی تعویر وں نے لی ہے۔ گوا بھولی بہاں ایک ایسی خورت ہے بواسینے ساس سرسے ساتھ ، اپنے بتی اور بال بچول کو بھی بھیڈ بہتے ہیں۔

مولی بہاں آو اپنے بریاج سے ، ایک ایساکا م جرکھورام کے شیدوں میں سربی جواریاں نہیں کریں۔

بلک بہاں تو اپنے بریاج سے والے باپ کو بھی کا تسمیوں کے سامنے ایک او نی جاتی بناکے دکھ ایا گیا ہے۔ کا تسمیر جواریاں نہیں دکھ ایا ہے بی لوگوں نے گیا ہے۔ کا تسمیر جواریاں تھا ؟) ۔

می خواند می کو زبر درستی برجور کیا تھا ؟) ۔

ڈاکو کو بی چندنا منگ جنوں نے اپنے تنقیدی مقالات کے ذریعے بیدی کے مطابعے کی انجیت بقانے کا مُبِنِّیہ کا ج اسنجال رکھا ہے ، دوسروں سے زیادہ " بیدی کے نن کی استعاراتی اوراسا پلری جڑیں " ڈھونڈنے میں ملکے دہتے ہیں اور جہاں نہیں ملتیں ، وہاں بھی اپنی کھداتی سے نماش ہونا اُن کو نہیں آتا ۔ چنا نجر "گرمن "کی اسا طری تعیران کے یہاں کچدایسا دنگ اختیار کرلیتی ہے :

" وہ کہائی جی میں بیری نے استعاراتی انداز کو بہلی بار پوری طرع استعال کیا اور اساطری فضا اُ بجار کم بلاٹ کواس کے ساتھ تعمیر کیا ہے ۔ " گرمن ہے ۔ اسس میں ایک گرمن تو چا ند کا ہے اور دو مراگر بن اس زمینی چاند کا ہے جے وف مام میں وہ کہتے ہیں اور جے مرد اپنی خود فرضی اور ہوسنا کی کی وجہ بیٹ گہنا نے کے در بے رہا ہے ۔ بولی ، ایک تا دار بے بس اور مجود تورت ہے ۔ اس کی ساس دا ہو ہے اور اس کا شو مح کے دیا ہے ۔ بولی ، ایک تا دار بے بس اور مجود تورت ہے ۔ اس کی ساس دا ہو ہے اور اس کا شو مح کے دیا ہو ہو قت

اس کانون جوسے اور اپنا قرض وصول کرنے ہیں بی رہتے ہیں۔ ہولی کی سسرال سے مائیے جاگ نیلے کی کوشش بھی گربن سے چوشے کی مثال ہے ۔ لیکن چاند گربن سے سابی جرکا گربن زیادہ اللہ ہے۔ بہولی گھرکے گیوے نی نکلے کی کوشش کرتی ہے تواسیم لائخ کے کیتو دگویا دو کیتو ہوئے!) کمتورام کی گرفت ہیں آ جاتی ہے بول اس طرح یہ توبھورت چاند بول سے دور سرکر ہن کہ سلسل عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اس کہانی کی معنوت کا دار ہی ہے کہ اس میں جاند گربن اور اس سے متعلق اساطری دوایات کا استعمال اس نوبی سے کہ اس میں جاند گربن اور اس سے متعلق اساطری دوایات کا استعمال اس نوبی سے کہ ای گیا ہے دوبی تو بجا مگر کس سمت میں کیا گیا ہے یہ بھی توفر لمنے!) کہ کہانی کی واقعیت میں ایک طرح کی مابعد البیعاتی ضا پیدا ہوگئی ہے۔ "

برگرمن کا براہ یا ست تجزید کرنے کی بجائے اس کو پہلے دوسروں کی نفوے دیکھے فرورت اس کے مموس مون کر جائے اس کو پہلے دوسروں کی نفوے دیگھے فرورت اس کے مموس مون کر جائے گیا دوم کی اس کا بھوا نیزرہ موسکے اور ہم یہ جان سکیں کہ فود اسپنے دور میں اس ا فیانے گیا دوم ماصل تھا اور آن ہم اس کو کہیں اپنے دور کے ادبی فیشن کی نظرے تو نہیں دیکھ دسے دار جا کارناموں کو اپنے دور کے دور کے میں دیکھ اسے دور کے ماری کارناموں کو اپنے دور کے دور کے ماری کی الازی سے مرکز بھیرت اور فیشن میں بہت فرق ہے،

مچرکی ا ضافے میں چپی جولی صنوبیت کونمایاں کرسے کا بینجوم قرنیس ہونا چاہیے کہ نودا ضاربی اس کے وجہ تنامیس کے دوجہ تنامی کے ایک میں اس کے ایک کا میں اس کے ایک میں اس کے ایک کا میں کا میں کا میں کا میں ک

يهال اگر بيدى كاكون تقورسے وبس ا تاكەكى كى جگر ہوئى كى سوچوں بيں ايک ايى عليست مى

آما تى م بوتودمىنى نى اسىستاردىدى ب

" كانستوں كوتو بچ چاہنيں ، ہوتى مہم ميں جائے گويا سادے گوات بركائستہ ہى كل دد بود كل كوبر حانے والى بود) كاميح مطلب سمتے ہيں "\_" ميا كہتى تتى گؤن سے سبلے پہنے دوئى د فيرہ كھالىنى چاہيے وگر نہ ہر حركت بسط ميں بچے كرم د تقدير پراٹمانداز ہوتى ہے ۔ گويا دہ برزيب ، فراخ متنوں والى بشيل ميا ، اپنى بېچ معيد يميم كرييٹ سے كى گرافنل كى متوقع ہے ۔ "

ادرکہیں کیں اسے جیسے رہاں ہی ہوئی کی بجائے تولانا صلاح الدین احرکی ہو۔ م چاندگرم، کا ذموہ بناوت ہوں کے اندگرم، کا ذموہ بناوت ہوں کے انداز کا ایک سے انداز کا کا مدے جائے ہے ہوئے کہ انداز کا کام دے جاتی ہے ۔ بغراطیت بی ایک طریعے ہوئی کے سا وہ گویلو ما تول سے تقابل کا کام دے جاتی ہے ۔ معجود کی ایک معابق ہوئی ہوئی ہے گئے۔ نیکن وہ بہت دیرتک ہوگی یا فرخی پر بیٹھے کے قابل نہ سمی اور مجرمتا کے خیال کے مطابق چوڑی بجلی جوگی ہر

بہت دیر پیٹے سے بچے کا مرحیٹا ہوجاتاہے ، مونڈھا ہوجائے تواج ہے کیم کھی جولی ، میّا اور کا کستوں کی آتھ ہے کر کھاٹ پرسیدھی پڑجاتی اور ایک پُرشکم کُسّیا کی طرح ٹا بچوں کو ایمی طرح ہمیلا کرتمائی لیتی ۔اور بھراسی وقت کا بیتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے نفے سے دوزغ کو مہلانے لگتی ۔۔۔

یماں ہم بیدی کو لیک ایسے روپ میں دیکتے ہیں ہو ُ دانہ دوام ، کی خربی ولطافت، سے مہت دور کل آیاہے جے اب کہا کی کا الزام دینا بہت مشکل ہے ۔ شاید مہی وہ بیدی ہے ہوا فرا فومنٹو سکے بے مدقریب بینچ جاتاہے، اب و لہج ، موضوعات اور فنی مہارت پنوں سطح پر--

یبان بمالک ایے بیدی کومی دیکتے ہیں و ترتی پسندی کستر بندشکل سے سی مدک الگ تفلک سنے کی وشش بھی کرتا ہے کا تستھوں کی بہوایک سا برکار کی بیٹی بھی ہے اور برجمی ما نی وادسان کی ادع في كاشكار مِحراس دورين كون ايساتر في ليند تفاجوايك سابوكار كي بي كومفيبت من وييها ور نوشی مے نئیں مزیجائے ؟ می بری کے لئے ملائے مالے ملے جاہے کسی پر جوادد کسی بہانے سے ہو۔ ادو ا دب میں اس افسانے کو جرچرایک کلاسیل مقام خشی ہے وہ اس کی جزالت اور ایجاز کا کرشمہ ہے ۔اس کے مقابلين آج كالك طويل افساء يرجع: توالعين حيدكا " الطحيم موسى بنيا مكيم" توفواً فرق معلوم بوجائے گا۔ کم اگیاہے کہ جمال جرمن ڈرامانگارٹو آیک بورے شہر میں آگ مگوا تاہے اوراس یں اُٹھا اُٹھا کے بچوں کی الشیں بھینکہ اے اور کروادوں کو یکے بعد ویکھے ایک سے ایک وروناک صیبت میں مرداردكاتاب، وبال شكسيرس ايك رومال كوكراكر الميه بداكر ديتاب - قرة اليس حدر يكل بيايان مع برون کوارٹرز اور بٹرایسٹش اور کہاں کہاں سے کے رملکوں ملکوں اپنی قرن کودر بدر پواتی ہیں اورّب كَبِين رقّت انتيزى پديدكرنے بين كسى قدر كامياب بوتى بين - اگرچ المير بجر بَحى نہيں بنتا - اسس کی جگریدی ایک دیم کے دوران، بولی کواپنے بتی اور بچوں سے بنا بر تقویری دیر سے لیے مدا کردیتا ہے محروه مانيكے مانے والى لائ ين ماكے ميرماتى بدے دے كے دومين منظري آپس يى التم محقا بهر محالك شديدالمي موست مال بديا موتى ب اودعدت كى بدسى كا ايسام كرانعش ميشتا حيم كم داشندا ليرى كا دانٹرده نا اود تهذیب نسوال كى اصلاح پسندى اورقرة العین كی بین الاقوامیت سب جيجيره ماتي بير.

یون گرم، کواپی جگرایک نودم تا اسلوره کها جاسکنا ہے ، ایک ایسااسلوره جو آرج بحی بیسری دنیا میں بناست بے بڑی معنومیت کا حاس ہے ۔ خاندانی منعوبہ بندی پر کتنے ہی افسانے کھولیکے دکتے ہیجہ دایک اکسالا «گرمین» ان سب پرجاری بسیم گا۔۔

### بيدئ سيحجام

میں کے جہام الآ آباد کے پر صفے کے بعد مجھے سیا کلوٹ کا نمدونائی یاد اجا آہے۔ جے
آپ سیاکلوٹ کا فار بی کہ سنے ایس جسست فود و داڑھی بڑھائی ہوئی سمی دیمی دومروں کا
ھیو بڑی نفاس سے سے کو تا تھا : نمدونائی کا یقین سے اکمی ملک میں انقلاب واڑھی کے بغیر نہیں
آسکہ والا اگر مندونائی کی ہوی اس واڑھی کے فلاف سمی جہب دوہ کا کہ سے کالی پر فوجوں میں مناکہ میراس کی مفودی پر مکو اسے باتوں میں لگا تا تھا تھ کا کہ سے بوجا تھا تھا۔ بی پر اسمزائے کرتے ہوئے جب اس سے میرے ہما تیوں سے
بارے میں مجھ سے پوجھا تھا تھرے اوسان خطا ہو گئے منے یہ

"آپ کے جمانی اس ای ندوے دائیں ہات میں استرا ادربائی با عدمیں مری گول کی۔ " تیرے امرے سے الربی کی تو یا گی ۔ " تیرے امرے سے الربی کی تو یا گی " تیرے امرے سے الربی کی تو یا گی " تیرے امرے سے الربی کی تو یا گی "

نده دنانی استرے کی اور ج نی کو مجت القادیکین وک چی کا استرا ماجندوسفار بریکی کی گردیدی کی گردیدی کی کمف میں است کرف معد پیس جہیں آیا۔ آئیب اضراعے میں خودی کو خواہ کتا ہی بلند کر لیجے ، کلین کھیوکا مقابل نہیں کرسکتی۔ الدا ادے جاموں کی تاب قرائبرالہ آبادی کی جہیں استے۔ مک مدی استراکی جاموں ی ٹیڈیؤی کا الحلان کیا مخالین جام ان وگوں کے قابونہیں آیا۔ سوائے تکر تونوی کے جانوں سے اخداد نویسوں کے وانت بھیٹہ کھٹے کیے ہیں اور شاعر تو بھیٹہ بی جام کے سامنے سسسر تم سے میں ۔

بیدی کلمنے بین کلمنے بین کر الا آباد کے جام بڑے مزے کی چر ہوتے ہیں۔ توب وہ مق سوچے ہیں ۔

بی چرای او جائی بناتے ہیں۔ ترائیس پوری ایک ہی بہن کریائے۔ ہی ہوائے ہیں۔ فالن کے مطلع میں دائے مزود رہے ہیں۔ فالن کے مطلع میں دائے مزود رہے ہیں ایس میں جار ہون نگا بھی گھو منے نہیں اسے ملی جار ہیں ایک شاعربے جس کا نام چند کھان دیے والے گھم کرتا ہے۔ بندی کے چیزے اور کونق مند بنا گاہے۔ بیاں اسے برکھ المح بال الم بیری المح بال الم بیری المح بی کا ہم المح بیری المح بی کا ہم بیری المح بی کا ہم بیری المح بی کا ہم بیری کے بیری کوئٹ ہیں کہ سے برکھ ہے۔ برب می کا کم اسے برکھ بی کہ الم بیری کے بیری کوئٹ ہیں کہ شوک کوئٹ ہیں جدرکھ کوئٹ ہو ایک جا ہم بیری کوئٹ ہیں کہ شوک کوئٹ میں جدرکھ ہو کا جو برا کہ جا ہم بیری کوئٹ ہیں کہ شوک کوئٹ میں جدرکھ ہو کہ ہوا ہے۔ کوئٹ بی کوئٹ کے فیسے کوئٹ ہیں کہ المح بیری کوئٹ ہی کوئٹ ہی کوئٹ ہی کوئٹ ہی کوئٹ ہی کہ اسے برا ہو کوئٹ بی کا لمجر ایسا

 آپ سادی کہان کو پڑھ وہائے موائے اس پارے لفظ " بوا " کے سنگم یا الا کہادکا اس میں کچھ کی جس جس اور بیدی کا میں جب آج سادے الد ہا وہیں " بوا "کا مطلب می کوئی جس سمجت اور بیدی کا کرا دفائیک پر کھڑا اپن باری کا اضار کرنے لگتا ہے جو آئے گی پولیں آئے گی جس شہر میں مجیک ویٹ کے لیے کو لگتا ہو، وہاں جا معن کی ہاری کھے اسکی ہے اور چونکہ جامت بیدادی کی نشان ہے اس لیے وک ی ڈیمانڈ میں ہے اور اس کا بھی اور شونگ سٹو ل کا کہا اور اس کے وقت میں مرت سے اید حمیا کی گدی تول کی متی۔

مرس چند ساجب ولي كاركان " نام كانسان كما مقالي الم المساس المراس من المراس من المراس من المراس من المراس المراس المراس المراس من المراس المرا

ے مرددبال کم سے دیپ کارکا تائی مشیونس کرتا مقاد صرف بال کا ٹھتا مقادین بغلوں کے بال جہر کا ٹھتا مقاداور نہی ماک کے اتنا کچو کرنے ہوئی ولیپ کمارکا تاقی کر شیخ دری کود میں جہر کیا ۔ اور کوک پی کوئ چوٹا موٹا نائی جہر ہے جو بغیر بیدی کی شوکیے ہوئے اس کی ذویس آجائے۔

درامل بیدی میں کرش چندری کئی اور منٹوی شرین ہے۔ اس جوشا ندے میں بیدی لورا اترتاجے۔ باقر مہدی کاکہنا ہے کہ بیری لے اپنی حقیقت کادی کو نیچرل ادم سے بہشر ہجائے درکھا ہے اور اچنے فوق بنیا و مشاہرہ اور کی کے کھریر کی بھٹکن حقیقت سے کرجب بیری کا تھیاں کی بہلے کہا گھا سے محکول آو برحق ندی کا موٹوٹے نے والا لوکری اپنے مالتی کی ورفز لیا ججاس الراک کے جام تیری کی بہلے کہا سے اور کی کا فور میں بال نہیں اگ سے بعد اس سے اس کی ایس پیاری شور بنائی کر سامند جم

ہے میراسے اصارس ہوتا ہے کہ النے استرے ہی اپنے آپ کو موٹردا ہے مجامست کا می کوئی قاعدہ مخاہم۔

ادر کوشک نے جوموم تیک دواؤں کی شیشاں مجی سامت رکمی بول ہیں۔ جیسے استدل سے جدانہیں مقا، ویسے بی انی جراح سے جدامبی کیا جاستا لیکن مرنائی مومومینے نہیں ہوسکا کوشک چرى فيل مومو پنيك دسپرى كابورد دكاندے كوشك، مومو بنيك دائد شهي بن سكا بيدى ى موريو بيتك كم معلومات اتى غلط اوركم بس كركوشك عجام كالموسوميتك كلينك جلي معلوم بوتا ہے کوشک کان میں دوائوں کے دام بردی اول اکستا ہے اللہ مدد مجر حدالیس وملی میں دومو- مزار - بحاكس مزاد - الكوى ولينسى " ميك ينهي جانتاك مدين برك وفي وفيسي مون - جدايس مرون بايتوكيك بويشي مع اور يونيس من دوائي يا جياكا نام مبي مي منان اڑا سے کے بیمی مونوع سے اسے میں کمچ معلومات دری میں بوشک کو بدی بخاب کا حجا بات میں جدالة إد كے جامون ميں محسال سے بين زورى كى اورجب دد استرے بازى يو فيل مولیا تواس سے مومولی تی ترکیب مکالی میرے ہے کہ میدی بنابی ہوتے ہوئے بی بناب سے امُوں سے بارے میں اتنا کم جانتے ہیں۔ پنجاب میں نا یکوں کو داجہ کہتے ہیں۔ اور ببدی داجر میدی التي اللہ مے سوات کمی ماج سے سٹاید شہیں ملے بیدی کی ڈاکفانے کی طازمت سے اردوادب کوایک پنٹن یافتہ پوسٹ مامٹر کا کروار دیا جام کا کرداردیے کے لیے عجاموں کی صعبت اشد صروری ہے بیدی توچندر مجان ولوگ سے ساتھ بھی انسامت نہیں کرتھے۔ بیدی کہتے ہیں کہ چندر مجان نائی کی طبیس اس تدوا مزے کہ امیراے باے دیواک پندر اے کوا۔ وہ با متاہے کورت كم ما من مار توايك قد في السب مع مين بالكسب بارمرواح كل - ساف كابرع بدى ي جديمينيكا م اوراس دارك جل على اوجوده جندر بان كالمحدثين بالكارسكا جنديمان ی دیرات وسکنات ایسی میں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہ تواس سے زندگی میں کوئی احیا متعمر کا ہے اور نہی سفیوی ہے سنگم پر بیٹر کو اس سے خیالات دھادمک موسی میں چندرجان ار ج کسی دف ہے وحرور ووٹ یوے جائے دیوی بالرن کا دا ہے اور دمہوئی جندا مین کا ميريري ب اور ترسع اولاد كى وجر سے كونى سائد برنسس مى كرا ہے۔ اس كو شاعرى نے دوبى اس ے قوما سرری مام ی وقع شناس نکاجسے شرمیں آلوؤں سے تحط کے دوران شوک اجرد، بياس عيد بي كردى عى اورجب ماتات مجت كرث موبن سد مجت بيدي يد الكارد واحدا تو ماسرر دى مام يكانى زيان واى ديوى ما تاكى تسويرد كماكر كرف مومن بركوب كاا علان كيا عنا عمر مين جب ممكانى برمى ياتو رمنت ميكاتون كافي لد إصايا ماسرري ام ي مشيوك اجرت برحادي اورمير شهرس ميديواندون موا- عوام عام الوس علے ۔ وائم جاری اور اور فولگا مجر شور کاریٹ کورفن مے سے مکس کیا اور زگی مام الل اعشرا

جہم پین کا پریز وُسٹ جناگیا۔ بغاب کا نائی ماسٹرزی ام ہے۔ کو طک یا چندر سجان سیس ۔
آرٹ اور لوہاد ایک معت بی بیٹھ سکتے ہیں۔ انسانہ ٹولیس اور مجام نہیں ۔ ایکن بیدی سکے ترقی یافتہ قرستان میں افسانہ ٹولیس اور مجام نہیں ہوئے گہری فیڈ مورد ہے ہیں۔ انفاظ رو کھے چسکیے فیڈ مورد ہے ہیں۔ انفاظ رو کھے چسکیے اور مجلے جو سخس سے فانی ہیں۔ ہمیں انشا پر وازی کی نفاستوں کا اخساس ہی مہیں ہوتا۔ اس انفاذ تکرو ترکی ارتبار ہیں ہے کہ اس مرتب ہے اس مرتب ہے۔ اس مرتب ہے ہوئے کہ کا کا احساس ہی مشیو تو لوک ہے جو سکتا تھا۔ کہ آدموں کی آدھی مشیو تو لوک پی بیا سے اور مہیں کھڑے ہیں ان کی مشیو کو لوک پی ان کی مشیو تو لوک پی ان کی مشیو کو لوک پی ان کی مشیو کو لوک ہے۔

سعادت حسن منٹو بردی کوکہا کرٹا مقاکم تم سویت بہت ہو، لکھنے سے پہلے سوچت ہو۔ نچ میں موچت جو اور بعد میں سوچت ہو۔ بردی کہتا کرسکھ اور کچھ ہویا نہ ہو، کاریخ ا چھا جوٹا ہے اور جوکچھ بنا تاہے، معنوا بجاکر اور چول سے چول بھا کر بنا تاہے۔

اوربیدی واجروان کے تصول کی طرح نوٹی ٹوئی گر اوٹ جاتا ہے جس کاراب تا بازارسے محرجاتا ہے۔

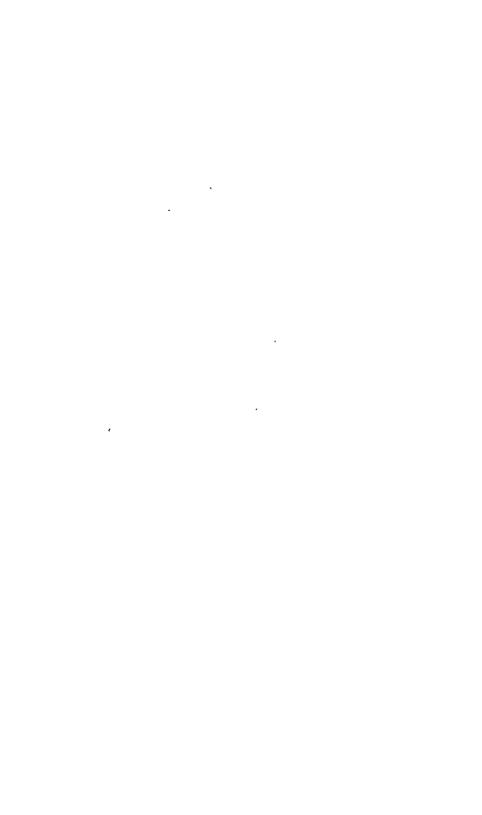

### يوكليٹس كى تكنيك

کُ فُوکُ کُمُنطَق می اسکامدنا ہے۔ چنانچے ماقویں دہائ کے آس پاس کی نئ کہا نیوں میں ایکہا ل جامتیا رموض وفن قدروا ہیست ک حامل ہے منطق کی بہت کارٹیاں محذوف میں اس لیے بدی کہان اور بین السطود کے مہت سے امود کوال تغیر طلب ہیں منف ہے تجدیب اور حلامت تھاری کی آئی فوجودت مثال ٹی زمانہ کمیاب ہے۔ گہرسوی اشاریت اور تر دار طائم ودموز قدم قدم ہے دعوت فکر دیتے ہیں۔

كمان شريع بون ب-

"بُہت ى مرامراسادن تعاجب كردہ شخرى بون دات پدا بررى تمى في دھراد مرزيك ددسرے بر دھير بور ب تھ اور من كاوہ تيد بندے تھے بس بيں سے وكيش كا ير بيوف كرنكا تعانيا

المريد وقرع كمبان كن كل سر المراك د كف بالكن متوع بى اتا بن كرسور بهيتى بول ابت المسور بهيتى بول ابت مستوع بي الك سر من الكن المراد وقود بن تعمير كي كد سائد تسلس د كتاب اور الني كينوس بن الك من مناب كالمسلم معدا بن المحتوى مذهب كالدرك بوتا بهرات كالمسلم معدا بن المحتوى مذهب كالمسلم معدا بن المحتوى مذهب كالمسلم معدا بن المحتوى المراد كالمسلم المراد كالمسلم كالمسلم

بی بر بر بی بین بین می ایک مسلے کی ایک کوس کمادی کندن ہے اور دوسری ایک مشتری فادر چپلن بانی نیشر - لیکن اس باب میں دور تک کہاں گوئی ہے ۔ کچ کہی نہیں، مرف اتنا — ! " پیٹر کندن نے تین مواتین ہرس پہلے لگایا تھا جب وہ نتی تی دلس کوس یونیورٹی سے ڈیٹ کا ڈبلوما لے کرائی تھی جب بہاں کیٹھولک چپلن فادر فیشر رہا گراتھا الاجس نے بنگلے کا ڈبلوما کے کرائی تھی جب بہاں کیٹھولک چپلن فادر فیشر رہا گراتھا کا کام ہور ا

کرکے امریکے جلاگیا۔ " ذہن گذائش ایس ایک تشکیک جنم ہتی ہے لیکن بظاہراس تشکیک کوئ معقول وج نہیں معلی م پوٹ سے موہ میش کاکام لوداکر کے امریکہ جلاگیا ۔۔۔۔ کی حقیقت کے دربردہ طنر بھی ہے الدینیں بھی تشکیک اس محقیقت کو وصندالاکر آب ہوئی علامت بننے تکن ہے اور فادس محقیقت اور علامت کے ماہین قریب الاتعمال فاصلے میں کم ہوکر رہ جاتا ہے ۔ مزید بران تھی تعنیک س معزل میں تشکیک کاجنم لینا اور خیال دیگمان کا فام میوجانا ، کہان کے اس پارڈ کشائش کا منصب بھی ہے۔

كي تحاميكن يكب يوكوم بيدا تعاجس ك الون كى نے توبر نزى كى - دوبروكوام موراولان ك مليط مي تعام كالمؤلن تعا" دل مي بماً دّ" إدراس بروگوام ك الائن باوا كے مندر الداس كاس إس بن وال تدامت ببند طبقى طرف سري كالفت بعل في أ اضانے کی ابتدائی بیں بیدی نے مقیدے ہے اس دیغ کی فٹائٹری کودی ہے جس سے آھے جل کو معاشرن ذندكى تجربان حقيقت متعادم بوق بادمس كدب افعان كسط زيرب يداده مکش پدایون برمی کافاق مقیدے ادرادی صداقت سے ب ماشرے ک مذی اور تبذی روایت پر دی ہے کہ ج فویت کمی وج سے مجی گوسے نکل مجی اور و سرے مذہب ومسلک تے خفس کے ساتدری بس اے دوبارہ محرس بسانے یں بڑی قباحث موس کی تھے۔ "زائن باہاکا مندرہ یہاں ایک طائق توت کی میثیت د کمآے ۔ یہ مذہب کے گھرے اثرات کا" اشادی سے مذہب مقالد کا فیس كامرك ومنى عبد المان كار ف مديم دين وحراج كى مزيد دمامت " قدامت بمدولية كونمايال كرك كردى بدره والبقر ع جس ت يعدن المامودة إى مقيد ك الزاوراد مقيد ك مرفت ان محت بوتی ہے کہ اس سے او ناایک جو سے شیر لانا ہے انسان کا دجو دمتر لزل ہوتے بغیر نهيى ديباً المان بين مفيد على اس مغبوط ديواد ك بالقابل سندرلال ك تخفيت مي جياس كافواشده بوى الافرى كى ادين برام مضطرب اودسرى بيجين وكمن بيد ولي يساسا ذكى مهم میں مندر الل میں متعدی اور یا بندی سے مرکزم عمل ہے اس سے الاونی کو بر قرب و کر اپنے ( مفر طیکر مں جا ہے) کی فیرشوری آرزومندی ساسنے آگ ہے رہ جات چیر بال نکا لنے والیے افراد جب جی " بھی لاتيان كملاك في لاجوني دے بوٹے "د يرجون مون كي ودے بي دى بات بي لكاد قركم با مات بيا) كى صدابلدكرت بين سندرلال كابن أواز كميث كرده جاتى ب- ايضائد كاس أه برئ سكاريمة إد پانے کی کاوش کرنا ہے ال اوش کوجول ما ا جابتا ہے مگر جول ما نے کا جو دسلواں نے تاش کیا سے اس سے سدرلال كافير شورى تقاضا بى ساعف الناب اورلاج فى ديادايك منابع كم شده ك يادكى طرح اس

تر پاق می رہی ہے۔ اب قربہان تک نوبت آئی تی کراس نے لاجونی کے بارے بیس مرحنا می جورد دیا تھا۔ اب قربہان تک نوبت آئی تی کراس نے سر کانے کے لیے وک سیوا میں اپنے اس كافراب دنيا كافم برچكاتها اسفا بخدك سي يخ ك ليه وكسيوا بل ابخ آب كوغرى كردياد اس كى بادود دوسرے ماتيوں كى أداز ميں أواد ملا تے بوت واسے يغيال مروداً تاتما انسان دل كتنا اذك بوتاج ذاى إت براحضي لكم مكن تے۔ دو لاہون کے بدوے کی طرح ہے ، جس کی طرف اِنع بی بر مواد تو کم بدوم الا سے ایک اس في اين اج نت كي ساته برسلوك كرف ين كون كسرتين المحارك في وواي جكر ب مِكَ اللَّهُ يَنْظُونُكُما فَيْ مِنْ كَ فَرْف لِهِ قَرْمِي بَرْتَ الدايس بمعول معول بالوربارية

دياكرتاتها."

سندر لال ول بير بداة مم بي افلاص والجماك ك ساته شرك عداس طب و معان الوق ومول مانا مايتا بيلناس ممم كالزاندي كي ديدا بيكرده الاو كومول بيس ياتا مفري

وروں کی باز آباد کامل کم میں ول وجان سے اس کی شرکت مندوال مے وہن سے کس آریک کو یقے يں دويش مگر موج واس نوابس ك نشاندى مى كى بىك الاج اسل جات قدده قبول كى جاتے كى مگر يں بسائي جاتے گی۔ اگر چربہت سے لوگوں نے شوہ وں والدین ا وربہوں جعایتوں نے بازیافت کے مجد اپن مور ورتوں کو پہانے سے انکار کردیا تھا، ان تدامت پیندوں میں زانسان مدری ، تریا نے رشتون ک دوا دادی ران کے زریک برا بھا تعاکم بے ورتیں زمر کھاکر بھو بیں جدانگ نظاکر جل کرم جاہیں ا اس طرح ان کی عصبت و معنت توبی دمتی ان کے معتقدات انسانی دشتوں سے انہیں زیاوہ عزیز ہیں۔ وہ خطاكارى اورظلوى دبس ك دوميان مى خط امتياز كليخ معددوي ان كى رجعت بسسندام دقيا فيست اور دقيا فن رجعت بيندى ان ك نكر فقيم بهادى بر راون كورواره باليف ك فوايش سندر الل محدل بين بندر يج قوى ترموكى وه ب مان مقيدون پر مروسر كرف كوتيار منقا مب مبى فرقى رُك بين تباد لے ميں مورتيں لول ماتيں مندرلال اميدونيم سے رُك سے نتيے اتر نے والی مود قول کودیکیتار بتا مایوس موکروه جراین کمیش کی سرگرموں کو تیز ترکر دیا - اس مهم کی مخالفت کرنے والون عرجيًّ في رجي وه آماده برجايًا تعاص كرا دائن اواست الجيف بي مي سندد الل كوكون ليس و بیش دیوا بن کے مندر کا گہراا تر ارد کرد کے ماحول برتھا۔ ایک روز ناراتی بادا رامات کی مقا کا وہ میں ام ہم بی است میں استون کی طنز آمیز کھنگو کے در عمل میں دام چذر بی کا مہاستون میں کو گوسے عمال دینے کا داتھ درج ہے۔ سدر الل می موجود تھا اس سے برداشت نہوسکا تو اس نے موال کردیا " شرى دام نيا مح بمادے بريكيا بات ب إلى انوں نے دمون كوستيم وليا مكراتي برى ملاق يحسنير و دهواش ذكر باسع " ادا تن باواس فيرموق موال پر بو كملاتيخ سان سے باس كون تقلى بخ جواب وَفِي ابْيُونِ فِي مُنْ طرح مدد لال كويت كوا أيابا كونكراس بات كالمها ثما "مسبه بميلية سندرلال كوتت بم مى مفدور بي يكن سندرلال معلمان ماوسكاراس في ابن اب برقاد بات ہوئے کہا بـ

" ہاں بابا اس سفاد میں بہت می بیں بو میری بھی میں بیس آتیں بر میں سچادام داخ اے مجھا بوں جس میں افسان اپنے آپ رہی فلم نہیں کر مکتار اپنے آپ سے بے افسانی کرنا آنا ہی بڑا باب ہے متناکر کمی دوسرے سے بے افسانی کرنا .. آن بھی جگواں رام نے میناکو گھرے لکال دیا ہے ، اس کیے وہ را ون کے پاس رہ آئی ہے راس میں کیا قصور تھا میں کا بی کیا وہ بھی مماری بہت میں مادس بہنوں کی طرح ایک جس کریٹ کی شکار دھی جاس میں میٹا کے ستھ اور استیری بات ہے یاداکشش راون سے وہی پی کی جس کے دس مرافسان کے تھے الکین ایک ادر سب سے بڑا سرگدھے کا۔ "

ف لا بون كوايذا تين دى تمين اسعى ناحق ما دايشيات اسى فايش بركراب لا بونى بومل جائد تروه اسے پدر سے اہمام واحرام سے دکھے کا شہوت کاس تلی دال ک المانتوں اور داکر کو تقیدت منداز بیاد و سے گااوراس کے وک وروکا مداوی کرے گا-اورجب سندر لال کو اطلاع ملی کراہس کی للجِونَي في تبادك من الح أن كن بواس كاساداجم أيك انجاف فوف اودا بال عبت كي أكس من ر ون بن بارسی می است می و سیده می می در اور این می در این است میدا می است میدا میدا میدا میدا میدا میدا میدا می بويك ان كامقاً بمرسند لال في " اثبان مرواني" سيتميا اس ف لابون كوا بي كوي المسس ہے مجی بڑمگرا ہے چل میں بمالیا - اب سندرلال کو کمی کی احتیا یا ہے اعتیانی کی پروا کی نہیں ہے اس کے ول كى ديوى المجلى فى الداوراس كابا فى خلاتت چىكاتما سندر لال نے لايو كى مورن مورق كواپنے ول كے مندد میں استعابت كرلياتعا الدخود ودوارے پربیٹھا اس كی بیخا گئيت كرنے لگاتھا۔ غیرمولی طور پرنرم برتا دادد فیمتوقع من سلوک پے لاجوئ کوچرت ناک ٹوٹی می تمثی اور خاتف مجی کردیا 'لاجو' فے می باد آپ بیتی سان چای این سر رشت کو بان کرنا چا بایکن ده میشداس کے تاریک و ورکی داشان سننے شکر آرکر ارباء سندرال کے اپنے دل بی می ایک بے نام خلش ہی۔ دہ بہت کچے جانیا چاہتا تھا بک سب کچے جانیا جا ہتا تھا۔ میں اس ک داخلی تواہش پرشوری انولٹ کی سخت گرفت فارم می مندرلال اب كونى السامون مهاس أف دينا جا بالقاكم بسي لاجونى كاسمقدس عبت مين من طرح کی کا حمّال پیدا ہوجا تتے۔جذباتی تھنگش اصباس کی شاکش ادراضطواب کی نیتوں سے لرز اس مرجلے کی مکاس افراد تھارنے نہایت سليق فن احتياط اور وش اسلون سے ک ہے۔ ایف شور المحيرَ والملي تلاهم برقابه يات بوعد المراكب مدر سند وال في يوج بي ليا و

لاہونتی نے تکابین نی کرتے ہوئے کہا سے جمال سے پھروہ اپن تکابیں سندولال پرجائے کے کہنا چاہتی تھی تکین سندولال ایک جمیب می نظروں سے لاجونی کے جہرے کی طرف دیکیے دیا تھا اعداس کے بالوں کو مہلار یا تھا۔ لاجوئی نے ہمسسر آنگھیں چی کولیں اور سندولال نے بوجھا بہ

المجامكوكَ كُرُّا فَمَادهُ؟" مُ إِن"

المارّا تونيس تعا؟

لا بونی ف اینا سر سندرلال کی چاتی برسرکاتے ہوئے کہا ۔ انہیں اسادر برول سے مدتانیں میں اسادر برول سے مدتانیں می سرو ملاتانیس تعالیم محصوص سے ڈرآ اتحال تم مجھے مارتے بھی تھے برمیں تم سے ڈرق نہیں تھی۔

ان چند فبلوں بیں بیدی نے دد فوں کرداددس کفسیات ادر بشری کیفیات کی تی آیئہ داری کوئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل تک بہنچنے میں کوئی دھت نہیں ہے ۔ اس اجمال کی تفصیل تک بہنچنے میں کوئی دھت نہیں ہے ۔ اس اجمال کی تفصیل تک بہنچنے میں کوئی دھتی ہا کہ اور میں اسلم پر بیدا ہونے والی جسس آ میز طنش ' عودی وہیمان اور ناقابل بیان

وكوري يرز فرف واقف بدرى يدان كاميرول كابذكر بول كولطيف براية باين بي كمول دين یں بیدی کوئی طرح کا دشواری نہیں ہوئ ہے ۔ افعانے کامرما مود عرف یہ تھنے کا دلم جوہاں

منزل کمال مہانی گئی ہے۔ افرائے کے تمام فن لوادم کو بدی نے ایک فاص ترتیب سے سوالا ہے ۔ ماجرہ تکا رس ک آئی فی ملیقہ مندی کی شالیس کم ملتی ہیں۔ بہنگا می فوجت کے واقعات وما تول سے افذکروہ موضوع کی اتن ایجی افرادی فکیل کر قاری کمی مرجلے ہیں اکما ہف جم کموس شکرسے اور کرداروں کی تمام واقل اور فدی کیفیات کے زیر اثر ان سے ان کی قربت اور مدری بیں بڑھی جی جا سے ، کارس نہیں ہے۔ مدی کی قلیق بھیرت کے اظہار نے اس بیں اپنا کمال فن دکھلایا ہے کہ ایک بڑگامی موضوع نے بشری تجول کی واقعیت فومبورت اِنسانزی شکل اختیار کرلی ہے ۔ کوئی دور اِس طرح کے واقعات وما دیمات سے مرانہیں ہے اورجب کمی اس فرعیت سے حالات رونما ہونگے انسان کے دیخاور اور جذباتی تقاضل کی لیفیت ہی رہے ک انسان نفسیات کانگ ہی رہے گا اور وافل دیمل کانداز كم ويش ي د به كا-

# 'بولو'\_ ایک تجزیاتی مُطالعهُ

#### فاكثرمبالقيوم ابدال

میدی اُدود کے اضافی ادب میں ایک ایسے فن کاربی جنوں نے اپنے قاد تین کو اوراس سے
زیادہ اپنے تاقدین کو ہمیشہ پریشان کیا ہے۔ اُس کی پر کہانی تو انسانے کے اُس تا قدین کے لیے ایک طلیخ
بی ہے جو انسانہ نگار کو محف ناظر اُبت کرنے کی تھانے بیٹھے ہیں۔ ایک بڑے فن کارک شاید پر ہجان
میں ہوتی ہے کہ وہ نہ صروب اپنے ماحول کا نبعل شناس ہوتا ہے بلکہ اپنے وقت کے نظریات مقالاً ا رجمانات اور حالات کے تعین اپنا ایک واضی فقط منظر رکھنا ہے۔ آپ جا جے فن کارکی فیر جا ب واری کالاکہ ڈھنڈو ما بیٹیں اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کو فن کار اپنے موموع اور کردار کے انتخاب اور اس کے برتا دیں شوری یا فیرشوری طور پر اپنے اس فقط منظر کو بھی شامل دکھتا ہے۔

بیدی کا پن اس کہانی کے لیے والی کہا کہ دار چینا اود ایک معصوم نوجوان کے قاتل بن جلنے

تک کے پردسس کو ہی موضوع بنا قالد اس موضوع کو محصوص انداز بیں قار تین کٹ پہنچا نے کی

و شش اس بات کی فاز ہے کہ بیدی فکری طور پر اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو نہ مرف اس باقال

میں مکش سے دو چار سمان کے حالات سے بیزار ہے ملکہ اس جد وجہد کی طرف پُر الید نظروں سے

بھی دا ہے جواس استحصال سمان کے شکار لوگ اپنے مقوق کے لیے جادی دھے ہجتے ہیں۔ بیدی

اب ایک ایس منزل پر ہیں جہاں اُئن سے یہ تو تع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس جد وجہد میں اس تبدیل جاس

میں طور پر حصة لیس کیس آن کا فکری رجی ان نہیں اپنے لوگوں سے مجدد دی دیکئے پہور کرتا ہے جاس

تبدیلی کے لیے جد وجہد کر دے ہیں اُس کے خلاف بر سر پیکار ہیں۔ بیدی کے رونان کئے جو سان اور قالون کے برجوں میں دوسرے

کے نظاف اُٹھ کوٹے ہو جو دات پنھوں کے ساتھ فارٹ کم تا ہے اور شیوسینا کے پرجوں میں دوسرے

کے نظروں ہیں جم مے جو دات پنھوں کے ساتھ فارٹ کم تا ہے اور شیوسینا کے پرجوں میں دوسرے

ام سے آر شیکل لکھتا ہے، بیدی کی تمام تر مجدد ہوں کو جیسے اپنے لیے عفوظ کر دیا ہے۔

الع اس گردہ سے ذہن گرب کو سمجنے کے لیے واجند ہسٹ کی ہندی کہان یک جانے کے بعد اس ملود ( ہندی) جندی دد و کو خرود را میں۔

كان ك شروعات مرف ايك لفظ سعيد ل عد الفظ بولواسي - بول جول كال أعمر ومن ب يدفظ الول ؛ مرك ال كري السراي كريم جرك و فال كام الما والا على استعمال نظام پرمبنی سسامی ڈھانچے سے چرکے میں دوشن میں لآنا چلاجا کا ہے میں نے ایک مجبودا و دمعمی كافون أيك فريب انسان كوكرنے برمجوركرديا ب بوري افعا نے بي بيدى سے جا كس وست الم في ان مركات كوافي إر من والول كرما من لاف كاكوشش ب من في والن كوقائل بنا با ہے۔ اور اس بیے بدی ان تمام بر تیات کوایک ایک کرے بیان کرتے ہیں جس سے وال کا زندگی مارت ہے بینے بن اس کے ابدانا کے ووب وانے کا قصد مال مے می بیرے کے سات مراك مان كاتعة اكالش ينيم أف ين فالدكر فاليس كمبر إنبول سے بلني كاتعتر الد وہ تمام تھے جنوں نے اس کم مرفودان کے شر اوں میں نون کے بجائے زمر بلک آگ دوڑا دی تى ادر افرش اس كے الدر ك لاكے كے بعوث بڑنے كانعتر اگر سے إو چيئے أو ياكفن كاس مبارت سے (جس بس رہم چند نے محسوالد مادھو کوئ بان کہا ہے) آ کے کااک اس افر سے جس نے افسار تکارکووہ مواد عطاکیا ہے جس سے آج کا افسانے ترتیب یا اے دبحوکا او کوئی کونمل ردمیانی صف کے سورما، بانگ نحاب اورآخری کمپوزلیش میسی کہانیاں میں اس کا جوٹ فراہم کریں گی البتہ نئے افسا نے کے کر دار اب اِن حالات سے مجوز نہیں کرتے بلک ان سے خلاف الم محرّے بوت بن بكفن يردونون باب بني جس سماج عدم مساولت ك ومرس كابل اود اكان بوطبت ہیں، وہ عدم مساوات اور استحصال اب اسی منزل پر پینے کیا ہے کہ اس کاشکار مونائی، قاتل من کیا يم يكن يتم وه أو دونون مكر برابر سے دوار يمي و في انسان نقصان بيں سے جس كا استحصال بولم جس كى منت كاپس زمين داد اور ما بوكادكى توريون بس جواجار الم سميان بسان بس وي شكار سب جس کا استعمال کیا جارہ ہے بلکرہاں تومیاد سرایرداری نے ایک غریب کو دوسرے غریب سے ملنے للكواكيا م يون كرف والإبى أيك غريب اوركست لمقركا فرد ب اورس كافون بواب وهي اى طبقة كانمائده مع - بإن إيك تبديل حَرود أنَّ مي اب كانوان الله مرف والوس كواينا مانَّ باپ نہیں جھنا۔ ان سے زم دکرم کی جمیک نہیں مانگتا۔ اب متودہ جمکنا چا ہتا ہے اور دی اور اب المراب المرابط الم ك زيكن برسنت وكالراك على بن بقة بن وآب الك أو مع بن .... وووات جال ك

سی میرت توجب بوت ہے جب بیدی کہانی کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے اپنے کمنٹ یاس
کرتے ہیں - افن کار کی فیر جانب داری پر معرمعزات جانے اس کہان کے بارے بیں کیار مالک
دیں گے ، بیدی کی تکاہ کرے گا تکی نہیں ایکسرے کی ایس شین ہے جو مریض کے اوپری جم کمک محدود نہیں رہی بلکہ اندادد اندائک آتر جاتی ہے جہاں مرض کی دجیس جی ہوتی ہیں افتا پرجود مترس بیدی کو میماس سے توانکار کی تجانش میں نہیں ہے۔ وہ نظور سے ایسے اسے وقت ہو اور ایس میں ای ہے تو موجود ہے ہیں ہوا تھے گا۔ مذہب ک ان جو ٹی دموں دوا ہوں کا نے کان جو شےاخلاقی خالبوں سے منکرے جا تھے گا جو ان جو ٹی جہوریت منکرے جا تھے گا ہوا ہوں ہے منکرے جا تھے گا ہوا ہوں ہے۔ ان کی جو ان جہوریت کے نام پر انداز من انداز من انداز من کے نام پر انداز کے ساتھ جو منا انداز ہے ان کر ہے نظام اور بربر بیو دوکریں کا شکار ہے اس کر ہے نظام اور بربر بیو دوکریں کا شکار ہے اس کی زیرہ تھو یویں اس کہ ان میں قاری کو بول ہو تین نظراتی ہیں ۔

لفظ کوئو، جب طوی ہوتا ہے تو تحالات کی وہ تھو بہ آجم تی ہے جواس افسرشاہی نظام کی مذہ ای تھو ہے ہوئی ہے۔ جہاں خنڈے شہدے ہے نیازی سے بیٹے پورے انسانی جم سے منکر جو جائے ہیں اور ہے گنا ہوں کو ناکر دہ گنا ہوں کی سنرائیں دی جاتی ہیں اور ڈوٹ آ فیسٹوں کی طرح امیر کا ہوں سے مودے چکاتے ہیں خریب اور معصوم لوگوں کی منما نوں سے نام پر ان کی واحد وہ دولت بھی ان سے چین لی جاتی ہے۔ ہندو ستانی پولس اور اس سے منطالم کی کہانی اب حالات کے دیواروں تک محدود نہیں اس سے بچہ بچہ واقف سے دوا تھی ان کابس چلے تو وہ ہر شہری کے انھوں میں لوہے کے زیور بہنا دیں کہتے ہیں کہ بڑے فن کاد سے با تھوں اس آگر تھر میں اور انھتے ہیں۔

پیلادی کی آیہ بولس سیسٹن را جدھان کے معاد لیوسٹن نے نہیں ، کس مقامی بون نے بنایاتھا اور اس بات کا خیال رکھا تھا کہ ہم بال کا رُخ حوالات کی طرف نہوا و دخاکی رطوب سیلن کا با عث بنے بعراور باتیں۔ تا دیب، تعرق و گرگری وغیرہ - اب کسان دیواروں پر بہت کے نقشے بن چکے تھے۔ انسان کے اندر کا ور با ہم آکر دیواروں پر مقور ہوگیا تھا - ان تحریدی تھوروں کے سامنے ہین، جا یان اُرد ہے، تبنی مہاکال افریق ہولا وغیرہ کو بھی نہ تھے بھت پر جو تعلید اُمر آن تھیں، افعیل دیور کے تعرب مارا ہے، ممن تورکا تمل میں دیکھ کر توکون معموم سے معموم ہی جلا اٹھا ، محکور ہیں نے مارا ہے، ممن تورکا تمل میں نے کہا ہے، تو یہ .... "

كونى بات نبيس بيرك يرورت بدي كاير كروارجى نجار طبقه كاليك فرد يديكون كراول الكيمتي ومرجن کاس موس میں سادے موے تھے وگ .... پیٹ میں با چری بس اتن پر میٹو انہیں الموالیم بیں، تابع ارم بیں و با ب سر کا جا برسات موہ و نہیں، بو اا انہیں کیٹے لیے جار اِ تعاشاد برمذي وش جهي بن بري المناضان المديد بالكابان كياس وشادر جون كسوالجاي کیا ہے باور دوسرے بدی کے ذہن میں بیٹما جاراتین کرآئ اگر معصومیت کاری ہے۔ دار آن ديويون والمعصوميت تومه بس الهين مك واليكوا فروسين بكارى مان دو فل اورنقل چېرے والى دنى سومائى والوں كے پاس بسير - تواس نمك واكے كواٹروں سير سينے وال ايشے ؟ كالكيشوبري تعاوات بهاه باباتها بونوبعوت محتى ادرجان بي ادرس يروزن بريا ر جائیے بدیرائٹر اٹا ون کانسار کلرن اور وڑا ہے کے بنوں سے ساتھ مل کر کا جواور فی ایک ہے کواسے میرہ منگوا کے ب فادن سے سرکاری وہلی اور پولس کو ہفتر دیتا ہے) بری نظر دکھتا ہے اور طلقے کے دا داکام کے ساتھ مل کرمس کو چاتی سے پڑھ لیا تھا ؛ اس کا فون و نے کے کرویا فیکس اگماس نے ایٹے کوماق مت ہمیدے ہے مال ہوتا توبدا یسے کابات ہوتی، بیدے ہے مارتا توہیکا بیری اوٹ مارک اشہور کے لیے مارتا توریپ کی ہے لیکن اس نے توانیٹے کا خون مرف اس لیکھیا تَعَاكُرُوه الكِ رِمْ مَعُوم فَن ويوتاً؛ ويوى في - اس كه بعدقانون كراند هي بهرب محرول كي چارده شيش ممل بولان چاسيدنمي كين الهي يقين مى ونهيداً سا تعاكرير كم عروكا بنيم مدالل مے مي كافون بى كرسكتا ہے۔ چانچ اس سے دہ موالات كيے جائے ہيں بوان كى كو جوان تسل كا مفدر ہوگی ہے اور بونس والوں کی کمزوری " تم دات پنتیر بوج کوائی کاری ، بلیک پنتیری شے كوادائ بيرو الفق .... ؟ انبي فين نبي الادبيري باختي بركاع المعموم عمقوم نووان دجس كى بردوش مال ك رقم يس محت منداننديات بات فقة نفرت اورا كنووس بوق مے ، فواب ا شوکت حیات ، من آیک آتش فشال ہوتا ہے وہمی وقت بھی مجوث سکتا ہے۔ بيدى كأوان مى ايك معموم انسان تعاراس ك دنيا كانقط الجماد أس دن سيط بوالشورع بوكم اتعاجب اس كاباب رمّاكول ريدستل ك باديود ابن ناؤي كرمندروس عُل كياتا .. اور مروه نقط اس دن من شوع بواجب لوكون في من مول كرين استعابت كادد بعل پھول اس ک سیوایس بعینٹ کرنے لگے۔اس دن وُنائی اینٹوپ بل کے دامن میں محکوسے آئی بارملابطكو باته بس كوند فليك كالمين تما م كوس تعي اورب مديريشان نظر آري تعي بعث كو مبم كابدن دي اكثرك نامبت سع ايك بريًّا قا عُم كَن كَن يومِيْم في الدنس فَى وَالمِد وومعدنیات ک ایک کان فی مصری نے اہم کا پرامپیٹ نہیں کیا تھا۔ مد دحالوں کا خزار أسے مرف ایک بی دعات جا میے حما لاده می مرف وال سے .....

ہمائے اُن افسان گاروں کے لیے جو حورت الامرد ک مبت اُن کے جذبات اُ فاہات الد اُنگوں کو میان کونے کے لیے دفتر سے دفتر سیا ہ کرنا مزودی مجت ہیں ، بدی کے یہ جلے محمقان یا نے سے کم نہیں۔ ان مملوں یس کیانہیں ہے، حورت کا فحق اُس کی جوان اس کی خاہات ائنگین، اس کے جذبات اکو اکر انفا ونہیں اس جوان اور عبت سے سر شاد اکر فتی بن کو ات بال الرائی میں اس اور لیکن رفواد کی بن بحق ایسرامید و ال ان کو بتات ہے کہ دو اور اس کے ماں باپ دات سے مو سے میں کا مدیث ے ذہیفے یولائیں ملاہے تو وا ف نے اپنے ایک دکن اندازے کیا تما ہوں ارب ہوں جم ملک اکثریت کے بیٹر سائل کامل ہو گھیا ہے ) اور ہر ہوں ، پہلے ہوں سے مدھ ہوتی ہے کوں کردہ ہمی سے تعلق دکھتی ہے یا چروہ کس انجانے ہندے سے تکل آئی ہوتی ہے ۔" آپ سمیے دہے ہوں سے کھ اس كمان سے قانون كوكي مطلب ؛ عامر ب كر قانونكواس كمان سے سرو كارنہيں ب مكن بيدى بانت ہیں کرمی دواست ہے جس سے بوکر بندوستان کے بے بس معدد 8 د روجور فرجوان قافون ك كرر المرائع المرائع المرائد الله المرائد المرائد المرائد الموال المرائد المرائد المرائد المرائد الم یے پریشان اند حامراج سراہ دادوں سے ذریعے تا ہوا سرمایہ دادوں کی مفاقلت کرنے والا تَا نُونِ الدسرمايدداردل بحد دلاك اوران كے پالوكتے ير افسر - يسب كسب صرف اس بات كوكشش كررج بي كرك طرع ملك كاس فرج إن بير من كوبك اس ناكاره ، بدايمان العادي دنباكالك معبر بادي، بوا عنهي توكل يك جيف بوكرا تتحمال كرف وال توقي اعدان س دالون كامينا وام كردي وي وف جبيل إرقدكيا جانا بوقوس كاتفور صرف يهرا مع كده اليوكمينى تي بزاروں يدمينكر سے تطره تظره كركر بربادي نے والے تيل كوا پہنے دہے والے ميل رنا ما بتا تعا تأكر أس كم مورب ك كريل بين وتون ك بعد وبرام السك يولد فليك كا وه يُنا وْرِ \_\_ براد بونے والے ميں كے چند تطرے \_\_ چود وُاكواود بال وسے دا برسكتا منتكين جرم \_ فامر ہے كرتوى دولت كو خرو برد كرنامعولي جرم تونہيں ئے \_ اس كی خات میں اس سے کم پر قانون کے دکوالے معلا کیسے داخی ہوتے ہو الکوئی واحد دوات تھی ۔ يرخمانت یا ہے بنی کمناؤ فی کوں نہ بر مبدوسان کے لیے کو تن بن بات نہیں ۔ ہمارے ملک کا قانون بي ہے ككى كامب كي أوث يسندوالي ايك غريب بئى كے باس اپنے بندات ك مواكيمي بس بوا اس كيموك بيث ك مكومه جين لين وال ونديد والون کے محافظ کہلائیں اور مرف کولڈ فلیک تے لیک ڈینے میں اپن فہورت کے لیے گرکر . رباد بونے والے تیل مے قطروں کو اکھا کرنے والا جود واکو اور بائی وے دابر ۔ فو ال اُنے اس گرفتاری سے خلاف احتجاج نہیں کیا، وہ مرف ان الزامات کی تردیکر تارہا' ای بے تعطی كايقين ولامار إا است فعة نهيل أيكون كاس كاخف أوبراورا وبرا المعور كم عهو سأس بأجهاتها جہاں ماری خوانی ملتی ہے اوروہ ۔۔۔ خعر کسی ایک فروکا ہوکردہ جائے کے بچاہتے ہجوم کا چھا ے ورور مارا قافن اس و تع بوت ما بی و حافی کو او برزنده د کانے کو کوشش کون والعاوك ما سيرس مفترافرادس بارج وم كانبون بأسي فودال كافعة بمكيس الشعبرين وإجبياتها كراجانك فتكوشف بوالا توادري تمياور زبنس وي تحرجواب عالم بين فحى جس یں انسان دکھتا ایک چزہباور سوچا دوسری اور موال کرنے والے کی طریب مرکز مرائد اناسالہا ہے ۔۔۔ ایں ج" اس کے لاشورکو بیدار کردیا۔ مالا کھ موالی سب کھ جان گیا تھا تھا۔۔۔

وه كبنا چابتا تعاد" فكو ، تم كنوارى بوز .... إيك دن سنرى وال شائتا كوأس ك يق ف كمرت نكال ديا تعاادر آج وه فارس روز كا جَلُو إنْ يَح تَعِيعًا خَيِس وحده كرنْ هِ مِه روز جه مات مُرو أسے دوند تے دکتے چلے مِا تے ہیں اس سے كم بون و ده ميرم الددلال كے پيے نہيں دے سكى اوراً سے پھیری والے کی سوکھی روق اور مرح کھانی ٹرق ہے۔ نیکن و کنواری ہے کیوں کرنے اُ سے اپنے محامکوں سے بحت ہے، فامے اپنے پی سے تھی یکن وہ نہیں کہ پایا کیوں کروہ جا نا تھاکاس ک شکو بھی اس ممان کی ایک فرد ہے ہیں کے شیکے دار اُس کے اس فلسفہ کو نہ و مجھتے ہیں اور فر ہی مانیں مے۔ اور کتی بی شان آیں اور شکوئیں اکواری وزیب اس طرح روندی دل ما تی رہی گیاکو، کویہ دوز روز کا مرنا شایدگوارا نرتھا۔ پھر ہی ' دالی' کا خیال تھاک ٹوکو' اُسے بلائے گی ۔ لوٹ کر آ ہے گی۔ مگرنہیں وہ تواچنے آپ کواب وٹائی کے قابل سیجھے بوتے مباری تھی ۔ وٹائ کے آخری باراً سے این نظروں سے سرمیڈیر دیکھاا ورجاد اُٹھا " میں سراکتی برنہیں آ نے دوں گا میں سراکتی برنہیں ا تفدول كاد ١١/كور ركواس كورت يس بين في فالون كالماتى تواس سے سيلے من مركن فق ، مدى كى كمان اس كے بعد علم اوكى ميكن ايك مسلسل كهانى ب جواس كے بس برده جل رہى ہے -كرورون يش كرورون شكوي نبي كرورون وان بارائ اورمعصوم بي اسمسل كهاني ك كرداد بنت ربي عرب كب ينظام بني بدن يه طرز مكومت يا حكم واول كافرز فكرنهبي بدنيا. بيدى كالمبرا بواانداز تحرير اوسنجيد بكياني كون جباب س ات كى مظهر بيك افساز فكار جذباتى طور بركمانى سے وابستن بس ب وين اس ك طنية اورول كوجوجا ف واكم مكالے اور ملے اس ذہنی روئے کو ابت کررہ بیں جرائے ابی نوجوان نسل اس کے ممالی اس کے مذبات واحماسات كوايمانداري سيميم رمبوركررا هي ميم اس كمان ف شايداس سيداننامتاثر كياب اس في ميرك ألم وبن اور ريتان مذبات كويك كون سكون بنيا إ ب كرمين اب برمان میاب است سرے بات میں سرد اور اور است میں ہے کہ وہ ہم پر بھارے حالات پر جمارے ممائل مر ایمانداری سے قلم الحمانا ہے، ہمارے وکھ ورواور بمارے دبئی فرسٹریشن کو محسنا ہے۔ ایک قلق کاس سے بڑی کامیاب اور کیا ہوگ کر وہ اپنے بڑھنے والوں کو ابنا شریک بنا سکے۔ وابتہ ایک بات ومحكورينان كرن ربق مع وه يدم كروني الفي الشي بي كافين كيون كيون كيا و وكى المكافئ منی کرسکتا تھا! کون نہیں آوائی بولس افسری خون بی کرسکتا تھا جس نے دفکو سے ساتھ بیرسب مجد کیا تعالو شايد بيدس نـــ ايشے كا فون كرواكر أن مذبانى طور پر شغل فو توانوں كي ترجمانى كى ہوجويہ سو بح موي كر اوك بوت ريت بي كرين لوكون براس تدر مطالم بور بي بي جن كورات دن لوا ما را ہے، می کواستعمال کمیا ما آ اپنے بی ہمائیوں سے خلاف و وان مظافم کے خلاف اِن العمانيوں كے کے خلاف آوازا تھا نے کے بجائے الجائی ایا مورے مدوے تھک ما تے ہیں توکمی ڈل قافیہ ہر اتمات بي جويدى دندگى بوكيا م . دوده والى بوش ك ملائى ماركى اود محرماركى ك ماسد معداس ك ب شماد كردانس كرت بوت بيلة بن بيل بول بوكريون ك نمايان بكوادون بد چکیاں لیتے ہیں اپنے اور ان کے آگاڑ سے تعلی کرتے رہتے ہیں ؛ ان کے ماتھ تر بیلی اوالقاب ی تحریکوں میں شریک کوں نہیں ہوتے ؟ اس تجزیہ سے میں بیٹا بت نہیں کرنا چاہتاکہ بدی بہت بڑھے نرقی پسند؛ بہت بڑسے انقلانی ادیب ہیں۔ میں توصرف یہ کہنا چاہتا ہوں کربیدی ایک ایمانداد فن کا دخرودے جس نے ایماندا ری سے اپنے اردگرد پھیلے ہوتے نوجوان کے حالات اود مسائل ۔۔۔ جندبات، معاثی معاشرتی اور میای

ے اپنے اردگرد میلے ہوئے نوجوان کے حالات اور سائل سے جنداتی معافی معاشر تی اور سائی اور سائی معاشر تی اور سائی الات و مرائل کی تعوی اور فرتوں میں معلق افراد المبقول اور فرتوں میں بیٹے ہوئے غضے کو بچرم کے فضے میں تبدیل کرسکیں ۔

مولو کوچید نا قدین افسانرمانیں گے بی یانہیں میں نہیں کہ سکتا۔ بیں مرض یہ کہ سکتاہوں کہ آج کی یونو جوان نسل کل اپنے اس فن کارکو اس سے اِس افسانے کی وہر سے بی مجلانہ پائے گ

# كوارنتين كى علامتى معنوبت

بعض فری تغلیقات کی طرح افسانے می موی احتبار سے کشر الابعاد موستے ہیں۔ افسانے گارکے گوئے تغلیل کی جولانی کھی کو افسانے کا اکا کی سے باہر کی دمین ترونیا میں ہے جات کہ دو ان افسانی کی معدود واقعاتی نفسانہ ندگی کی بہنائیوں کے دریعے کھول دیتی ہے۔ جن کرداروں کے دوحانی مغرب ہم شرکی ہوتے میں دہ اپنی منفرد مشناخت کے قیام کے باوجود اس معاشرہ کی طامت بن جاتے میں جس کے بطن سے دہ پیدا ہوئے ہیں ۔ افسانہ کی نفسامی ہی ایک ایسا بوش نوجوتا ہے جو کسی طلساتی درخت کی طرح آہمتہ ہمیلتا اور بڑھتا ہوا پوری زندگی برمحیط ہوجاتا ہے۔ افسانہ کی کو وقع کے بغیر دہ ہیں ابتما می حقیقتوں کے واقعیت کے داست تاثر اور کھیل کوجودی کے بغیر دہ ہیں ابتما می حقیقتوں کے افراد میں الاکھواکرتا ہے اور ایسا اس ہے ہوتا ہے کہ افسانہ نگار کے اجتماعی شور کے حاشیف افسانہ نگار کے اجتماعی شور کے حاشیف افسانہ کا دو پودیس جذب جوجاتے ہیں۔

بیدی کی افسانه نگادی کے ہردورمی ایے تا ہکادا فسانے طئے ہیں جہدادادہ یا بالادادہ ایک مین نیر طامی نظری کے ہردورمی ایے تا ہکادا فساند کا یہ اثنا داتی علام علام کی میں میں کے میں کے درجے ہیں۔ افساند کا یہ اثنا داتی میدد ، جو گیند یال ادایش دوسر براے افساند نگادوں کی تخلیقات میں بھی اس عمل کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔

وانه ودام ، کے ایک ا نسانہ کو انٹین ، کا آغاز اس طرح موتاہے۔

" بليگ اوركوارنشين!

ب الدیک پاڈس میں پیٹے ہوئے میدانوں پر پھیل کر ہرایک چیز کو دھندلا بٹا دینے والی کہرکے مانند پلیگ کے فون نے چادوں طرف اپنا تسلّط بھا یا تھا ؟

يدايك طاعون دده شهرك كبانى ب ليكن اضائدك ابتدائ بطبى سع باداد ان بالسك داك

یم پیلے ہوئے میدان اور اس میں رینگتی ہوئی کم کی طرف موڈ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے ذما نے ہیں کھی گئی جب بھانی میں اور اس میں رینگتی ہوئی کم کی طرف میں مصلیں واخل ہو چکی تھی۔ بدشک اس کی قیادت ہو رُڈوا یا اعلیٰ طبقے کے افراد کر رہے تھے لیکن اس کے ہم محاذ پر لڑنے والے سب ہی گاؤوں کا رضانوں اور چھونپر وں سے تعلق د کھتے تھے۔ وہ اس نو آبا دیاتی نظام کے ہم پہتی استحصال کا شکار اور اس کے فلام تھے۔ وہ صرف جلیا نوالہ باغ بھیے موکوں ہیں ہی ضہید نہیں ہوئے تھے بلکہ آس استبدادی شیدن ہیں کر ہرطون مسکتے اور دم توڑتے ہوئے نظرات تھے۔ افسانہ کا دوم ایپراگراف اس طرح مشروع ہوتا ہے۔

"بلیگ و فوناک بھی می کو کوارنین اس سے مین زیادہ خوفناک بھی۔ دیگ بلیگ سے اتنے ہراساں بہیں تھے جنے کوارنین سے اوریس وہ بھی کہ محکوم خفطان صحت نے شہر یوں کو چر ہوں سے بیجے کی تلقین کرنے کے لیے جو قد آدم اسٹ تہاد جی واکر درواز دن، گزرگا ہوں اور شاہر اہوں پر لگایا تھا اس بر" مرجو با مذبلیگ شکوا ونٹین ، کھا تھا۔ "
بر" مرجو با مذبلیگ "کے عنوان میں اضافہ کرتے ہوئے "مذبح با مذبلیگ مذکوا ونٹین ، کھا تھا۔ "

یعنی ذمر دادوں کویہ احداس ہے کہ بایگ (غیر کمی خلامی) اور اسے لانے اور پھیلا و اسلے " سغید چرموں "سے نجات کا فی نہیں - کوازشین سے جروتسلّط سے آزادی بھی ضرودی ہے

قادی آسانی سے محوں کریتا ہے کہ یہ قرنطینہ یا جری قیدصر ن جسانی نہیں ملکہ ذہن می ہے ہے صرف سامراجی نہیں طبقاتی بھی ہے اور یہ ہم گیر قرنطینہ ملک کے ساجی اور اقتصادی نظام سے ہرگوشے میں وائرس کی طرح پھیلا مواہد اور اس سلے وہ بلیگ سے زیا وہ مہلک ہے۔

افان گارتیسرے ہی براگراف میں کہاہے۔

«كوازشين كم متعلق وگون كاخوف بجا تھا۔ بچتیت ایک ڈاکٹر كے میرى دائے نہایت متند بدا درمیں دعوے سے كہنا جون كم متنى اموات شہریس كوارنشین سے بوئیں اتنى بلیگسسے ندہوئیں۔ حال ابحد كوارنشین كوئى بيارى نہيں "

كوانشين سع بلاك موسف دالول كى يفعيسل سى ديكي

"کئی قراینے فواح یں وگوں کوبے درہے مرتے دیکھ کرمرنے سے بہلے ہی مرسے فران ...... کڑت اموات کی وجرسے آخری دسوم بھی کوازشین کے مفصوص طریقہ پرادا ہوتیں ۔ بین سسیکڑوں لاسٹوں کومردہ کتوں کی لاشوں کی طرح تھمیدٹ کر ایک بڑے ڈھیرکی صورت میں جمع کیا جا آبا اور بینرکسی سے ذہبی دسوم کا احترام کیے پٹرول ڈال کرسپ کو نذراتش کردیا جا آبا اور شام سے وقت جب ڈویتے ہوئے سودج کی آنٹین شغق کے ساتھ بڑے بڑے ٹرے شکے یک دنگ وہم آ ہنگ ہوتے تو دوسرے مربعن میں مجھتے کہ تمام دنیا کو آگ لگ دہی ہے ؟

بیدی کی ایک دوسری فینیشی ملی کہان ' الدا بادی مجام' پرسنگم کے کنارے ایک ایسی انسانی کھوپروی نظرا تی ہے جس کے ساتھ دیڑھ کی ٹمری نگی ہوئی ہے ۔مصنعت یہ دیکھ کر حیران ہوجا تاہے۔

" ہائیں۔ ہم مہند ومثنا نیوں سے بھی دیڑھ کی بڑی ہوتی ہے! ۔۔ یہ نہیں ہوسکتا کمی اورقوم کاکوئ آگریہاں ڈوب مرا ہو ہے

ہندونتانیوں کی برصی اور سرظلم کوصبروشکر کے ساتھ مہنے کی عادت کا احساس کمجی کمجی بیدی کے ہجد میں بڑی زہر ناکی بھر دیتا ہے۔ کوارشین میں مرنے والوں کی تفعیس کے بیان میں بھی ان کے کو پ احساس کو دیکھا جاسکتا ہے۔ فلام ہندوستان میں عام لوگ براہ داست برطانوی حاکموں کے ظلم واستبراد سے اتنانہیں مرتے تھے جتنا ہے حسی ' بے مالی ' جمالت ' باہمی نفرت ' مریضانہ قناعت ' توہم برستی اور' رضائے الهی 'کے عذاب سے ہلاک ہوتے تھے۔

اس کے باوجود بیدی جانتے ہیں کہ تن بہ تقدیر دہنے دالے یہی نادادادد بجول انسان تھے جو "پلیگ" کی موذی دباسے لڑے اور اس کے لیے قربانیاں دیں۔ وہ موت سے ذرابی خالف ن خقے ادر ایسا شاید اس لیے تھا کہ وہ زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں کر پاتے تھے۔ احساس مجودی نے اغیس بدنیا ذا در بے حس بنادیا تھا لیکن وہ مایوس نہیں تھے۔ ان کے دل میں نجات کا جذب اور انسانیت کا درد کوندے کی طرح بیک اٹھتا تھا۔ وہ نیتین دکھتے تھے کہ امید کی کوئی کرن اگر نبہاں ہے تو انقلاب میں ہے۔ اس میلے اپنے دہنا ڈس کی تحریک ادر جابیت پروہ نہتے ہی میں مدان میں کی آتے تھے۔

کہانی کا داحد تنکلم ڈاکٹر بختی ہے جہ پلیگ کے صد ہا مریضوں کا علاج کر تاہے میکن خودان ۔ بیار را درموت سے خوفر دہ ہے۔ روز شام کو گھر آکر دہ جرا ٹیمکش مرکب سے خوادے کر آبا درپیٹ کوجلا دینے دالی کافی یا برانڈی پتیاہے۔ دوسری جانب اس کی نگرانی میں کام کرنے دالا مہر بھا کو پلیگ یا موت سے ذراجھی ہرار مال نہیں۔

« وه دات كوتين بج المُعتاب . آدمد پاؤشراب برهما لِتاب اور بجرحب بدايت كميش كى كليول اور ناليول مي چ نا بحير ناشروع كرويتاب تاكرج اليم بيليني نه پائيس .... اس كتين بج اشینے کا یہ مح مطلب ہے کہ بازار میں بڑی ہوئی لاشوں کو اکٹھا کرے اور اس محلمیں جہال دہ کام کرتاہے ان ہوگوں کے چھرٹے ہوئے کام کرے جو بیادی کے خون سے باہز ہیں نکلتے۔ جعا گو تو بیادی سے ذرا بھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آگر ہوت آئی ہوتو خواہ وہ کہیں بھی جلا جا تھے نہیں سکتا " اسے خدا دند ہوج میں نے بھی محلیا ہے تھا کہ بیاد کی مدد میں اپنی جان تک لڑا دد۔ اس کی دن را آ کی بے خرضانہ خدمت سے متاثر ہوگر ڈاکٹر بھٹی بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جذبہ صادق سے مربیوں کی خدت کریں لیکن ان کی خوفناک حالت دیچے کر وصلہ بارجاتے ہیں۔ ان کی نظر تو آس جارٹ برائی رہتی ہے جوجیعت میڈیکل آفیسر کے کرے میں آویزاں تھا اور جس میں ان کی بھڑائی میں دیکھے ہوئے مرافیوں کی اور معاصمت کی کیکر سب سے اونچی چڑھی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور " یہ سب بھاگو کی جا نبازی کا حداثہ تھا ۔"

بهاگوئ ترانیوں اور اس کی المناک زنرگی کا اوج وہ نقط سے جب اس کی بیوی بھی بلیگ کاشکار جوکروم تور دیتی ہے۔ اس کے و د بعائی ، گھر پرہی تھے لیکن کوئی بھی اس کی مدنہیں کر باباً۔ ڈاکٹر بخشی کے سامنے وہ گڑ گڑا ماہے لیکن وہ جلنے سے انکاد کر دیتے ہیں اور بعد میں جب ان کا ضمیر طامت کرتا ہے تو اُس وقت بینچ ہیں جب وہ آخری سانسیں لیتی ہے۔

آخر آخر نفا بیاری کے جرائیم سے پاک ہوجاتی ہے۔ شہریں دفتر اِسکول اور کالی کھلنے گئے ہیں اور چر و اُسکول اور کالی کھلنے گئے ہیں اور چر و اُکٹریش میں ایک عظیم اِسٹّان جلسہ کیاجا آ ہے جس کی صدارت وزیر بلدیات کرتے ہیں۔ رسی تقریریں ہوتی ہیں اور و اُکٹریشنی کو ایک مزاد ایک روپ کی تعلی کے ماتھ لفینٹ کوئل کا نیا منصب می تعویش کیاجا آ ہے۔ کو ایک مزاد ایک روپ کی تعلی کے ماتھ لفینٹ کوئل کا نیا منصب می تعویش کیاجا آ ہے۔

احزاز داگرام سے لدسے بعندے اپنی پُرخودگردن کو اٹھائے ہوئے ڈاکٹر بخشی جب اپنے گھر پہنچے ہیں قوایک طرف سے انھیں ایک کرودمی آ وازسسنائی دیتی ہے۔

"بالوجى- بست بست مبادك مويد

--- اور بھاگو نے مبارک باددیتے وقت وہی پرانا بھاڑو قریب ہی کے گذرے وہی کے ۔
ایک ڈھکٹے پرد کھ دیا اور دونوں ہا تھوں سے منڈا ما کھول دیا۔ یس بھونچکا ما کھوا رہ گیا۔
"تم ہو؟ بھاگو بھائی!" یس نے بشکل تام کہا ۔۔۔" دنیا تھیں نہیں جائی ہماگو قرنہ جائے ۔۔۔۔
یس توجا نتا ہوں۔ تھا ما یسوع قرجا نتا ہے ۔۔۔۔ یا دری ل'آ بے کے بے مثالی چیا۔۔
تھی پر خداکی رحمت ہو"

بعاً گوگی جانفشانیوں اور بد دریغ قربانیوں سے چوہوں اور بلیگ کا صفایا تو ہوگیا لیکن کو ارزشین ۔۔۔ به کو ارزشین کی آمنی زنجیروں کا توڑنا شاید اتنا آسان نہ تھا۔ بیدی نے شروع ہی میں کو ارزشین کو بلیگ سے زیادہ مہلک قراد دیاہے۔ انھیں احساس تھا کرجن کی قات سے بلیگ کا صفایا ہوگا وہ کو ارزشین کے بدرم شکنج میں اسی طرح تربیتے دہیں گے۔ وہ مخدا کی رحمت سک مہارے ہی زندہ رہیں گے اور ان کی مخت اور منقت کا صلا ڈاکٹر بخشی کو ہی ملے گا۔ بلیگ سے آزادی ان کی فلامی کی زنجیروں کو کچھ اور مضبوط کر دے گی۔ وکرشاہی کا دحیا نجر باہمی نفرقوں کا فیاد اور مجل ہو جکا ہے لیکن قرنطینہ کا فیاد اور مخت کے استحصال کا مذاب کچھ اور بڑھ جائے گا۔ طاعون ختم ہو چکا ہے لیکن قرنطینہ قائم ہے جو طاعون سے زیادہ خوفناک اور مبلک ہے۔

یرافتکار حال کے سرلی میں کن فیل یک کی دھواکن بھی ستاہے انسان سے فیم واندوہ سے تئیں اس کی ہمدردی صرف گرفت میں اس کی ہمدردی صرف گرفت دوریس اس کی ہمدردی صرف وقت وہ آنے والے دوریس بھی انسان سے تشخیستی میں انسان کا ایک حقد من کراس کے فن کومنویت کے نئے منطقوں سے ہکنا دکرتی ہے۔ وجدان کا ایک حقد من کراس کے فن کومنویت کے نئے منطقوں سے ہکنا دکرتی ہے۔

جس ز مانے میں بعض ترتی پندا دیب ساسی نعروں کی بیجان آفریں نہروں میں بہم تھے

بیدی نے اس زمانے میں بھی واقعیت پندی اور تحری نظم وضبط کا وامن نہ بھوڑا۔ امنوں نے زندگی

کی سچائیوں کو انسان کی نفس گہرائیوں میں تلاش کیا اور بھیٹ اس پراصراد کیا کہ ان کا تجزیہ اور مطالعہ
ساجی اور تہذیبی رشتوں کی دور رس نطق کے سہارے کیا جائے ۔۔۔۔ یہ سیح ہے لیکن اس کا یہ
مطلب نہیں کہ وہ میاسی اور طبقاتی نظام کے جرو تشدّد کی طرف سے آنھیں بھیر لیے ہیں۔ جس طرح
انسانی وجود کی واردات اور معولات میں بیاسی عوامل کی مداخلت اکثر ودیروہ ہوتی ہے اسی طرح
بیدی کی بے شاد کہانیوں میں بھی میاسی ندار دستی کی سرگرزشت متن کے بجائے بین السطور میں بھی

### چار نمائندہ افسانے

ه کوارنشین

٥ لاجرنتي

ه حجام الدالبادك

ه رسان عجرت

## كوارنيين

بملائے اور میں یہ ہوئے میرانوں رہیں کرمرایہ پیرکود صنطا بادیے والی کہرے مان د لیگ کے خوف نے جادوں مان ایا تسلط جمالیا تھا۔ بلگ کوفوف اک تھی ہی، مرکوار خین اس سے بھی زیادہ نوف اک تھی۔ اول پلیگ سے استے براساں نہیں تھے جو کو اور میں دور تقی ادمکر مفطان صحت نے قبر ایل کو جو میں سے بچنے کی تھیں کرنے کے بے جو قد ادم اسٹ ہمار جو جو کر دو دونوں میرکدگا ہوں اور شاہرا ہوں پرلگایا تھا اس پر رنج ہانہ لیگ ، سے مخوان میں اضافہ کرتے ہوئے و نہجو ہانہ لیگ نے کو ادمین کھا تھا۔

ٹیے ٹیے شط یک دیک وہم آبنگ ہوتے تودد سرے مریض ہی سیمنے کرتمام دنیا کوآگ لگ دی ہے۔ کوارنٹین اس بے میں رادہ اموات کا اعت ہوں کر بھاری کے آثار نمودار ہوتے تو بھار کے معلقین ا يهاف لكة و كاركيس ميف كويراكوارتين من د العالم و بعدم الي الأكر كوتيم مي من مل موقي ی خریاتے ہی فواڈ مللے کرے اس لیے نوک واکٹروں سے علاق بھی ذکراتے اور می محرے و باق ہونے کا مرف اسى وقت بشر عليان جب كر مكر دونداء و بكاك درسيان ايك لاش اس محرس بكتي .

ان دنون بي كوارنين بين بطوراك واكرس، تام كرماتها . بليك كانون ميريدي ورماغ رمی مسلط تعالی می ایم ترکی ایک عرصه یک کادبالک مان سے اوقد دموار شااور جرائیم کمن مرکب سے غوارے کوا۔ یا بہت کو مبلادیے والی کرم کانی اجالای بیانیا ۔ اور چراس سے میعے بے حوالی اور اسمیوں کے چند <u>ج</u>ے پن کی مشکایت پدا ہوگئ مئی دنو ساری کے نوٹ سے بیں نے تے اور دوائیں محاکرایی طبيت كوماً ن كيا وب نهايت فرم كالدا والذي يين سي يث مي أفر مون إد بمالات الداخ المرافع موال و مات تو من اکثرا کی حواس بافته صفی کی ماند طرح کو تیاس ارائیان کرا . مظامین فرامیس محوس بوتی توین سمجمیّا کرلیگ بح نشاآت نموار بُرنے مانے ہیں ۔۔۔ اُک اِ ش بھی اس موذی آ

بیاری کاشکار ہو باؤں گا ۔۔۔ بلیگ اور پھر۔ کوارنٹن اِ ابنی دنوں میں نوعیسان دہم مجاکو خاک روب ہویری کل میں صفائ کیا کرا تھا، میرے یاس آیا اور بولا میں باوری ۔۔۔ مجب ہوگیا آج المبواس محلہ کے قریب سے بیس اور ایک بیمادے ممی ہے ہو

« اكس المركيس في - و يس في سنجب بوت بوالفاظ كيد.

مد جی ای -- پودے میں اورای -- انھیں می کونٹن (کوارنٹین ) نے جا یس عے -أه إ ده بيجارك مبي دالس زأيس تختي وأ

دريا ن كرف رفي معلوم وارب أورات كي بن بح العمام . أوم إوبتراب ورماليلك ادر مرسب دايت كين كوليون ادر اليون بن توا بميزا شروع كرديات، كالحراثم من نداين. بِالْوَافِ مِنْ مَلْكُ كِيارُ اسْ عَيْنِ بِحَالِظَةَ كَايِرَ فِي مَطْلِبُ عَلَى إِذَادِ بِن رَبِي بولُ لا تَقْلِ كَا مَمْ کے ادراس مطین جال وہ کام کر تاب ان لوگوں کے چوٹ موٹ کام کرے جریبادی کے فوٹ ا سے ابران مطاق بالی تریبادی سے فوا بھی بنیس فرزا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر موت آئی و خواہ وہ کہیں مى ملامات زعنيس سكتا.

ان دنوں جب کوئی کسی کے اس نہیں بھٹکیا تھا جماگور مرمر اور منہ رومند اسا اندھ ہایت ابناك سے بى في انسان كى دوت فرارى كردا تما اگرچاس كافكم بنايت مدودتا. تابم اينے تجرب ك بنار يرده الك مقرر ك هرح وكون كويمارى سريخ في تراكيب بنا أ . عاصفان : جزا بميرف الدهمي إبر ر بی مقین کرا۔ ایک دن یں نے اے وگوں کو کڑت سے بیے کی مفین کرتے ہوئے می دیکھا۔اس دن جب دہ میرے اس آیا تو یں نے وجما سمبار مبین لیگ سے ڈریسی نیس لکتا ہے اور

" بنیں الی سے بن اُن بال بی با اُن بال بی با اُن بار بی با اُن بار بی اُن اُن بار بی بار بادوں اُن بار بی باری اُن بوگ والد اور بی کچدا مر بر بری اُن بوگ توآپ کی دوا دارد بی کچدا مر بری بی سے بال

بی بادی ۔۔۔۔ آپ اُوان اُن میں میں فیک اور ماف ماف کجد بابوں یہ اور پر گفتگو کا اُرُخ بدلتے ہوئے بلا ہم کچھ کوشن کی کہتے بابوی ۔۔۔۔ کوشن کی ایک دو اِن کا طابع کرتے ہیں ۔ کم کہاں کے دو میں اوسے ساتھ کام کرنے ویں اُن کے در میان دہنے سے کھراتے ہیں ۔ ٹون سے اِن نیز میرے ساتھ کام کرنے والے فود بھی زیادہ دیر اُن کے در میان دہنے سے کھراتے ہیں ۔ ٹون سے اِن کے کہا دولی سوئے دہنے ہیں ، بھر تم اُن کا میں میں جا کو فیا تم اوا میلا کرے جو تم نی فوع انسان کی اس تعدد تم بی میادی طرح اُن جا نا اُن کی اس تعدد تم بی میادی اُن کا میں تعدد کی انسان کی اس تعدد

فدمت کرتے ہو\_\_\_\_!

بھاکونے گردن جدکادی ، اور منداس کے ایک پوکومنہ دے ہٹاکر شراب کے اٹوے مرخ ہرے کو دکھاتھ نے ہوئے ہرے کو دکھاتے ہو دکھاتے ہوئے بولا او با بوجی ! بین کس لا تق ہوں ، مجھ سے کسی کا بھال ہوجائے ، میرایہ کما تن کسی کے کا کا ایک ا آجا ہے اس سے زیادہ نوش قسمتی اور کیا ہوسکتی ہے ، با بوجی بڑے بادی لا ہے (رپوریٹر مونت ل آبے) جو ہائے محفول میں آکٹر پر چارکے ہے آیا کرتے ہیں ۔ کہتے ہیں : فدا و ندرسوع سے بہی سکھا آ ہے کہ بھاد کی موجی اپنی جان یک لوادو ۔۔۔۔ میں سمجھا ہوں ۔۔۔۔۔ »

میں نے بھائوی ہمت کوسلوہ ایا ، مگر کرنت جذبات سے میں ایک گیا راس کی نوش اعتقادی اور علی رکھ کیا راس کی نوش اعتقادی اور علی زید کرنت جائے گئی کو دیچہ کرمیرے دل میں ایک جذبار شک ربدا ہوا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ آئ کو اور میں ایک جذبار شک ربدا ہوا۔ میں نے دل میں کوارام ہو نے ان بوانے میں اپنی میں کو ان میں بہونے کو ارمیش میں بہونے کو جب می نے دیں ہوتا ہے ۔ کو ارمیش میں بہونے کو جب می نے دول اور کی خوف اور کی میں اور ان میں میں میں میں میں بہونے کا تومیری دول اور کئی اور بھائوی تقلید کرنے کی ہمت نہائی ۔

مرکیا بھاکو موت ادر کوار نین دونوں سے بالا تر تھا؟

اس دن کوارنین بین چارسو کے قریب مرنین داخل ہوئے اوراد مانی سو کے لگ بھگ تعشر اجل و کئے !

یہ بھاگوی جاں بازی کامدتہ ہی تھاکہ میں نے مبت سے مربینوں کوشفایاب کیا، وہ نقشہ جو مربینوں کی دفتاہ محت کے متعلق جیف میڈ نکیل آنسیر کے کمرے میں آدیناں تھا۔اس میں میرے تحت میں دکھے ہوئے مربینوں کی اوسط محت کی لکیرسب سے او بی چڑھی ہوئی دکھائی دی تھی ، میں مردوز محیی ذکیری مبانے سے اس کرے میں چلاجا آاوداس لکیر کو سونی عدی کی فرف اوپر ہی اوپر فرصت و کھ کو دل جی مبت فومشس بھا۔

ایک داری نے بازی مزونت سے زیادہ نیال میرادل دھک وحک کرنے لگا۔ نیش محدث کی اورین ایک جنوبی کا میراد مرب کے لگا۔ نیش محدث کی اورین ایک جنوبی کا تناو مراد مرب کے لگا۔ مجھ فرد شک بھت

لكاكريك كرجواتيم نے مجديراً خركادا پااترى، دا ہے اورمنقری تەكلىپلا مىپ تىلى يالان يى نمودلر بون في بيت برت مراسيم بوكيا واس دن يس ف كوارنين سي مجال ما اجابا و متناعرمري ين وإن تعمرا عوف سے كاكيتارا - إس دن مجمع بمالوكو ديكھنے كامرت دو وقد اتفاق باء

در مرک قریب یں نے اسے ایک مریش سے لینے ہوئے دیکھا وہ نہایت براسے اس کے إنون وتعيك أباتِيا . مُرين بي مِتى بعي سكت منى السي جن كرت بوئ اس في كها "د مبى الشرى

الك بدر إس مكر توفها وشمن كوبعي زلائه ميري وولوكيان ٠٠٠٠٠ بماكونے اس كى بات كو كاشتے ہوئے كہا - " كىداوندسيو عصن كاسكر كرو بما ن --- تم تو اخضے دکھائی دیے ہوا

و إن بهان شكرب نواكا \_ يبل مد كيدا جعابي بون واكرس كوارسين -المى يرالفا ظاس كميزي بى تعركراس نيس كمن مئيس - إس كيمز سيك جاري بوگیا۔ اُنکھیں بیمُراکئیں جمئی جھنے آئے اور وہ مریض جوایک کمہ پیلے سب کوخصوصاً اپنے آپ کواچھا دی ان دے دہاتیا، ہمیشر کے یانے فاموسٹیس ہوگیا۔ بماگواس کی موت پر دیکائی نے دیسے والے خون کے انسور بہانے لگا۔ اور کون اس ک موت برانسو بہا آن کوئ اس کا دہاں ہوا تواہیے میکردور الوں سے ارض دسماکوش کردیا۔ ایک بعالوی تعاجرسب کا رشتے دار تھا۔ سب کے یے اس کے دل میں درو تفا- وهسب كي فاطررة اادركر حياتها - إيك دن اس في فداد نسيوعسي كحصوري مهايت عمرو المسادت إن أيكوى فدا اسان كاكناه كالفاد ع فورير بعي بيش كيا.

ر اس دن شام كے قریب ماكومرے پاس دوراد وراا يا. سائس مولى بوئى تنى ادروہ ايك ورد ناک اُوانسے کراہ ر اِنتا ، بُولا ﴿ اِلْرِي \_ يركونين تو دوج ب دوج ، بادرى لا ب اسى مم ك دفع كانقشركينيماكرًا تعاب "

میں نے کہا۔ " اِن بِعانی ، یہ دوزع سے بھی رُوہ کرے \_\_\_ یں تو یہا سے بھاگ

نظف کا ترکیب سوج را ہوں ۔۔ میری طبعت آئ بت تولی ہے "
د بابوجی اس سے جیادہ ادرکیا بات بوسکتی ہے ۔۔۔ آئے ایک مریض جو بیادی کے کھون سے بے بوسس بوگیا تھا۔ اسے مردہ مسمد کرسی نے لاسوں کے دھیریں جا والا جب برول چرا کا کیاا واکل نے سب کواپن لیک بیات میں نے اسے شیلوں میں ات یا وں ادیتے دنيماً . يس في وركوات العاليا . إلوي وه بهت برى فرح معلماً كما تعاسر الصريات موت مرادایاں اجر الک مل گیاہے "

ين في بالوالم بدور بينا واس برزرد زرد برن نظراً ري تني ساسه د كيت موك

لرزا شامیں نے بوچیا «کیاوائی وہ اُدی بخ گیاہے ۔ نیو ۔۔۔ به ،،
د ابوجی ۔۔۔ وہ کوئی بہت سریف اُ وی تقاصب کینی اور سرنی د شرافت ) سے دنیا
کوئی فائدہ نراشیا ماسکی اسے درد وکرب کی مالت بیں اس نے اپنا مصلیا بواج رواور اشایا اللائي مرك سي نكاه مرى سكاه ور دائة بهت اس فيراشكر ماداكي ؟

مساهدادی ؛ بمالوفای بات کومانداد کے ہوئے کما۔ اس کے کچہ دیروہ اتنا تراک أج يك مين في كسي مريح كوم إن ورقع نبين ديمها -- اس كم بعدوه مركبا يمتنا إجها والجوفي اسے اسی وقت مرجانے وتا ۔ اسے بھا کریں نے اسے مزیداور دکھ سینے کے لیے مبدود کھا الديمروه بياسى نبير، ابانبي على موت إجرون سي بمراساس ديمرس بيديك أيون اس كيدرماكوكيد بل نسكا- دردك فيسول كه درميان اس في وكف رك كما و أب مانة إن د\_\_\_ ده كس يمارى \_\_\_ سمرا ؟ بلگ سے نہیں ۔ کونٹن سے ۔ کونٹن سے! " " اگرچ بر آول دوزت کاخیال اس لاتنائی سلسلهٔ قبروغضب بین لوگوں کوکسی جذک تسلی کا سایان بیم بیونچانا تعاسم ایم معجود بن اوم می فلک فرگانی صلایت تام شب کا نون مین آتی رسین اول ك أه ديكا أسرون ك الد بروي ك فرح الجون ك والد الشرى ففاي جس بن كانف شب عقرب الوَّبي وك سيرتي آت تقع ، إلى سايت الم إلى تل بيك كرن من جب مع وسلات وكوب كسيون رمنون وجدرتا فقا قوان وكون كانت كيا بوكي جو كمرون بين بمار برت تق اور بغیر کسی برقان دو مے اندورو دیوارسے ایوسی زیدی چنی دکھائی دی تعی اور بیر اوائین کے فن جنیں اوسی مدے وزور مل الوت مبتم دکمائی دے دانقا، وہ زندگی تے یوں چھے ہوئے تھے میے ي طوفان ين كوني كسى دودت كى توق سے چھا بوا بو ، اور پان كى يروتند لري برانظ بر مراس میں اس روز توہم ک دجر سے کوارنین میں ذگیرا کسی فرودی کام کابہان کردیا۔ اگرچر مجھ مخت چرال كوسى دورين كاردومند بول -دِين كونت بون رى \_\_\_\_ كيونر يربت مكن تقاريري مروسي مرين كوفاكره يموني وا . غراس خون نے جومیرے دل در آغ پر شلط نقا ، تمجھ پا به زنجیر رکھا۔ شام کو موتے دفت مجھے اطلاع مرب می کرآج شام کوارنین میں بانسو کے قریب مزیر مریض بہونے ہیں۔ میں ابنی ابنی موسے کو طادیے وال کرم کانی ہی کرسونے ہی والا تعاکد دروانے پر بھاکو ک اولا اُگ نورنے دردادہ کولا تربالو انہا ہوا اندایا۔ بولا در باوی میں میری یوی مار بوگئ سے اس کے اس کے علی میں اور کی اس ک علی میں کانیاں بول آئی یں میں کھوا کے واسطے اسے بچاؤ سے اس کی جمال پر دارہ مسالہ بي دوده بياب، ده مبي مرجائك كاي وصیب، ده جی مرجاے کا : بہائے گری بوردی کا المبار کرنے کے میں نے تشکیس کیے میں کہا « اس سے پیلے کون زاسکے \_ كما بيادى البي البي خروع بوق ب ؟ " و مجمع مولى بمارتيا \_\_\_\_ جب مين كونين كيا-" بی موں ہمارہ ۔۔۔ جب یں وین سا۔۔۔ "

« اچھا۔۔۔ وہ گریں بیارتی ، اور پر بی تم کوارٹین گئے ؟ "

« اچھا۔۔۔ " بما و نے کا بنتے ہوئے کہا یہ وہ بالک امولی بیارتی ہیں نے

سبعارشا دودوں پڑھ گیا ہے ۔۔۔ اس کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں ۔۔۔ اور پر مرے

سبعارشا دودوں پڑھ گیا ہے ۔۔۔۔ اس کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں ۔۔۔ اور پر مرے دونوں بعانی محر ہے کے ۔۔۔۔ الدسنی دن مرکع کونین میں بے نس ۔۔۔

و ترتم ابنی ورے زیادہ مریان اور قربان سے جاتی کو تھرنے سی است نا۔ جس فرقم سے كہنا تھا كم \_\_\_ دیکمون آج اسی دجست وای نبین گیار اس ی سبتمباداتصوب - اب ين مياكرسك بول. تمسه جال بازكواني جال بازى كامره تبعكت بى ما ہے ۔ جاں شرق سنگروں ریس ہے ہیں ۔۔۔ " ماکونے انجیاد انازے کہا ۔ " عرکماوندیس عاس ۔ م مِلْوَمِوْ \_\_ بِيءَ أَكُرُس ك \_\_ تم في مان بوجوكو آك يب إله والإجاب من مراين مبوق من الله على الله والإجاب ا " مار -- واو -- الدين الب كي موت بمأكوسر ميكائ والسيع جلاكيا اس كأده عفظ بعدجب براغمة فردواتون اي حركت برادم بوني لكا- بن ماتل كهان كاتما . جوبدين بيان بورا تما . ميرك يفي بي يتين ا سب سے بڑی مزاتمی کرائ تام خود دادی کو پال کرتے ہوئے بھاکو کے سامنے گزمشت ددیے ہو ا کمپار مندرت کرتے ہوئے اس کی بیوی کا پوری جا نفشان سے علیاتی کردں ۔ میں نے جلدی جلائی کپٹے پہنے اور دورا و دوا ہما کو کے تو پہر نیا ۔۔۔۔ دہاں بہو پچنے پر میں نے دیکھا کر بھا کو کے دونوں جھوٹے ہمائی اپنی ہما وج کو جاریاتی پراٹائے ہوئے یا ہم کال دہے تھے۔ میں نے بمالوکو مفاطب کرتے ہوئے بوجھا یہ اے کہاں سے جارہے ہو ہ بعالون أبسته سے بولب دیا ، مرکونین میں .... " مه توکیااب متہاری وانست پیسکوارنیٹن ووندخ نہیں ۔ بهأكو ۽ ۔ " آپ نے بوائے سے امحاد کردیا۔ ؛ بری --- اور چارہ ہی کیا تھا۔ براکھیال تعاوہاں تھم ك دول جائے كي الد دومرے بول كے ساتداس كا بعى كيال وكمون كا ي " يهال دكه دو جارياني - ابعى يك معاسدداغ سع دوس مرينون كاخيال بنهير كيا؟ چاران الديك دي كياورسي إس جزير بهدف دواتى يد نع بعالوى يوى و إلى ادام اله غیرمرنی موقت کامتا با کینے لگا - مباکزی ہوی نے آتھیں کھیل دیں ۔ معاکو نے ارزن ہون اُوازی کہا ۔ '' آپ کا اصلیٰ سادی تمرز میولد کا کا اِچی ہے۔ یہ يں نے کہا يہ مجھا ہے گذشت دديے پرست انسوس ب بھالو ۔۔۔ اليور تمين تمباری فعلت کاعلم تمهاری پوی کشیناک مورت میں وے یہ اس وقت جي نيا إين غير من حريب كواينا أخرى ترم استوال كرت دكيا. بعادى بوي كرك بيركف في - نبعن جرك ميرے إلة بي تني رحم بوكر شائف كى فرف مركف الى . ميرے في

مِنَ حِينِهُ يُرْضِ كَامُواْحَ عِلَى تَحْسِيمُ لَي جِمِعِهِ لان شَاسْمِ صَرَّدُا! • يَن سَامُون سَعِم مِعَاتُ يُدِيرُ كِما إِنْ بِهِ أُوا إِنْمِيبِ بِهِ أُوا حَبِينِ اللَّهُ مُرانَ لا مِيبِ ملامًا بي - إ بعالوبيوث بيوث كورون لكاء

جہ تو چوت چوت و روے مہ . وہ نظامہ کتنا دل دوزتما ، جب کر ہماکو نے اپنے جبلاتے ہوئے بچے کواس کی اسے ہیشہ

کے بیے علیوہ کردیاا ورمیعے نہایت حاجزی ا واکسیادی بکے ساتھ اوّا دیا ۔

میرویاں تھا کہ اب ماکوائی دنیاکو اریک اکرسی کا نیال نرکے کا ۔۔۔۔ گراس سے انگے مدندی سے اسے بیش اندیش رمینوں کی اعاد کرتے دیکھا اس نے سینکڑ دل گیردں کو بے جانے ہوئے ع بهالياً -- ادالي زندگ كوي سبعاً في في ماكوي تعليدي بأوي تعليدي بأيت سندي عام كي كوائي اواستان سے فارغ ہوکراپنے فالتو دکت یں میں نے شہر کے عرب مجتھ کے اوگوں کے محود سے اجراکی بدووں سے کادے پر واقع ہونے کی وجہ سے فلا المت کے سبب بیماری کے مسکن تھے ، رجوع کیا ،

اب نغاباري كے جاتم سے الك إلى بومي تن شهركو الك دمو والكي تنا جو بور كاكبي نام دنشان دکھائی أدریاتھا۔ سائے شہری مرف ایک آد مکیس بواجس ک طرف وری توج دے جانے ربياري كرف كاحتال أن زرا-

نهري كارد إدني إي لمبي مالت اختيارك ، اسكول اكالج الله فاتر كحلف لك.

ایک اِت جو میں نے نشرت ہے مسوس کی وہ یہ تنی کر اِزار میں گزرتے رقت ماروں طرف سے ا تكليل تُمِنى والطِّيسُ. توك احسأن منطأه تكابول يت مِرى فِرْف ويكت - إخبادك في أقربني كمات ع ساته برگ تصا ورجيبي - اس جادول طرف ستحسين وا فريس ك وجهار في مراء دل يس كجه فود

أخراك براطليم الشان طب مواحس بي شهر كي فيد قد عرضي إدر واكثر وكوك كرا وزير بلديات نے اس جلسري صابحت كى . بين صاحب صدر تي بيلون بيشا آليا - كيونكم رو دفورت درامس میرت بی اعرازیں دی گئی تھی۔ ارول سے برجو سے می**ری گروں حبکی جا**ل تقی ا درمیری شخصیت بہت و بني أدم ك أمبًا في نما إن حلق بوق منى به يُرْخرود كاه سه بي محمى إد حرد يمتر أمبي ادْحر --ناوت گذاری کے مصلے میں گنٹی شکر گزاری کے مذب سے معود ایک براد ایک دوہے کی تعملی بطور ایک حقر دفم بری فدکردی تی

بِقَدْ بَى أَكِي مُوجِد تْعِ، سِنْ مِرِك رِتَّاتْ كارى مُو أَا ودرِي تَعْرِصاً تَعْرِينَ كَ الدَكِاك گرمشدة افت بین مینی با در میری بانسشان اورتن دی سے بی بیری می اطرائیں ، میں نے ز دن کو دن ديما زوات كوفت أيئ حيات كرويت قوم الداية مرائ كوفرائ يلت مها الديوادى في مكنلان بهجري كومت بوت مرهنون كومام شفايا إ- إ

در درات فررك ای ساوی كرد براك با می مادر ای اور الدان كيتم في ان كي توج اس سياه لحرى فرن والأكار والدير اطرال تعطي بي يمارى عدول بي

مت عديد على فرن برخط أثنال وفيرال أحى مادي تى . أخرس الغول في نفية بي وه دن مي ديما إ جب مير از وتخوال جون مريض يدم كن اوروه مام مت ياب بوقع - من يترسو في مدى اميالى ما ادروه سياه تحيرًا ين مواج كوبيورع حمي -اس تے بعد وزیر بلدیات نے ای تقریر میں میری تبت کو میت کچه مرایا ادا کہاکہ لوگ یہ جان کر مِت خوستي بون مي كرمنشي بياني نعات كيم مي بين فينت كول بنائ ماري مي . بالكمين دأفرس ك يُرشود اليون مع محرج الما-انبی ایوں کے مورے درمیان میں نے اپنی پر خرود وون اٹھاتی ۔ ماحب مدرا و موزمافری كأسكريه الأكرة بوت الك لمي يورى تعريري من علاده أور بالف كي من في بالكر واكرون ورج مع قابل سيتال وركوارنين بي ميس تع . بكران كا توجه كال غريب طبق كو وكول كم محرف . ده لوگ این مدی الل اقاب تع ، اور دی زیاده راس موزی بیادی کاشکار موت میں اور مرے رفقانے بماری کے مع مقام کو تاش کیا اوائی توج بیاری کو بڑے ایکاد پھینے میں مرف کردی ۔ کوار نین اوا سنال سے فات ہوکہ ہے وائیں ان ہی خوت آل مسکوں میں گزادیں۔ اس دن جلے کے بعد جب میں بطورا کیے اندشنٹ کوئل کے اپنی پُرُخرور کردن کو اٹھائے ہوئے باروں سے لدارمندا ' لوگوں کا اجز' ہریر ایک مزارا کی رویے کی صورت میں جد برید المے ہوئے کو مہنیا توجع ايك طرف سي استرا فازمت نائ دي . " بالوي \_\_ ببت ببت مبالك بوي

ادر مباگونے مبارک باذ دینے وقت دبی گیا اجبار و قریب ہی گردنے وض

است اعزاز مامل كرف عي اوجودين ب توقر موكراس ندرناشاس دنياكا

### لاجونتي

م به تولائيال كملال في لاجونني دے بوے في .....

رم چون مون کے پودے ہیں ری اِنتیکی لگا وُتو کما جاتے ہیں، - ا كب ينجا بي كست بھوارہ ہوا ا دربے شارزخی لوگوں نے انٹھ کرا سے بدن پرسے نون پونچہ ڈا الما ور مجر سب ل كران كي طرف متوج مو محد جن كيدن سيح وسالم عقد ليكن دل زخي .... می می مطاخلے میں چربا کا کیٹیاں بی گئی تنس اور شروع مروع میں بردی تندی کے ما عام كارو باريس بساؤ" وفي بربساؤ" اود كورس بساؤ" بروگرام متروع كرديا كيا منا ايك إيك پروگرام ایسا تناجس ک طرف کسی نے توجہ دری تھی۔ وہ پروگرام مؤیدعورتوں کے سلسلے میں تعاجب کا سلوگن تقام دل میں بساؤ" اوراس پروگرام کی نارائی یا وا کے مندر اوراس کے آس پاس بعنے والے قدامت بسند ملق كى طرف سے بوى كالفت ہو فائق \_\_\_\_ اس پروگرام كو تركمت بين لانے محمد في مندر كے پاس مخط الما شكور ميں ايك كيد في قائم مومى اود كياره وونول كى اكثر ميت معدد لال بابوكواس كاسكريرى باكيا- وكيسل ماطب مدد بو کی کان کا بوڑھا محررا ور محط کے دوسرے لوگوں کاخیا ل تناکر مندرال سے دیاده جا نفشان کے ساتھ اس کام کوکون اور د کرسکے گا۔ شاید اس بید کرسندرلال کی ابنی بیگ چنا في پر مجات پيرى تكافت بوت حب منددلال با يواس كاسائتى رسانوا ورنيكى رام " مِت لا تبال كملال في لاجونتي وسي إله في ..... " توسد وال ومِزه *ل/گاتــــــ* ک اوازایک دم بدو بو جاتی اور وہ فاموش کے ساتھ چلتے چلتے لا جو تی کی بابت سوچا باست وه کباں ہوگی بخس مال بن ہوگی ہاری با بھے کیا سوچ رہی ہوگ وہ کمی آ نے کی بھی یا مہیں ہ .... اور پھڑسے فرش پر چلتے جلتے اس کے قدم او کھڑا نے گلتے۔ اور اب تومیاں تک نوبت اس کی گلی کراس نے لاجو نتی کے یا سے ہیں سوچھ

دیا تا اس کا مراب دنیا کا فر بودگا تنا - اس نے اپنے و کھ سے بھنے کے لیے لوک سیوائی لینے کے کوعز ق کر دیا - اس کے با وجود دوسرے ساتھیوں کی کواڈیں کواڈیا کو اور کا تے بوسکتا ہے یہ فیال حرور کوا۔۔۔۔۔۔۔ انسان دل کتانا ذک بوتا ہے - ذراسی بات براسے طیس گھ سكتى ہے۔ وہ داج متى كے بورسے كي طرح ہے، جس كى طرف إلت يحى يوم حا و تو كم سلاما تا بيم يك اس نے اپن داج نتی کے ساعة بدسلو کی کرنے میں کو ن میں کرند اطار کھی متی۔ وہ جگہ بے جسکہ الطفيط المنظر المكاف في المراق المن المن المعادي المالي المن المن المن المناسط والما المناسط والمراكمة اورلاچ ایک بنل شهوت ی دالی کی طرح ما درکسسی دیمیاتی لاکی تی- زیاده وهوپ فیطند ک وہ سے اس کار بھے سنو لاچکا نفا- طبیعت بی جمیب طرح کی بیے قراری تنی -اس کا اصطل شبغ کے اس تعارے کی طرح مقاجمہارہ کراس کے بڑے سکے پہنے پرکمبی إدحراور کمبی اوحر الاعلى ديل ري السي كا يُبلين إلى كامحت ك فراب مون كى دليل ري كاكي المحت منك کی نشان عتی جیدد یک رباری بر کم سندر ال پہلے تو گفرایا لیکن جب اس نے ویکا کر الاج مر قم کا بوچ ا برقم کا صدر فتی کر اربیٹ یک سرگزر آن بے تو وہ اپنی بدسوی کو جددت براحاتاً گیا۔ اور اس نے ان مدول کا نیال ہی دکیا جا ل بنے جانے کے بعد کسی بھی انسان کا میر واٹ مكتاب ان مدول كو دصند لا ديني مي لاجونتي فودي تومد ثابت جو تي متى - ج مكروه ور سک اداس د بیومی متی اس سیے بڑی سے بڑی لاان کے بعدی سندر لال کے مرف ایک بارسکوادسینے پر وہ اپنی بہنسی نر دوکٹ سکتی اور لیک کر اس کے پاس بھی آتی اور مھکیس پائیں المست موسة كبدافتى ـــــــــــ بمراداتوس تم سينس بولون كى .... مواف يتبطنان ده ایک دم ساری دار بید مبول یک سید محافل کندوس توکیون کالمی دیمی جاتی تی کومرد ایسا بی سنوك كياكرتے بيں بكر حود توں ميں كو ف يسى مركتى كرتى تو لوكيا ن خود بى ناك برا تكلى د كھ ك كبتين .... على ده مى كوئ مردب معا كمورت على كابويس منين أتى .... اور ير ماريديف ال كركيتون يور بل محى عنى - فود لاجوى ياكري عنى مين طعهر كد ولا كرسے شادى ايس كروداً كى دويو ك ببنتا بها درميرى كمريدى بتل ب - ميكن بهل بى فرست على لاج فطرى ك ايك لاك س او لكاله وراس ١٤ من منا سندر لال جوايك برات ك ساج ايوالي كي ا دار بالا الما الما ورص في دو لباك كان بين مرف الناساكي الماسية على مالى تويوى مكين بيديار بيوى يى جدف بنى بوك " لاج نتى في مدر لال كاس بات كوس ديدا متا - گروه يهول بى كنى كرسند دال كتے واس برس ا وربس يو شيهين موسة سيدود اس کی این کرکتن تی ہے!

الله بر بجات بحرى كے سے الى بى باتيں سنددلال كويا داتيں اور وہ بى سوجند ايك يادام دلما يك بادلاج ل جائے توس اسے بحري ہى دل بيں بسانوں اور لوگوں تمو بخاروں سے ان بچارى مورتوں كے اخوا بوسے ميں ان كاكو فى تصورت سے ادبوں کی ہے سا ہے ہیں ہاک" پر وقرام کوعمل جامر بہنا نے کے بیے علا طاشلور کی اس کمیل نے
کی بہا ت ہے ہاں تکالیں می جار ہے کا وقت ان کے لیے موفیل ترین وقت ہوتا تنامذ
نوگوں کا مقود در فریفک کی الجس - مات ہم ج کیداری کرنے والے کئے تک بچے ہو سے
توروں میں مرد سے کر ہڑے ہوئے گئے ۔ اپنے اپنے بستروں میں دبطے ہوئے نوگ پر بخات
ہوی والوں کی آ وازس کرم رف اتنا کہتے ۔ سے اوا وہی منڈنی ہے ؛ اور پر کہی میر
اور میں تنک مزائی سے وہ با بور ندر قال کا پر وپیگنڈ ہ سناکر تے ۔ وہ عور تیں جو ہڑی محفوظ
اس پار ہو گئی تاہیں گو ہی کے ہولوں کی طرح ہیلی ہوئی دہتیں اور الن کے فاوید ال کی ہوئے منے
میں فی خطوں کی طرح اکو اس پولے پولے ہوئے کو مرت ایک کی منور پر احتجاج کی کو تا اور و دل میں بساؤ اس کی مرت اور الدوگین پر وپیگنڈے کو مرت ایک کا اس پر کے ہوجاتا ۔

لیک سور مودتوں بی ایسی بی بھی سے سوم دوں جی ہے اں باب ، بین الدیا ہیں ۔ نے انٹی زیجا نے سے انکادکر دیا تا۔ افروہ مرکبوں دکھیں ۽ دی عصرت اود عذت کو بچا ہے کے بیے انھوں سے دم کیوں دکھا ہے محتوس میں جھا مگٹ کیوں تہ لکا دی ۽ وہ پر وارا ہی ہے۔ اس فرع ڈھرکی سے چی بی وی جیس سیکولوں ہزادوں مودتوں سے ایسی اعمدت آرہ جا ہے۔ یکن فرجی راک بین مس سادا جائی تباد لے بی جو حورتیں لائیں ان بیں لاج متی دہتی۔
مد دلال نے امید وہم سے آجری لاک کو ٹرک سے نیچ اتر تے دیکا اور پھراس نے بڑی
خاموضی اور بڑے عزم سے اپنی کی بی کی مرکز میوں کو دو چند کردیا۔ اب وہ حرت سے کے سے
می پر بھات پھری کے بلے نہ شکلتے نئے بلکہ شام کوئی بلوس نکا نئے گئے، اور کسی کی ایک آ دھ
چوں موال بلسہ می کر نے گئے جس بیں کی بی ہوئی جا صدر وکیل کا لاپر شادمونی کسکاروں سے طبی ایک تقریر کردیا کتا اور رسالوا پک بیکدا ہ بیکدا ہ بلے فی و فی پر بھیشہ موج در بتا۔ لاو ڈامپیکر
می بائیں کہتے اور جنے می آ وازیں آئیں۔ پھر کہیں نیک مام عمر چوک کے کہنے کے بیا اسکان وہ جتی کی بائیں کہتے اور جنے بی شام توں اور پر انوں کا محال اور دیتے آ تنا ہی ا پیٹے منصد کے خلا ن بائیں کہتے اور اول میں ان ہو بہتے گئے اور رو پانساہوئے
علاوہ کچری مزکر باتا۔ اس کا گلا کرک جاتا۔ اس کی آٹھوں سے آنسو بہتے گئے اور رو پانساہوئے
معد دلال با ہوکی ان دو ہا توں کا اثر بوکر کا سے دل کی گرائیوں سے جل آئیں و کیل کا لکا پرشاد
مونی کی ساری قاصاد حضاصت پر بھا وی میں بھر ایک وہیں رو دیتے۔ اپنے جذبات کو
اسودہ کر ساتھ اور پھر فالی الذین گر لوٹ جاتے ہیں دو دیتے۔ اپنے جذبات کو
اسودہ کر سائت اور کو کی الذین گر لوٹ جاتے ہیں وک وہیں رو دیتے۔ اپنے جذبات کو

ایک دوزکینی والے ساتھ کے سے بھی پر چارکرنے چا آےا ور ہوتے ہوتے انگا پندوں کے گوھ بیر بہنچ گئے۔مندر کے با بہن کے ایک پیٹے کے ارد گردسینٹ کے
ایک برکی نٹر دھالو بیٹھے تنے اور را مائن کی کھتا جور ہی تھی۔ تارائن بابار مائن کا وہ صدرتا
سیمے تنے جہاں ایک دھولی نے اپنی دھوبن کو گھرسے تکال دیا تقا اور اس سے کہد دیا
سیمے تنے جہاں ایک دھولی نے اپنی دھوبن کو گھرسے تکال دیا تقا اور اس سے کہد دیا
سیمی ماجا رام چندر تھی نے مہاستو تنی میتا کو گھرسے تکال دیا
سیمی مالت میں
عالمت میں
جب کہ وہ کر بھ و تی تھی ہے کہا اس سے بھی بھور کردام راج کا کوئی جورت ال سکتا ہے ہے۔

والله المائية المائية كيا ـــــــ ي بي رام راج : حيل عن ايك دمول كى بات كومى الني يى قد "-4 Philes enotic كيني إلا بلوس معدر سك باس لأك چكا فقا اور لوگ را ائن كي كفتا اور طلوك كا ورفتانين کے بے تغریجے تھے۔مندوال آفری فقرے سنتے ہوئے کہ اٹھا۔ م بين ايرا دام لا و دين وابيد ا يا" م جب رجو جي " \_ ح كو الا عوت بو إ المناس المجمع سا والا آئين اورمندر لال في بوم كركوا مسمع في يولا سع كوفاتون روك مكتاب مرفي مل اوادي اكي \_\_\_\_ فاموض مي مربي بديد دي كيد الداكي كوفي سے يدمي اوازائ \_\_\_\_\_ ادال كه ادرائن بابا في ويلى ميطى آوازيس كها -----ة تم شاسترول كى مال مرجا واكو مين محمة معدد ال مندرال 2 كما \_\_\_\_\_مين ايك بات توحمتا بون بابا \_ ين دمو بى كى اواز توسى جاتى بيديكن مدر لال كى دبيي العي لوكون في المي مارفيد سط عق است في سعيل كوري بطاديد- الد بحرص ينطق بوستة بول اعظر " منو امنو امنو اسنو...." ر مالوا ودیسکی دام نے سندر لال بابوکوکٹوکا دیا اورسندر لال بولے سے حری دام بیتا سخته بهار سدر بریما بات سے با با می اعنوں نے دحول کی بات کوسند سجورہ گراتن وى مهادان كرمنيد بروشواس مذكريات إ" المائق با بالفرانس ماڑمی کی پھاتے ہوئے کہا۔ اين فنى تى رىدرلال؛ تماس بات كى مها تناكونين باستة. وال بالاسعدر والل بالوسف كها .... اس سنسادي ببست مى بالي بي جو مرى ميرس وين آي - بريس بادام راح اسع معتا بودج بي اسان اين آب برج اللم دہیں کرسکتا۔ اپنے آپ سے بے انسان کر ااتنا ہی جایا پ سے بنتاکس دوسرے سے \_ المالى را .... أن مى كوال دام في سيتاكو كرس ثكال دياب .... اس بيكله راول کے یاس دہ آ ان ہے .... اس میں کیا قصور القامیتاكا و كيا وہ مى عارى بہت سى المل بهول كي طرح ايك جيل اوركيده كي شكار ديني واس عي سيتا ك ستيدا وراستي كي الت یا راکھش مادان کے وقتی ہے گیمس کے دس مراسان کے تھے لیک ایدسب سے جا My Kensy .... آن مارى سِنَا زدوش كر ساكال دي كى ب .... سِنا ... ايوان ...

الصعيداللهالاسقدون فرمع كمديا رسالوا منشك دام سقام ودمرع جنصيدا فنا

یے جن پراج ہی اسکول کے چوکروں نے بوای صفائ سے نعرے کاف کے چیکا وید عقم اور پھروہ سب سندرلال بابوزندہ باڈ کے نغرے لگاتے ہوئے جا ن كبا مسيع مياستى سيتا زنده باد ايك طرف سع ا دازا ئى مسيع ميرى دام ديند" اور پيرمبت سى اوازي اكي \_\_\_\_ فاموس ؛ فاموش !" اور اداك با باكى مہدوں کی کمقااکا رت جل ممئی۔ بہت سے لوگ جلوس میں شامل جو گئے حس کے آ مے المع وكيل لا لكاير شاد اورهم منكو مرد جوك كلان جارب عق ابن بوره ي جرايو لكوزين یر مارتے اور ایک فاحیا دس اواز بید اکرتے ہوئے .....اوران کے درمیان کمیں مندر لال جار یا تنا۔ اس کی انتھوں سے ابھی تک آنسوببہ رہے ستھے۔ آج اس سے ول کو بڑی مٹیس کئی متی اور لوگ بڑے جوسش کے ساتھ ایک دومرے کے ساتھ ال کر گا

· سِمَةِ لا تَيَال كمعلال في لاجونتى دست بوست .... ا

امی گیت گیا واز لوگوں کے کا نول بیل گونخ رہی تنی ۔ امیم سیع میں مبین ہو یا اعتی ۔ اورمطر ملاشکور کے مکان ممامم کی بدصواا بھی تک اپنے بستر میں کر بناک سی انگرائیال سے رمی متی کرمندرلال کا مگرائیں الل چندجید اپنااٹرورسوٹ استعمال کرے سندرالل اورفلیف كالكايرشادف راسن وليول ديانتا دورا دورا آياا وراين كارسع كى چادرس إتنهال

• بدها في بوسندرلال·

مندر لال نے میٹاگڑ جلمیں رکھتے ہوئے کہا۔

میں نے لاجو معانی کو دیکھا ہے۔"

سندر لال کے واقع سے جلم کر کئی اور میٹا تماکو فرطس پر گر گیا ۔۔۔۔ کہاں دیجما ب به اس نے ال چند کو کندهول سے پوت بوت پو چیا اور جلد جواب در پاسے برجم فرور

• واگه کی مرحد پر۔"

مندر لال في لال چند كوچورد بااوراتناسا بولايكوني اورموكي يه

الم اسم بهافي تعلى بوب مندر لال نيرس بيط قباكوكوفرس بسا المات اور مِمْسِلُ بِمِسْلِنَة بِوسِيْدِهِ فِيهَا ورايداكرتِ بوسة اس فيرسالوك بِم حظَر برسے اتفال اوربولا مع بملاكي بهيان بي اس كى ؟"

الك يندول عودى بري، دوسرا كال بيسه

\* بأن بان إن" اورسندر لمال في وربى كمدريا " عمرا ماست يرر وودي با بما قام ب

کونی فدر شررہ جائے۔ اور ایک دم اسے فاہو تئی کے جائے بھائے جم کے سارے تیند وسلے
یا داکئے جو اس نے بھینے ہیں اپنے جسم پر مبنوا لیے تقتے جو ان بھے جکے مبز دانوں کی اند سکتے جو
چو نی موثی کے پو دے کے بدن پر ہوتے ہیں اور شہبی کا فرن اشارہ کرتے ہی وہ کسلانے
گھتا ہے۔ بائکل اسی طرح ان تیند ولوں کی طرف انٹی کرتے ہی فاجو بھی نشرا جاتی تھی۔۔۔۔اللہ
گھر بوجاتی تھی اپنے آپ میں سمدھ جاتی تھی۔ گویا اس کے سب رازکسی کو معلوم ہوگئے ہوں ،
اور کسی نامعلوم خزانے کے لئے جانے سے وہ فلس ہوگئی ہو ... مند رفال کا سازا جسم ایک
ام اے خوف ایک انجاتی عجمت اور اس کی مقدس آگ ہیں پھیلئے نگا۔ اس نے پھرسے لال

چندکو کچلالیا اور پوچلاسے " لاہو واگر کیسے پہنچ گئی ہے"

رسالومی اپنی چار یان پرام بیشا ورتباکو نوشوں کی مضوص کمانسی کما نستے موے

بولا \_\_\_\_ مي يح بي آمني سم لونتي بما بي ا



ے کہتا "مریکے" اوراس کے بعد موت اوراس کے مفہوم سے باعل بنے فیریائل ہوئ کے بالا ہا تا گئے۔ بلابا تا۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر بڑے مشنڈے ول سے تا ہڑا تشائی الل انسانی کوشت اور پوست کی تجارت اوراس کا تباوار کرنے گئے۔ مولیٹی ٹریڈ سنے واسے کمسی میںٹس یا گائے کا جبوا بٹاکر دانتوں سے اس کی حم کا اصار دکرتے گئے۔

سنددلال امرتشر دمرحد، جانے کی تیاری کرہی رہا تھا کہ اسے لاج کے آنے کی تیم ہی۔
ایک م ایسی فیرل جائے سے سندد اول کھیراکیا۔ اس کا ایک قدم فورًا در وا زے کی طرف ہوصا
ایک وہ پیچے اوسے آیا۔ اس کا جی چا جا تھا کہ وہ رویے جائے اورکی کی حکم ہے گا رخو و ں اور
چنڈ یوں کو بچھا کر بیٹے جائے اور بھر روئے لیکن و جاں جذبات کا یو س مطام ہ ممکن مزملا سے
اس سے حرواد واراس اوروی کشاکش کا مقا بارکیا اور اپنے قاموں کو وارچ ہوئے ہے ہے کی
کاں کی طرف چل دیا کیو نکہ وہی جگرتی جہاں معور تھوں کی ڈیوری دی جاتی تھی۔

اب کاج ساسے کوئ کئی اور ایک تو ت کے جذب سے کانب ری تی۔ وی سعدر فال کوجائتی تی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا۔ وی بطور فال کوجائتی تی اس کے ساتھ ایسا ساتھ و تدک کے دن بتاکرا ڈی تی د جائے کیا کہ ہے گام سعد فال سے فات کی طرف دوجا۔ وہ خالمی اسلامی طرز کا فال دویڈ اور سے متی اور بائیں معد فال سے بھی دوسری مورثوں میں گئی فان جاستے اور بھی تی فال جاستے اور می مورثوں میں گئی فان جاستے اور میں مورثوں میں گئی فان جاستے اور میں مورثوں میں گئی فان جاستے اور میں مورثوں میں گئی فان جاستے اور

اوریدا وازر سالونینی دام اور چوکی کلان کے پوڑھے قررکے نمرولین کم پوکردہ گی۔
ان سب اوادوں سے الگ کا کا پرشادی بھٹی اور چلا آن اوازا رہی تی۔ وہ کھائش بی پیتا اور
پو تاہی جاتا۔ وہ اس نی حقیقت، اس نی خدمی کا خدت سے قائل ہو چکا تفایوں معلوم
ہوتا تفاقہ اس نے کوئی نیا دید کوئی نیا پران اور خاسس پڑھ لیا ہے اور اپنے اس حصول میں دومروں کو کمی حصے دار بنا ناچا ہتا ہے .... ان سب نوگوں اور ان کی اوازول بیل گھرے ہوئے لاچوا ورسندر لال اپنے ڈیرے کوچا رہے تھا در ایسا جان پراتا تفاقہ بیسے بڑاروں سال پہلے کے دام چندر اور میناکس بہت کیے اخلاتی ہاس کے بعد اجو دھیا لوف سے جیں۔ ایک فرت و فرک نوطی سے اظہار میں دریہ بالا کردسید ہیں اور دومری فرت اکٹیں اس کی کمی اور دومری فرت

الا و تخاسك بط آسف برمي مدولال بالدسنداسي خدّو درسيم" ول يل بساؤ" بدوكمام كوچلوي د كلد اسي سف قول اورشل دو فول ا مقياد سيد اسيد نها و يا تما اورو و كر جيس مهديال كي يا قون ين ما ل مح ل بند يا تيست نظراً تي تجل الآكام و احر ورج عدست مي المولال ے دل میں نوشی عنی اور بیٹرے دل میں افنوس - مکان مرام کی بیوہ کے علاوہ محله طاحکور کی بہت سی حورثیں مندر لال بابوسوشل ورکر کے گھرآنے سے کھراتی سینیں -

کی سندرلال کوکسی کے اختایا ہے احتالی گیروا دیمتی ۔ اس کے دل کی دان آ چگی بی اوراس کے دل کی دان آ چگی بی اوراس کے دل کا فلار پہنے چکا اوراس کے دل کے معدر میں استا پہنے کا مقا مرتود دروازے پر بیٹا اس کی مفاظت کرنے لگا مقا - لاجو جو پہلے موت سے میں دیری میں دریوں کے میں مقالی کے عیرمتو تع نرم سلوک کو دیکا کر آ بسترا بستر کھنے گئی۔

مندرلال لاج نتی کواب لاجو کے نام سے نبیل پکار ناتھا، وہ اسے کہنا تھا مرہوں "اور لاجو ایک ان جا ن نوطی کا دو ایک اور ان کا کہ ہوئی جائی گئی ۔ وہ کتنا چا ہتی تی کرم ندر دلال کواپٹی وارہ اس کے سب گنا ہ دحل جا میں اسکیں مندلالل کا جو کی جائی ہی ہوں گئا ہوں کے سب گنا ہ دحل جا میں اسکیں مندلالل لاجو کی وہ باتیں سننے سے گریز کرتا تھا اور لاجو اپنے کعل جائے بیس ہیں ایک طرح سے مٹی رمہی اللجو کی وہ باتیں سننے سے گریز کرتا تھا اور لاجو اپنے کعل جائے بیس ہیں ایک طرح سے مٹی رمہی اللہ باللہ مندرلال موجاتا تو وہ جہیں " او تو بی اس کے مواا ور کچر کہتی اور سارے دن کا تھکا بارا مندرلال میرا و تھے جاتا ہیں۔ البتہ مٹروع مٹر وق میں ایک و فعر مندرلال نے دن کا تھکا بارا مندرلال کے ارسے مرف اتنا سابو بھا تھا ۔۔۔۔

و کون تھا وہ ہ ہ ۔ لا ہو نتی نے نکا ہیں نبچی کر تے ہوئے کہا ۔۔۔۔ ہجاں ۔۔۔ ہجروہ اپنی نکا ہیں سندر لال کے چیرے پر جائے کچہ کہنا چا ہتی تتی۔ لیکن سندرلال ایک جمیب سی تقروں سے لا ہو تتی کے چیرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ لاجو نتی نے پھر آ بھیں نبچی کر ہیں۔ اور سندر لال نے یو چھا۔۔۔۔

" اچھاسلوک کرتا تھا وہ ؟"

"U} \*

• هر اتونيس عنا ب

لاجونتی تے اپنا سرسندرلال کی چاتی برمرکاتے ہوئے کہا ۔۔۔۔ ور بحربولی و و مار تاخیس تفائیر مجھ اسسے زیادہ ڈرا تا تقارتم مجھ مارتے ہمی تقریرس تم سے ڈر تی جیسی تھی ۔ . . اب تو نہ مارو کے ہے "

مددلال کی ایکون بین آنوا مرا کے اور اس نے بڑی ندامت اور بڑے تا سف محکما میں دیوی! اب بنین در باروں گاد در در ا

\* دیا گا الم الان نے سوچا اور وہ می آنسو بہا نے گلی۔

ادداس کے بعد لاجوائی سب کر کر دیا جا بتی تی میکن سندر لال نے کہا .... جا نے دوران میں اور اس میں تعادی کا جوائی ایک میں اور اس میں تعادی کا جوائی ایک میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس میں اور اس میں اس میں اس میں اور اس میں اس

كوديد إل عرب كي جرموس وتنا- وو تمارى إن فيس كرا ابنى كراسية

اور لاج می کی من کی من ہی بیں رہی۔ وہ کمہ درسکی ساری بات اور چکی دی پڑی رہی اور اپنے بدن کی طرف دیکی پڑی رہی اور اپنے بدن کی طرف دیکھیں رہی ہوکہ بڑوا دے کے بعد اب دیوی کا بدن ہو چکا تنا- لاجونٹی کا دختار وہ نوش می سرشار حس میں ایک شک تنا اور وسوسے روہ لیٹی ایپا نکس بیٹھ جاتی جیسے انتہائی تنوشی کے محول میں کوئی آ ہے باکرایکا ایک اس کی طرف متوج جوجائے ۔۔۔

چب بہت سے دن بیت گئے تو توطی کی جگہ پورے شک نے لئے اس لیے ہیں کر مقدر الل با بونے ہجروہی پران برسلوکی مٹروع کر دی متی بکداس بیے کہ وہ لا ہوسے بہت ہیں اپنا اللہ اللہ کے اس بیا کہ متعدر الل با بونے ہجروہی پران برسلوکی مٹروع کر دی متی بکراس بیے کہ وہ لا ہوسے بہت ہیں اپنا اللہ ہون کا ہو ہو نا چا ہتی ہتی ہوگا جرسے لا ہو تی اور مولی سے بان جاتی ۔ بیکن اب لڑائی کا سوال ہی منتقا بر مقدر الل نے اسے یہ مسوس کرا دیا جیسے وہ ۔۔۔۔ لا ہو نتی کا برخ کی کو گ چے رہے ۔ جو چھوتے ہی لؤٹ جائے گی ۔۔۔ اور لا جو آئیس بی ہو ساتی مرا پاکی طرف دیکتی اور آخراس بی ہے ہوئی کہ وہ اور توسیب کی ہوسکتی ہے ہولا ہو تھیں ہوسکتی ۔ وہ بس گئی ، پر اجرائی .۔ سندر للل کے پاس اس کے آئیو دیکتی اور تر آئیس سفنے کے لیے کا ن! ۔۔۔ پر بھا ت نہیں گا تا رہا ہوں کہ ساتھ مل کراسی آفاز میں گھی یا ن کا منا ہوں کہ اس تھ مل کراسی آفاز میں گھی اور با

• ستم لائيا لكملال في المومتى دي بوت ... "

## حام الرآبادك

یں بھاں ٹابھے پر کھڑا ہوں ہماںسے نظارہ بہت تی بھورت ہے .... ہے گھ لی کھکا وہ نیل جمنا اور پیچ میں کہیں مرسوتی ہے جو آج تک کسی کوتٹرنیس آتی ہے، ہم ان تینوں دیا ہو کوتر بیٹی کہتے ہیں اور جی میں آسٹے تو ان کے طاہب کی وجہسے اسے نیم میں کہ ڈاسٹے ہیں جوڈ موڈکی ہات ہے . . .

یرمنگم یوں توا درمی بہت سے کام اُٹاہے لیکن مرے ہوئے ہیؤر کی بڑیاں بہلے نے کے ایسے بیت ہوئے ہیڈر کی بڑیاں بہلے نے ہے بہت ہی اچھاہے ۔ یہ تلع جواً ہہ دیکارہے ہیں اسمال شہنشاہ اکسے نوایا تھا۔ اس کی گا کتی دُورس می کویا وہ مدیوں پہلے جانتا تھا کہ جین کی طرف سے ملا ہوگا تھے بہاں پہنچے پہنچے ۔ توری جائے گا۔ کچے دریا روک لیں گے اُرا سہا یہ تلع روک نے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناکا

بال آمة كساس العسك بردمودموكر بلياسيس

پہلے الا کا دکا تھ ہوئے۔ درمعلوم اسے کمی فقری دوالگ گئی کہ ہرمال کھا ورجنا ہیں ہاتھ اکٹے رمی پر تھیں کو وہنا۔ وارا کئے کے اس پاس کچ جو دیویاں، کچر کے مکا ن ہیں جی کی بی ہے۔ کمی مجرے اپنے یا ڈن پر کھڑا ہوجا تا ہے، جیسے کوئی زیر جیٹی نہاک اٹھ کھڑی ہو تی ہے۔ آج مشہر پر کوئی دصندی جھا لائے ہے یا طاید لوگوں کی اُ ہوں کا دھواں ہے، فضا کی مردم ہی جھادیر جہیں انتخف دیتی نیچے زمین روکتی ہے، اوپر اسمان اُوکا ہے، اوگ بڑی توسی سے کھسف کھسف جلسے والی ان اَ ہوں کو بھرسے ساتس بناکر استعالی کرتے ہیں۔

موں کراس میں سرم کی کوئی بات بھیں اس نے ایک گر جا بھی بنوایا جو بہت پکاہے رکھی صدی
میں چاد ن کے بننے اگریزا ضرم ہے ان کی مدمیں اب سک اس گر جے بیں عبادت کر لے
آئی ہیں اور فداسے د ماکرتی ہیں کر انھیں بہشت کے میش وا رام سے چھکا ما د لواکر ایک بار
محرالا آباد کی چیا و ن میں بیجے دے . . . تو گویا برشام بہاں پرا ما الا آباد انتیل میں مربسائے ،
مخرکو گوری میں دیا ہے اس نے موڈر ان آلا یا دسے کھے ملنے چلا آتا ہے اور کافی یا وسکی
ہی کر کمی مولوی کی چوری کی مرتی بنش میں دیائے کمیں بھی مکل جاتا ہے۔

بیں ۔۔ مجھ الا آباد کا ہی سمجو۔ یوں بیں بیڈنگئی کا رہنے والا ہوں جربہاں سے بچاس سکتے میل پر سے ایک چوفاسا کا دن ہے۔ برسوں پہلے ایک امیر پوڑھے نے بیٹے بیٹے منوں ہی سی بن ٹائی اسینکڑوں ہی رو بے بنائے میکن سب کے سب میری پڑھائی بیں فح بو دیے۔ خود تواندھا ہوگیا ، پر بھے دکھنے لگا۔ یہ کا لاا چرج ہارے دلٹ کے بہت سے لوگوں کو بھینس برا برمعلوم ہوتا سیے ، مجھے مجوری پڑیا نظراً ما ہے۔

بال تو، وبال بحرولی کے بوا آنا ڈے پر جب آفن کے کین میں بیٹھتا ہوں تو کھول سے
مجھ ہوا آن جبان اتر تے چڑ سے دکھائی دیتے ہیں ، ربی دے چیوٹا ہونے کی وج سے بڑا چیط
موائی جواز توکوئی حوں آتا - البتہ چیوٹے چیوٹ بھنب سے بیسیوں آتے ہیں جیسے سے
موسل فالے میں رہیت محی اپنے آپ بیدا ہوجاتی سے - ایسے ہی یہ جباز ایکا ایک آسما لی کے
موسل فالے میں رہیت محی اپنے آپ بیدا ہوجاتی سے - ایسے ہی یہ جباز ایکا ایک آسما لی کے
میں کھی کولے سے فیک پڑتے ہیں ۔ گرچ دہ سب چیوٹے ہیں کیکن اوریا اوریا گا
میں میں با برائے لئے والے مارپوں ' با جا وس می بالوجاتی اور بیا پر میں افیار الیک اوریا گا
موری سے برائی اوریا گا
موری سے اور یا پر میں افیار الیک دنیا سے مرت اتنا ہی ہے اور یا پر میں افیار الیک و پولے مولی قال ہوں ۔

اب لوک پتی زیادتی کرد باہے۔ دیکھیے مجھے ادم منٹرا چھواٹی کراس نے ایک اور گا کہا۔ کو پکڑایا۔ میں اس کی طرف نظروں کے باتھ جو ڈیتے ہوئے کہتا ہوں " دیا کروا لوک پتی ہ .... میری مالت در ترس کھا کہ "

کا بک کوپولا ایتنا ہے جو میری فرت چانا تاہیے . . . \* مجھے و فتر جا ناہیے ."

اسجول كوبًا تا ببوا البحول كوبا ناسك

اورنوک بنی کی کو ارس بارے مل باریک فلسفیان جیت ہے جس کی بنیا دجا رے صدیوں کے بنیا دجا رے صدیوں کے بنیا دجا رہے صدیوں کے برائے کو منفوں اور شامنزوں پر قائم ہے معلوم ہوتا ہے اس وقت وہ میرے دفتری جیں محکول بات کرد ہے ، مرکز جان سیسموں کو جا تاہے ۔ ا

موا اعظہ و کنے ... زندگی بیتی جارہی ہے، دفتر بیتا جار ہاہے ... بہاں سے گورگر سے دفتر وفتر سے شمشان ... ہی بین ازل ہی سے تعلی ہاری ہیوی سے جیدف ... مار سکے
بہلے کیا ما کھا ما ... کھا ناہی وہ جو پکار پکار سے کم ہر ہا ہے کہ ان منہ ان اس سواتے گود
کے بیچ کے باقی کے سب یا تو اسکول جا بیٹے ہوں گے اور یا باہر ٹی میں رول رہے ہو لیگ میں تو اہر بگر ہیں رہا ہوں ول ہے ہوں گے اور یا باہر ٹی میں رول رہے ہو لیگ میں جو اہر بگر ہیں رہنا ہوں جسے بنے ہوئے بہت عرصر نہیں ہوا۔ اس لیے سارے کا سارا فر
میں جو اہر بگر ہیں رہنا ہوں جسے بنے ہوئے بہت عرصر نہیں ہوا۔ اس لیے کرمیرا اور آپ کا سب
کا فیر مٹی سے اٹل یا گیا ہے اور و مرے اس لیے کرجب تک کسی بچے کومٹی کا جین دلے وہ
پنہتا ہی جہ سے اٹل یا گیا ہے اور و مرے اس لیے کرجب تک کسی بچے کومٹی کا جین دلے وہ
پنہتا ہی جہ ہو کہ کیا ہم جس بی دولی ہے کے کہوں پرمتی و کی الٹا ماں کے ہاس ہیج دیا۔ جو پہلے ہی گرب
کے مہتو کو کیا سمجیں ؟ ذرا کسی بچے کے کہوں پرمتی و کھی الٹا ماں کے ہاس ہیج دیا۔ جو پہلے ہی گرب
و لی سے رحور توں کی دیاں میں اس کی وہ تو پا جا سے سے بی چو جائے تو پیٹ ہوجاتا ہے ہو اسے بی خور ہوتا ہے جے بی بی جو باتے تو پیٹ ہوجاتا ہے ہے بی خور ہوتا ہے جور ہوتا ہے میں برصور کی کی دور کی دیا ہو ہوتا ہے جو بیٹ کو گرب جس کی کادن دون میں اور کی میل کی دور کی ہوتا ہے ہے دور کی دیا ہوگا کار کی دور کی کی دور کی ہوتا ہا ہے ہو کہوں کی دور کی دور کی دیا ہا کہ دور سے دور کی دور کی دور کی ہوتا ہا ہے دور کی دور کی دور کی دور کی ہوتا ہے جو بی دور کی دور کی دور کی دور کی ہوتا ہی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی ہوتا ہا ہے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی ہوتا ہے دور کی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے دور کی د

جیے وابید کی ہوئ نظر آئے ہے۔ معلوم ہوتا ہے جینے پرسوں پہلے مجھ کے میلے پہ جو درہے ، ن سے ماری رہے ہا کہ اسٹی پر جو سینے اور سے سال میں سے کوئ ہے گیا اور اب مول میلی سے کوئ ہے گیا اور اب مول میلی کو مربر سے ہوا ہو، معلوم مہیں کو مربر سے ہوا ہے ، معلوم مہیں مونا میسے دورا نیچے سے ایک کورس کی آ داز آرہی ہے استریل ، موسکے توجل ہی مت مونا میں ہیں۔ . . " ترے قدموں کے نیچے بڑاروں جائیں ہیں۔ . . "

اوک جیسے پا تال سے شکنے کا جن کر رہے ہیں۔ اللہ کے انداء جاں اوپر بنددہیں نہیے مندرہیں نہیے مندرہیں نہیے مندرہیں کوئی جا کا گوئی کا دو سب کلے ہیں اوپ نہیں کے مندرہیں کا دو سب کلے ہیں اوپ کے اندر جانے سے بھی فرا تاہیے ہیں اگرانسان آسان کو منتی کا سکتاہے ، چا ند ستار سے سے محلے ل سکتاہے تو کیا نہیے پا تال بک ہی جہیں ہے ہے سکتا جاس گائے کے سینگوں کو جہیں جی وسکتا ہو صدیوں سے بیاری اس دحرتی کا پوچا کھی کھڑی ہے اور وہ بھی ایک سینگوں کو جہیں ہے جس کے کا دن بیاری اس دحرتی کا پوچا کھی کھڑی ہے اور دیکار کے موسم بناتی رہتی ہے۔ آج ہوس پڑرہی ہے کی جبس دینے والی محدید والی میں پڑرہی ہے کی جبس دینے والی میں بیارہی ہے۔ کہ جس کے ایک میں پڑرہی ہے کی جبس دینے والی

مين \_\_\_\_اسے جانتا ہون...

• اگر ؟ . . اگرسین . . . "

و بان بل توری است نوری است و بهان کسے ای و مجھ دیکھے ہوئے کہا ہے ...

بوں تومیرا نام بدحان چند ہے نکین میرے و بی ٹرین ہونے کی وجسے وہ ہیشہ مجھ

میں توری ہی کہ کر پکارتا ہے اور ہیں بھی اسے نہیں بتا اگر جل توری اصل میں مجل کو کہتے

ہیں۔ جو مانس سے بنی جو تی ہے۔ اگر رو جوا ور کتلا ہو تو اس بیں پھرم ون نام کے لیے دیٹھو
کی پٹری ہو تی ہے ۔ اور اگر کہیں میری طرح کی ٹراؤٹ ہو تو ریڑھ کی پڑی ہو تی ہی جی ہی ہے میں است کی بیٹھے چنا کہیں میں نے کا گرئیں کو ووٹ و یا ہے اور اور جی بیٹھے چنا کہیں میں نے کا گرئیں کو ووٹ و یا کہت اور و جہی تن یہ بیٹھے چنا کہیں میں نے کا گرئیں کو ووٹ و یا کہت اور و جہی تن یہ بیٹھے چنا کہیں میں نے کا گرئیں کو ووٹ و یا کہت اور و بیٹھ و مقبھے ماں بہت کی یہو ان مو و فی کا ایاں دیا کرتا ہے میں میں اور دی میں میں بیٹھی پڑا میں بیٹھ کے اور اور ہیں بیٹھی پڑا میں بیٹھی بیٹھی ہو تا کا بیاں دیا کرتا ہے۔ اور اور ہیں بیٹھی بی

سی کبتا بول \_\_\_ بهان مین تواشنان کرنے آیا متا اسوپا مجامت ہی کیوں د بنوا تا جا دُل ؟ اپنا استرا درا کند ہوگیا۔ . . کونی سی بی نہیں ملتی اسے لگائے تیز کرنے کے د " د "

وتم من من المنال في كرت إلى الرجم الدين المراب

المال ... " ين كها مون اليطل كما عدر احين الا

• گفت " اگرمر بلاتے ہو سے کہتا ہے ۔ یہم ایک ان سائیلیک وگوں ہی کی وجہ سے ہے ہوا دم پیویوں کوا دم دلیش ہم کومیسٹ پڑی ہو لکسپد بھا ہ مخاہ کی وق دو تی بارت ہو گئی ترق ہو تی جاری ہے !! \* توجرگیاکرتاچلییے ہے" \* تھارےاود پرے بیے اوکوں کو توحق کردینا چلیے ۔ ۔ ۱۰ سے توا چلے کا '' کے لیے و اِن مسیقوں چلے جا یاکرد۔"

وبيا مين كتا مول مسيون مكايدتا بد كرى جاب واله العريري

كي وكياء"

ادراگرسین کی طرف دیکو کرمشتا ہوں۔ لوک بتی ہے اس کے چرے پرکیا فوجورت ڈاک بلکر بنادیا ہے بین کرمکان بحل ہے اور لاان بحل ہے ۔ ایک طرف سفیدی دومری طرف میا ہی ۔۔۔۔ملوم ہو تاہے اپنے ہی سائة منہ کالا کیا ہے ، ، ، اور پرلیا یک میری بلسی بند ہو جاتی ہے ۔۔۔۔ بین بحق تو ایسا ہی تو دم لگ رہا ہوں۔ اگر مین کمیں اور بین میں اسکتا۔

ایک ہددی کی نظرے اگرسین کی طرف ریکھتے ہوئے میں اپنی بانہیں اس کے گرد ڈال دیٹا ہوں اور کہتا ہوں ۔۔۔ کوئی بات نہیں، دوست إ زندگ میں ایسامی ہوباتا

"\_\_

م زندگی کی انیس سیسی " اگرسین ایک دم آگ بگولم بوکر کپتاسید - بجائے اس بات کے کہاس کی تسلی بومیری بحدردی کے الفاظ اس کی جنی پرتیل کا کام کرجائے ہیں اور وہ گائیاں جو اگر مجھے دیا کرتا تھا مجاموں کو دینے گلتا ہے " اُن کی . . . برّ بات میں نفی خوری اس مے پورے مکس کا برا حق مرکی اور کواری اس محمد بڑی جان ہوتی ہوتا ہے " اور بھرایک اور کا کی کہا ہے دیا جو تی مرک بی کواپنا سالا بنا کہا ہے ۔ ۔ . . مجھے بڑی جلن ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے " میرے بجائے اس نے لوک بی کواپنا سالا بنا لیا ہے۔

و سنواکر و میں اوج تا ہوں وہ م کب سے استا کے قائل ہو محد " می کرتا ہو

• اس لاتے کولے اسے دوچار"

اورا سائر ہے ہیں میں اپنا مگا دور سے ہوا میں گھا تا ہوں مو میں گالیاں منا تا ہو ا چوسب نامرد لوگ کرتے ہیں ۔۔۔۔ یہ کون تم ہے اس کی ٹائن دک ہا" مرکیے کروا ہ اگر میں جاموں کی فرف دیکھے ہوئے کہتا ہے یہ یہ سامنے کہنے ہیں ہا ہوں میں جلے پہلے ہیں ، سب کے ہاتھ میں ایک ایک اس اس اے ۔"

پرام ددوں ل كرينے إن ايكالى فقا مو الشقيان ادرمرايك دومرے ك للدور من مذك وف ديك كوكم للسلا عليه إلى الواس يتيح رمينية بأب كرجيد كيم بي ال است دنش مين ال بين - مارس ييخ بيليون كايمى رشته لاف والدين بمين ان سع سامنے کا مجلوا عبی مول بینا چاہیے۔ آخر تواینا کا ان ہی کے باتھ س انا ہے۔

سامعے کا جزا ہیں میں بید ہی ہے۔ اس میں ماری ہی ۔ یہ ۔ یہ اس کا بیدا ۔ یہ است کا بیدا ۔ یہ است کا بیدا ۔ یہ است کا بیدا ۔ یہ کا بیدا ہے است کی بیدا ہے است کا بیدا ہے است کے است کا بیدا ہے است کا بیدا ہ جوادي كرسى يرميطا موا يملك كرسانة برنس كرر إب-ايك برمياب شمرك لوكون حمل کی متناکا آفری تطرو یک پنوار بیاا ورمبرے با زار بیج والا بیروسے نگا ہوا اس کا پیٹ سوکی مرکمل فاقلیں ا ور خدت سے باز وہی جودیکے ہیں اور ایر کرسور ج میگوان کوا بخی ادبہت کرد ہے ہیں بیکن اص میں بیک لیک کرکیندری مرکار کے تھکہ ہوراک کی جان كورورب إب مبيع بهارى تعوير إيتريخالى بريش بيني سيا وروبال كوكول نے بہت بسندی ہے۔ اس طرح یا ہر کے لوگ اس بر میا کی تقویر دیگ کر بہت والی ہوں، فوالك في بين دنيا كاسب سے برا انعام اسے سلے اور دنيا بمرك ملكوں سے فلے كے جاز كيي اور ما \_ 2 كى بجائے مندوستان كى فرف بلت باي . . . اچى عوزس بعارے مك ين كمال روكتين ؟ ووتواب مرف كلنال روب ركمان ديتي بين بشر لميك وومبي المدومين چهاون ... ارسانين بمان البي كبي كون ايك ادم دكمان بري بال سهد وه دیکھوسلمے . . . ایک نوم او نیزالال می ہے۔ چلوایک توہیے من مے عالی منظر كومجرديا اوردام دص كى يكسال اور تفكا دين والى آواز مرتعث كردى ... ومرادى ميت نهار سي ب يكن بيارى برم ك مارى سارم ك بيري مون تونارد أن . . . پان ک دم سے کیااس کے بدن کے سا عزیک جیک ما تاہے ادم اوم دیجی مو ق جعه وه بار بار البين آپ سے ملحده كرتى بدرستا بيون كى پورى قدم كى طرح وهلين جم كونا باكسا وربس جسى سيدا وراس خلط فهي سي سي كركنگا كا يا ن اس كم حورت ين كى كندى اورسل كودمود الع كاراس كصم كو پاك كرد سرا كاركى يان اس مرضيم كو پاكسنوس كرسكنا- كيونكروه يا نجس سي و در في ميارت سيم اس بي و مكل کے دیا لیس سکتی۔ اس میں دہائے بغیری نہیں رہ سنی اس نے بھا نیوں کواس احساس سے کو ٹی جیس مکال سکتا کہ وہ جی رہے ہیں او کتنا بڑاگنا ہ کررہے ہیں۔ان کے زہن کی مرایوں سے برجربس بی ہے کہ اے تے دودہ پرمرف بجرف کاحق ہے اوروه دود پیغ بغیردہ نہیں سکتے۔ بچرنے کے ساتھ پا با کے بدیمی نہیں روسکتے۔..

یے بی و جوروں کوے مواکے ساتھ ا عدماتے ہیں، ہاک ہوماتے ہیں۔کیا کون

- ثران ا درشاسر کا کون بما اینبی جواس سے کوجٹلا سیے کہ زیدگی کا آنے آ زددگی ہے ؟ چوز در ورسے کے اگر در گی اینا بی مروری میے تو کہ سے کم توقیل كاناش كما جائد مردس يائ تتو موت بي - بوت عودت بي بي يا في بي اي س دیکن بردومرے سال فاک اور تون میں افترات بیج بیداکرنے، گھر بار میں الجے رہنے کی وج سے آخر ساڑھے چاررہ جاتے ہیں ۔ گائے، کموڑے اور بکری میں چا رام عن بيرين تين كراع كورون ين دوا ورمل بريين ايك ٠٠٠ اس يا يكل اورمرى بى سَمِيط كانرك بمرنا إلها- أخرايك بى توكانا س بوتاب نا ...

السك يادايا .. بمنى اكرچ أيجاد موتى باس برمي اس مين ا دهاياكون تنو دبس ہو تا۔ اس بیمٹی کمانی چاہیے۔ بین بدحان چند پر کموں سے اچما اس و موسے کے کارن کل سے مٹی ہی کا بعوجن کیا کروں گا۔

کشتی والے دصورا دمور مرد دما مارے لوگوں کو پی منجد صار میں لیے جا رہے ہیں، جہاں کتگا، جناا در سرسول سلتے ہیں۔ پانڈے لوگ بو جاکے پیول لوگر بول بی يها معين دے رسيم بن اور مختلف بها نون سے بيسے بور رہے بين مان تھول زين پرمتورد الحقيدين، وه زاد حيا، جب كل ايخ أب كول جا ياكر في اوردم ت کا الباس اوپر چلاآتا فیا-اوراس کی چاتیوں پرموتیا اورکرنے اورمرواکے ساست چنیل کاب اور صدیرا کے نقش ونگار بنادیاک انتا۔

یر لیجے نو نج محتے ۔۔۔۔۔۔ اب ہم زیح ہونے لگے ہیں۔ یں ا در اگر سین دونوں شہلتے ہوئے لوک پٹی کی طرف جانے لگتے ہیں جبی لوک پٹی پھر سمہ مدن المد است كاچو مناكا بك بمي اپنى فرون اتا بوا نظراتا سي ماكرچ ي است دي ما حار نيك شكل بى س وہ اپنی برادری کا مال پڑ ایے ۔۔۔۔ ویے ہی ادحام نا اموا ، ویسے ہی دوچارخط چرے کے بائیں طرف مگے بوتے ... میں ذرا ہمت کرے آگے بڑستا ہوں اوال

وكيون عميا وكيا حال سي

١٠ چاہے" وه کچه جبينب كركہناہے-

م كيا ويجرب مو و"

میمی \_\_\_\_ونیاکے رنگ"

اور وہ دائمی کے ان کے عصے پر ہا تھ پھیرے اگتا ہے۔ کیا دیکتے ہیں کہم میون س رب بي إور برايكا ايكي بينون بي حفا موافعة من الرسع كمتا مون يد مليك بيه دک بن کے یا تقیں استرا ہے ۔ لیکن ہم چاروں لیکراس پرجیٹ بڑی تووہ ہماری مالي ما ف كرب يا دكرك بم مزوداس ك طبيت ما ف كرسكة إلى" ار فار وشرى وشيرى قاه مصريرى طرت دينك فكائب جيد كرد إو بوستها دول ل كره الوياكريم جاركمى فاري نهيس منظ اوراكر ف قويم الم يندستان الم اين العرود الع مركى كاركون بديش فون دوار بإسب الركيد وفرز با تا يونا قو بعا في بي قومود الع كرمانة فل جانا - بان برج تنا بعا في امار

1400 \_ده نوک چی اوراس کے ماجیلا عاريوها بال بكارك كتاب ك فلاك در راكل كتاب \_\_\_\_ ي لوط كسوف يدنع فورى فيرا اون ب من جدوری سے بیں اس کے ظاف جا در ناچاہیے ؛ اور مروه دور بی سے عامول كود مكيان دين فتا بروب وه مروع موا فالوين مجااس ك إ تقين استرك معى يزكون بسياريوكا بعد كمات يوسة وه زورت الكارس كارونا جها لاك أن منذك نوكون كواكرا جود كاكراين مدوك ياكا ماده كرا كا اور لوك بنى ا ومامش کے سامنیوں کا نون کر ڈالے گا۔ لیکن یہ جان کر دکھی ہوا ا دیکسی میں آن کہ وہی ہاری طرح پارمینوی ڈیروکیسی کا قائل ہوگیاہے، جا نہم تقریریں کرکے اس بھے ہیں و نیام ل اوے کی وجے ابی تک جوش کے مالم میں چلاڑ اے۔ زمین عے بارجارف اور المل راب اورجب الهلتاب وكم الكرير سن كالماع تواليم بد باتاب ... م يوكس بني و كواب يكي بابر ي دوا چر كويرما ياسي اين اب كوفها سمن الاستان كريوبيلون سانكين الاستان الدراب ادراب الاستاران كاين كوين كامور إب - حب ده الحام بن مشول كوتا مواس كابني استيل والدايك سيوكر ساقد ماس رجائ ريق بدالا ك ايك سنى كرييج بما فتى بحرق ہاورلوگاچدیانارے کو مٹوں کا طواف کرتاہے ...

الله جاموں کے طاق دومرسے ڈراوں کے اہر پیٹے این اس کے بار کے است میں میں واقعت اور بیک این - الا آ بادھر میں کے لیے کین مرمو ک بھی سے کھیلے شخص کو بذب جہیں کرسکتا ہو ہو صاکھا نہ ہو۔ اگرا تفاق سے کوئ ان ہو ہو ایمی جائے توجند
ہیں دن میں وہ اتنا پار صوبا ناہیے کہ پونپورٹی کا کوئی بھی اچھے سے اچھا ور یاری اسس کا
مقا پر جہیں کرسکتا۔ الآ کا با دے جل ہما کہ دی بڑے مزے کے ہیں۔ نوب وور کی سوچے ہیں
ہی چوڑی یو جنا ہیں بناتے ہیں۔ جن میں سے پوری ایک بھی جہیں کر ہائے۔ بس بماش دیتے
میں ۔ زبان کے معاطم میں رائے مزور رکھتے ہیں۔ لیکن اسے عمل جامر بہنا تا توایک طرف دنگا بھی کھو صف نہیں و ہے۔ آبس میں فرکر کے گوشٹی سی کرتے رہتے ہیں ، ، ، ان میں سے
دیگا بھی تھا عربے میں کا نام چندر بھان ہے اور جو و پوکٹ تعلق کرتا ہے۔ ہیں کہ ایس کے دیو بالک پہنا
سے ارد وکوشکل مند بنا تا ہے۔ طبیعت اس قدر حاص ہے کہ ایس اکی بجائے و یو بالک پہنا
کرتا ہے۔ جانتا ہے ناکہ عورت سے پیا ر تو ایک قدر قی بات ہے لیکن مردسے پیارم وکئی

ایک دن بیط بیط چندر بهای دیوگ نے بہت بی لی اوررو باکے عالم میں بہت رویا- اسے یقین جو کیا کہ وہ بیٹمبرے، ہائے، ونیائے تہیں سمیا میں نے کہا-وكون بات مبي ديوك جي ونيا أج مبي توكي آب كوستجد لكى ... برمد بوميلك سب دازيندرتما ن ويوك بركمل محكا وروه نظ مين دصت رسخ لكا- اب وه جيون کے رنگ منے پرا تا تو توب ہی لاکھڑا تا۔ لوگ اس کے لاکھڑانے کومی ایمنے کی ایک فتم سر سمجة جد ناچة ناچية اس كے دوسرك سامتى تورنگ بن كے ونگ ميں محكے اسوكيے۔ چدیں برسوں کی باستسے الا آبادے ان جاموں میں پنا ب کاایک جام آگیا بس بحرکیا نته سب لی طرف دوارے اوراسے کال مینکے کی ترکیب یں لاً ا نے کھے۔ لیکن وہ مجی ایک ہی بدمعاش مقاربا قا عدہ سیند تنان کرساھنے کھڑا ہوگیا اگر ں نے ایک استرا نکا لا تو اس نے دو نکال سیے۔ یا تی حجام ڈرکر پیٹھ گئے ا درساھنے موكراون كى با يركيتى كى بايس كرين كار و كاك سب كيسم كيا-اس دايد كيبى كربيجير سے كجوشخة نكال كرايك كوئى بنالى اوراس پر ايك بور في لگا ديا۔ محوشك چيري فيبل، بوميو پيغك قرمينسري اور كيد دوان كي شيشيا سركديس مدمنكير چرايس پولينس، تيس، دوسو، بزار كاس بزاد لاكدى پولينس ببريركيا تا اس باس كے عزب عزبا بنا بولينسي كے سب لوگ طاح كے ليے اس كے ياس الے کے۔ دوسرے عبام لوگ پر کے۔ ایک میٹنگ کرکے اعفوں نے اس کے ملاف فیصلہ کولیا۔ لیکن جب تک کو شک کمیٹی کی حابیت ماصل کرچکا تھا۔اس سے گرانٹ می لے چا تا۔ اب اے و باسے کو اُن د بلاسکتا تا۔ پنا کھر آج تک دہ و بال بیا اسب ک چاتی پرمونگ دن ر إ ہے۔ چر جائے کہ باتی جام اس کا پکر با اسکیں اپنے ملی بیوں بیٹے ہی بیوں بیٹے ہی بیوں بیٹے ہی ب

اس پرطرہ یرکران کے بچھ ایک عام می جلا آیا ۔ لوگ سمجھتے ستے کراس کا کا روبا رکیا سلے کا حس کا این شیونیس بنی ہے۔ لیکن صاحب ، جوا بھا زوسیا نے کا اور ناہے، دیوانے کا میں موتا الثاس کے پاس زیادہ گا کے آئے گے وہ مائے تنے اکر بالوں کے ارے بیں جننایہ جا تنا ہے، کوئی دوسرانہیں جان سکتا۔ اگراسے بالوں سے مجت ہوگی توالیسی بیاری شیو بنائے کا کررا دہلتی لوکی کال سے کال رکڑے کی اور نفرت ہوگی تولوں کمونٹی سے اکھاڑ پیلینے کاکر سات جنم تک محوثری یہ بال الیس کے، نه د ماغ بیں خیال پيدا جوگا.

یچ تنام ال ماراسنم کے نائیوں کے بارے اور بھی بہت کھ کہنا جا ہتا تنائیں بي أمرسين كوا عمر مارتا بول أوركها بول \_\_\_\_\_ ميا نُ مين توطل ساز حي نو

امريران سے يرى طرف ديكھتے ہوئے كہتا ہے "ا بسے سى بل دو كے بيل تورى إ م كاكرون مي كيتا موك مي كيا توبيوى مي جل جائي نا او كرى تونيبي جائي - ج اورصرت کی تظری لوگ بتی کو دیکھتے ہوئے جل دیتا ہو نجس کے پاس ایمی تک كاكون كاتا تتا بندماب ميردمن بين يذيال بلكى ليتاب كرشا يدلوك بتى أب بى مجع بلاے اور ایکے یا ہے منت بین بک سک سے درست ہوکر جا وَں۔لیکن صاحب اوک ينى كوكبال وقت بسي ؛ اورس ركشا كركم بيني ما ابول ...

ودیا میری بیوی میراا نتظار کررس بے۔

م إسع جى كيا موا" وه يوكسك يرميرى أسكسنة موسة بول المقى ب-

و كيا مواكيا ؟ من يوجينا بون.

م کیاں کھا تگ ہی کے پڑھتے ہے"

مين كوني حواب تعبي ديتاً كين وه كم ماتى بدي اتنامى دسويا وفركا وقت موكيد تمين توبس كوني بالي كرف كول جائي ... "

مبی اس کی نگا و میرے چرے پربڑتی ہے۔

وميّاري ووكني سِي مِينياً ٢٠١ ورفيروه دو پيامند بركرت بو ي منسخ للتي سِه-مرس میس حس بروس بن اواردیتی سید مان بها- اسدوراان کومی دیمناست مل والتحور ويتامون وريا مسملوان كريد ...

لات لادما:

ا وريري مويتا بول \_\_\_\_اس من بياري ورياكاكيا تصور ؟ ايك مرداً ه

برتے ہوئے میں اسے مرف اتنا ہی کہنا ہوں یہ شکر کروتم حور توں کی جامت کس نوک بیٹی عبیں ترلوک چی سے بنائی ہے ۔ اور ایسا کرنے میں میں اور بھگوان کی طرف اشار و کتا ہیں۔ " بهي ا ورمتول ي ميتين إلى إ" وديا كهتى بي و تتمين تومرف ايك جَامت بنوا في في ا اس کے بعدود یا کا انکا لے گئی ہے میں فقع میں کہا موں مان کما نا منبي كما وُل كارٍ" وديا إ فاطع موس كبتى ب إسع بى كيا الرفق ب ـ كر ع كد ع يدس ا ور غصة حربيب كمها دميزنكال دسيع هو بَرِين سوچتا ہوں \_\_\_\_ کمانے کے ساتھ براکیا جگڑا ہے ۔۔ اچاالافکاا ودّیا کها تاپرکتی ہے۔ بی جلدی جلدی نواسلےمغیم کی اتنا ہوں جوا وپرسے سے باے کے باع بی معوم ہوتا ہے میں کھا ناجیس کھا رہا کھا تا تھے کھا رہاہے۔ یا کوئی نیو ٹی کرم کرنے بیٹھا ہوں کھا اِنا کھا کے ہوئے بمدردی افعن بعدردی ماصل کرنے کے لیے وڈیا کے سامنے اپنی آج کی معیبت ک داستان دُ براتا بون وه بچاری بعولی بهالی شین معجی کداس کے مفسے عطاا یک میں مدردى كالفظ عجه كتنا دكرب إعاكا ميرب بيان كاتريس وه كبداعلى ب • المبكى يراس الواول برسسسان دفترمت جا دَيْ • خواه مخواه کیوں تا شا بننا۔ اس پرس ایکا ایک موک افتا مون \_\_\_\_ کیامطلب ؟ \_\_\_\_ میری شکل میں اسے بی تا شا دکھائی دے ر إبول إلم اذکم اسے تورینیں كہنا ماہيے منا-ين دفر دبي ماسكتا تو كري نبي أسكتا واوري ودياكو كاليال دي الكتابون بو درامسل عِينهُ كُمُ الْجُولِ وينا يَا مِنسَ عَن يا الناك وويّا اندر على ما قب اوري محنا اون عجرسے درگی ملكن وه با مرات ب تو احتيان ايك كورى لاتى بي سب ساكم يان ب- دومرے بائت میں شیونگ اسك اور اسرا سيفل ديس وسى اوك بتى والا ... ين سَويْنا مول و يلواستراكندي توكيا ورا زورس لكا ون كا توسب عليك ہو جائے گا۔ پر کاسے اس کے کہ لوگ فی رہنس ، یں ان پر اسو ن کا بنا کی جلدی جلدی چرے پرجاک بد اکر کے میں استراپیرا انٹروع کرتا ہوں میں صاحب استراہے کہیں مُنْفِحُ كَا كِلِسَة اوركس يول يَسِلنا بواكَفُولَى رُا بانا ب بيد يارك بن مليك روسوم

سي كاك دم مسلة موسة يها ربت إن ... من جلاكها ن كورى يجدي ديتا

الون المسترا دورينيك ويتا اول

مي بواس بهي بي بنارتا بول \_\_\_ يه اسرا في ما فقا ... تيرك يوان في المرا في ما فقا ... تيرك يوان المرا في المرا ا

م استے جی اور دیا کہتی ہے ۔ اکنوں نے تو مٹیک ہی لے کر دیا تھا۔ تم ہی نے سِلّ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م الد کر دی "

گم کردی :" • کس\_نے بہلی کم کر دی ؛ "

• تم نے \_\_\_\_روز نکال بیٹے تھے۔"

م مجوف، \_\_\_\_معلوم ہوتا ہے آسے تم اس سے اروی ملتی رہی ہو۔ "
دیا خلیف سی ہوکر استرا کا لیتی ہے۔ بیں پلے کراس کی طرف دیکھتا ہوں تو صلا نظام الب کہ دو دو پڑے اپنی میننی کود بائے کی کوشش کرری ہے اور دب بیا اسے خدھ اگرزی کے بیچے میں " مشف اپ " کہتا ہوں توسطوم ہوتا ہے مللی سے" بک اپ کہد دیا۔
ایک قبقیہ پوری نفناکو محر دیتا ہے اور دوّیا استرے کو بائن بیں پکڑے ہوئے مجھے دکھا تی ایک قبقیہ پوری نشاہ موجی کیسے اللے ہی استرے سے اپنے آپ کومو نڈتے رہے۔ "

میں دیمتا ہوں بلدی کے مالم میں میں ہے کا پنے مغربرا الثا اسرا پھر تار استاء ودیا کہتی خوا ہ موا ہمرے ما لیکے والو اس کا نام بدو کیا۔"

اوربین بی سوی بوت بوت بی دینا ہوں گھیس مل پروا ہیں مان مریا داہیے ہے ہو کے بیک مان مریا داہیے ہے ہو کی میں با کی بی سب بی سروی کی میں با او بی اور بی یا دا تاہے وہ دن جب بیں درو پدی کیا ہے کی طرف کی بین بنیا نے نکل کی افغا مردی اور گری بیج کے دن سے گوگا ہیں جب با لوچواکر فودکناروں سے بہت دور بیا گیا تھا۔ مجھ دریا کون اور دیا کی اور بیٹ کی بیار کیا تھا۔ مجھ سے اتنا ہی بی بیان کے نظارے سے خوص ہوتا ہوں۔ پیلے کنارے کے یاس کی بی مملی بی بین بی بیان کور کور گورتا مملی بی بیان کے نظارے سے جو کوئی ہوتا ہوں۔ پیلے کنارے کے یاس کی بی مربی بی بی بیان کے نظارے سے میں بیان کے نظارے کے بیار بیان توکیا دل اور دماغ کی بی ساری آ کمین بیان بیان مربی ہیں۔ پیرا کو وقف جسٹ کی بیار بیان توکیا دل اور دو سرے باتنے ہی بیان میں ایسے بدن کے منہا میت خوشاک میں بی دور سے ملتا ہوں۔ اندرا تنہیں ترکمت بین آ جاتی ہیں۔ مرب ہوت کوئی ہی دوہ جو بی توریخ کا در دریا اسکول کی لاک کے بدن کی طرح مرم دور کھتا ہو جاتا ہوں۔ روم روم موجو کھتا ہو جاتا ہوں۔ روم روم موجو کھتا ہو جاتا ہوں۔ بی کھتا ہے بیان کی طرح مرم دور کھتا ہو جاتا ہوں۔ بیان کے بدن کی طرح مرم دور کھتا ہو جاتا ہے۔ جو کھ

ا ما مدار بازار جا تا ہوں تو و بال ایک مسلفظ سے میری لؤائی ہونے لگتی ہے۔ ایک بل یں بول الما کے لگتا ہے مصبے ضہر میری ہندوسل انساد ہوکر دہیں گے۔ کھتوں کے پیشتے لگ جامیں محے مید بات میں کہ وہ میری طرف دیج کر جنس دیا۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہ

البند وه ایک شوکگذار اختاره عیب پرده ب کرچلن سے گھینیٹی مساف چینے بی نہیں سائٹ آنے گئیں اس نے مرف ایک بارمری طرف دیجا تنا اور میں نے مجا وہ شوجی پرچپکادا ہے میری آدمی موڈی ہون والوم کا خاتی الزار باہے گروب کو ن مسلان الٹارسول کی تسمیل کہ تا ہے حب تو ماتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ لے بات ہے کہ وہ یوں ہی اپنے البیلے ہی ہیں ہے يرمد إوكا ورس اين زوزكا شكارات علا مجريا مولكا.

" بخ امر" میں جواب دیتا ہوں۔ اور میرا ہا تھ اپنے آپ چہرے کی طرف اکل جا تا ہے۔
ہیں ڈرنا ، لرتا ہوں کہ دمعلوم اب وہ مجھ کیا کہ میں صاحب دہ ایک ایس بات
کرتا ہے کہ میں سو چتارہ جا تا ہوں کہ اس بات سے میری دا ٹرمی کا کیا تعلق ، وہ کہتا ہے
سے کوئی بات بہیں ... لاگ بک کل ل جائے گی ۔۔۔۔۔۔،.. پھروہ چلا جا تا ہے
مجھے کہ سے میں نہیں آتا ۔ چرو کا تول تک نمتا استا ہے اور اس کے ان مند سے
میرا کا ایک ایک ایک جیب می فارض ہونے لگتی ہے۔ میں جتنا اسے کم اتا ہوں اتنا ہی اوپر سے
نہیے کا ایک ایک ایک ایک ہے۔۔

میں کا م کے بیج سے امط کرا پنائی لگانے کے بیے باہم طاجاتا ہوں۔ کی قور سنٹ کسٹے بین کو م کے بیج سے امط کرا پنائی لگانے ہوئی جا ہم ہوتا ہے ، ان ہم ہندیتا نیوں کے بین جو میری افران بین ایک بہیں الرائے ان بین سے ایک کی طرح دو مرے کے پرائیو میں املوں میں اپنی فائک بہیں الرائے ان بین سے ایک نیام میں سے ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک ایک بیار کرائے ہوئے اپنا مرک کے ایک املی ہوئے اپنا مرک کے اپنا کے اپنا کی کا کہ کا کہ کے اپنا کے اپنا مرک کے اپنا مرک کے اپنا مرک کے اپنا کر کے اپنا کر کے اپنا کے اپنا کر کے اپنا کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو اپنا کر کے اپنا کے اپنا کر کے اپنا کے اپنا کر کے اپنا کے اپنا کر ک

میری سمیمیں کو آنا ہے، کی دہیں آنا۔ اگر سویرے، بازاریس اس سلنے سے میری لاا تی موق تو خایدیں اس گورے کرسٹان سے بمی مجرا جاتا۔ خایدیں اس بے جب ریاکہ ان گوروں کا اب کک ہم پر بہت رحب ہے ۔۔۔۔۔۔ یہی ہوسکتا ہے، اس کے آئید دیکھنے کا میری دانوی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہیں اس کنفیوز ڈ مالت ہیں اس فرون دیکھ اپنی فرقی کھوئی انگریزی میں اس سے بائیں کرنے لگتا ہوں۔

م ين الهاكا نام جان سكتا جول إ"

م مرور ... مزور ... وه كبتاب يمرانام ريروكنيدى بيد ... اور برير الدي باده كم باتاب ين امريك يا بول. باريد ولي كشوس

سی اپنے کو حالات کے دحارے پرچھوڑ دیتا ہوں ۔۔۔۔۔سالا آیا بھی پے تو باربرویل سے اسسے یا شا یدمیری داؤمی کی فرف دیجکواس نے می فرص قصبے کا نام فے بیا- بہر مال ایس پر ہوچیتا ہوں۔

«اس وقمت آ ب گهاں سے آسے ہیں؟"

\* بنارس سے .. بیش سارنا کوئیں برمه کاستوپ دیکھنے گیا کا یہ اور بروه اپنا بیا ان جاری رکھنے ہوئے کہنا ہے ۔ و إس سے گاڑی میں آیا جوں اور اب جہاز کا انتظار کررہا ہوں ۔ "

وستوپ اچا لگاآپ کو ؟"

م بہت و دمیری طرف دیکھتے ہوئے کہنا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے احد یا بیں لوگ قدیم تاریخ چزوں کو بھیک سے سنجال کرنہیں رکھتے۔ دیکھونا اس کے ایک طرف مطک گھاس می اگل ہے ۔ . . "

اس سے پینے کہیں اس کی بات ہے ری ایکٹ کروں الاؤڈ اسپیکرسے آواز آتی ہے سے ورامنٹن پلز \_\_\_\_\_ فلائٹ ٹواویٹری کے پنجر . . . "

و من بيكاري سارنا تذكيا بسنوب ديجين كرايد

اندرداخل ہوتے ہی ایک ایسی کرسی پرجا بیٹیتا ہوں جس میں تجھے مال کی گود کاسا سکون حاصل ہو تاہیے۔

نامرسین میرے پاس ا تاہے ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسنے یا تفکا ٹوال میرے محصی میں بانگ دے وہ مجہ سے بد چینا ہے ۔ آپ شیعہ جی یاستی ہ "

م بى با سيستىن برون بوتا يول. يى پوچىتا بول ياك باخيد سلمان يال -ياستى با

کی ایسی ان ایسی کتبا ہوں یہ جامت کا شیعہ ستی سے کم اِ تعلق ہ " معاف میمید میں . . . میں سنیوں کی عامت نہیں بتاتا یہ دا پ مطاعب جی ہ م

\* 40 \* متب توالا كبد كوينون كي نوب يى جامت بنائي يا بيد وبيع بي بندوهيد بون-بدحاني بندميرا نامهي ١٥٠ ناموسين كهناب يم يميك ب مجهموف منبول س نفر ت سع-ال سع تو ہندوہی لاکہ درجرا چھے ہیں ۔" مروه تولد مرس محيين دال ديناب اورسنا بى نبي كرمع جامت بنوانا مي بال مهي كُول نا-آخراك بنديل جا ناسب ا وروه شيو كاك برش ك كرميرى فرف برصناب جبي يرس چرك كى طرف ديخ كروه ايك دم وك جاتا ہے! ... بر مورسے و كيستا ہے اور فيومك رض كو ايك فرف ركوديتاب اوركناب مآيداكلوايك وكيامطلب ومين جامت كوفريب اكردور سيتح وسي ديجتنا بول اور كبتا بول م كها نا بين ستى تربين يه م سنتي و تي كي يا نت نهيس ." • بات بہ ہے تو پیر۔۔۔۔کیا بات ہے؛" میں جو دوشی کے اس عبارے پر سوار مقاجو تکھنزیوں پہلی بارکسی اجمر بزنے اٹلہا مقا اس کے پنچر ہوجا نے سے ایک دم بھو وُوُو۔۔۔۔۔کی آ واز سے نیچے آ رہنا ہول تامر وحمى ورف أب ك شيو مردع كالمني ؟" م بال الم من كبنا بول و الوك بنى في المستعمريد ... مريد الدى بيرة م كي يم بو" نام صين آ والديس ايك قطيت بيداكرت بوت كتاب مكنايي كريك بوديك بات برب \_\_\_\_ كسى كيمي چرك يد، كون سائمي عجام ايك باركيسائمي قط لكادب كوني دوسراعهام است في نهي كرسكنا كا قانون سيء إ مآب كى يونين كى ايسى سيس عين ايك دم أف مجولا بوكركتنا بول \_\_\_\_ ايك طرف بعارے ماکم بن و و مری طرف کامگار مردورا دران کی یونین . . . بچی بین بم نگ مي الى د ، كياا ك كى بردك سع نهي سنا \_\_\_\_موا ورمرف دو المالي . تونمیاں جائیں ہ" • إير" نامركينا ب-میں ایک دم کی مبول کر پہلے یا ہر کی طرف دیجتنا ہوں اور پراس باس کے معنی معجنا ہوں۔ مجھا میدی دیجی اور اور کی اور میں اس کے معنی معجنا ہوں۔ مجھا میدی دیجی اور دور می اور کانا مرسین انا دی کے بعدمیرے

مالذ ایسا سلوک کرے گا۔ ہوش ہیں آنے ہوئے نا مرسین سے کہتا ہوں یہ میں تھاں کا ایسی کے اس کے قال اس اسرائیک کراد دل گا۔ مبوک بڑ نال کردوں گا ۔ . . بی . . . . بی پنڈت جی بحث بہتی ہیں اس کے رہنے والے ہیں ۔ الزا با دمیں ایک با را سے دیکیے انھیں۔ میں انھیں کہوں گا ۔ ۔ ۔ بنڈت جی با یہ سب کیا ہور ہا ہے ؟ اس عمریں آپ نے دیش کا سعال میں کہوں گا تو بڑے ہو کر کیا کریں گے ؟ "

اورجب کی می میں تہیں آ ۔ آئویں نامرحین کے مفورین گوگڑانے لگتا ہوں۔۔ امر جی اِگر ہے جگوان ۔۔۔ نیس مور چی اِگر ہے جگوان ۔۔۔ نیس مور چی اِگر ہے جگوان ۔۔۔ نیس مور چی اِگر ہے جگوان ۔۔۔ نیس اور پے ایک بار میری مجامت بنا دیکھے جہیں میں دنیا جہاں میں کہیں مفد کھانے کے قابل جہیں رہوں گا ۔۔۔ سب مجہ پر ہنس رہیویں ۔۔ ایک میں دور اِ ہوں ۔۔

بجائے اس کے کہ نا مرصین میری مالت بررقم کمائے وہ کہنا ہے یہ رات ہوگئ اس در کہ ان میں دیکن اس ع

وقت كون مغ ويكنناسِع ؛ " -

بهارہے۔سب کچہ بیکار ہے۔ چنا نجہ میں کوئی فرض چیڑی اعظار فرض ہوا ہیں اسسے گھاتا ہوا کسی فرمنی گھر کی طرف چل دینتا ہوں۔ • ۔

رات مجر و دریا مرکی بیوی میرے پاس نہیں ائی۔ مجھے بوں معلوم ہو تا ہے بیسے ہیں کوئ کمو تر ہوں ملے ہیں اس کی کی ا کوئ کمو تر ہوں جے کسی نے الل رجم اللہ الله ویا ۔ یا چڑا ہوں جس کے گھر ہیں کسی نے پھندنا باعد حد دیا ۔ اوراب میرے ہی عزیز مجھے اپنے کھر ہیں کھنے نہیں دینے ۔ چونجیں مار مار کر لہو بہان کررے ہیں بکاٹ کاٹ کر مجا دینے کی کوشش ہیں ہیں ۔

م ترشکے ہی اعظر میں کم کی طرف جل دیتا ہوں اور لوک بینی کے پاس بینے کر ہائھ جوڑ دیتا ہوں اور لوک بینی کے بائد ح جوڑ دیتا ہوں \_\_\_\_\_ سے موس سے سے لوک بی اس میگوان کے بیے میری مجاست بنا ڈے م تم نے کب سے مجھے اس مالت میں لاکا رکھا ہے، نہ میتا ہوں، نرمزنا ہوں ، ، مالا کر میں نے جمعیں پوراٹیکس دیا ہے:

کہتا ہے ۔ آپ ڈرا کٹیر ہے ۔ مٹر پان ۔۔۔۔۔ « دہیں ، یہ کیسے ہوسکتا ہے ، " وہ ادی احتجاج کر ناہے ۔ مجھے دکا ن پر جا ناہیے۔ " « سجو پ کوجا ناہیے بمبیّا۔" لوک پٹی کہنا ہے پیمبوں کوجا ناہیے ۔۔ کل ان کی ججات

بع بى سروكى تى "

اورس المینان سے لوگ بتی کے ابند میں باری ہے یہ اورس المینان سے لوگ بتی کے ابند میں ابناگا دے دیتا ہوں اورسوچاہوں

کی میں ہو، لوگ بتی آ دی بڑا نہیں ہے۔ معالمے کا بہت کرا ہے۔۔

المنزی ہر الموں کیا جرنیل موک بلک آ ٹوبا ہن کی طرح سے صاف ہے جس پر کو تی سوٹیل کی رفتا رسے گاڑی چلاسکتا ہے ۔ جبی لوگ بتی مجسے کہتا ہے ۔ اب آب المط جلئے ۔ اب کی مطلب بی میں آخری بادجران ہوکر لوچتا ہوں۔

المی مول کٹارہ گیا تھا وہ میں نے کا طاح دیا۔ اس موک بتی مجسے کہتا ہوں وال مالی المول المول کے اس میں تو بال آگ آئے ہیں ۔ کو طاح دیا۔ اس میں تو بال آگ آئے ہیں ۔ ب ب ب ب ب بات کی اس میں تو بال آگ آئے ہیں ۔ ب ب ب ب ب بات کی المول المول کے اس میں تو بال آگ آئے ہیں ۔ ب ب ب ب بات المول ہوگر کہتا ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے ہوں کے دو مرے صوبے کہتا ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے ہوئے کہتا ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے ہوئے کہتا ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے ہوئے کہتا ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے ہوئے کہتا ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے کہ کو شک بات بات کو تا ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے کہ کو شک بات ہوں ہو آئے گی پر نہیں آئے کہتے کہا کہ وہ اس میں تو دا سے بو جہتے تر سے تر نی کو اس میں بو لا تھا سے ایک کو تا میرے دل سے بو جہتے تر سے تر نی کو اس میں بولا تھا سے کو تا میں ہو تا ہو جگر کے یار بوتا کو تا میں کو تا میں کو تا ہو جگر کے یار بوتا کو تا میں کو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہوں ہو تا ہو جگر کے یار بوتا کو تا میں بوتا کا وہ شعر پر سے تا کا وہ شعر پر سے تو تی ہو جگر کے یار بوتا کا وہ تا ہو تا ہو تا ہو جگر کے یار بوتا کا وہ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو جگر کے یار بوتا کا دی تا ہو تا ہوں کو تا ہو تا ہو جگر کے یار بوتا کا دی تو تا ہو تا ہو تا ہو جگر کے یار بوتا کا دی تو تا ہوں کو تا ہوں کو تا ہو تا ہ

سائے دریا بیں عورتیں نہارہی ہیں۔ ایک دوشیزہ نے ہوتسم کی مرم دیا اے بہ نیاز ہوکرسب کیور اور دور سے اکنیں دور کناروں کی ون کھینک دیا۔ اور بورسے پائن اس سے پہلنے کو آیا۔ اس صیبن ڈائیو ٹک کے بعد ابھی وہ سطے پرجیس آئ ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کو آیا۔ اس صیبن ڈائیو ٹک کوشش کر رہی ہے۔

بیج سرسوتی کی گفاہ پانے کی کوشش کر رہی ہے۔
جاتری لوگ معملوم کیوں ایکا ایک چوکس ہوگئے اور اب پانڈوں کے پیول جیس بی طرف رطرود کے درہے ہیں۔

بیمول جیس بیلتے۔ وہ لوگریاں با تقییں سے سب کی طرف رطرود کی رہے ہیں۔

میلی میں میں جاتے ہوں ایکا ایک منی ایکر ہوگیا۔ جو و قرت کے بیا اور بیل دیار علیہ بیا ند

حشراً ورمنگ بر کود محیے جو اب ہماری دمرتی کے موبے ہو چے ہیں .....
ایک فقیر جو شکل سے میم و مت معلوم ہوتا ہے، بدد ما دیتا ہے۔ جو جھے دما
معلوم ہوتی ہے ۔۔۔۔
• جا بچہ ا سیفٹی کے سواتیراکوئ دارونہیں ۔"
ا در بین نوحی نوحی کھر لو سے جاتا ہوں جس کا راستہ با زار ہیں ہے ہوکر
جاتا ہے ی

## وحهان يحجوت

دن بعرام کرنے کے بودا جب بوڑھار جمان کے گھر بہونچا تو بھوک اسے بہت شاری تھی۔ جینا کی اں ، جینا کی ماں اس نے جلاتے ہوئے کہا ۔۔۔۔۔ کھانا نکال دے بس بہت بٹ سے ٹرحیا اس وقت اپنے ہاتھ کپڑوں نتوں میں گیلے کئے بھے تمی پشتیر اس کے کہ دہ اپنے ہاتھ پونچیہ سے رصان نے ایک دم اپنے جوتے کھاٹ کے نیچے اٹار دیتے اور کھ ڈرے کے لمانی تہمد کو زاؤوں میں دبا ، کھاٹ پر چوکڑی جاتے ہوئے بولا۔ سم اللہ

بر طایت سر موک بوان مومائی ہے . رحمان می سم الند برمایے ادر جوانی کی اس دوڑ بیں دکائی سے بہت پہلے اور بہت دور کل کمی تعی اورا بھی کی بڑھیائے سے اور نیل میں بگوتے ہوتے ہاتھ دوسے سے نہیں پو پہلے تھے جینا کی ماں برابر جالیس سال دوسے سے ہاتھ ہو نجعت آئی تھی اور دھمان فریب فریب استے ہی عرصے سے خفا ہوتا آیا تھالیکن آج ایک لخت وہ تو دہ بھی اس وقت بچلنے دالی عادت کو مراہنے لگا تھا۔ دھمان بولا، جینا کی ماں، ملدی دواسس ماور بڑھیا اپنی جوالیس سالر دلیا نوسی اواسے بولی " اُکتے ہائے ، فرادم تو ایا تو ایا تو ایس

تُعَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا تع . رحمان كالك جوا دومرت وقد بربر ه كيا، يستقبل قريب بين كسي سفر بر جائي كالمات تعي . رحمان في تبنيته بوك كها

و آج پرمیر جواجوئے دیرہ دباہے ، جیائی ال -- الدّ جانے میں نے کون سے سفر پانا ہے اُر

میناکوسے جاناہ ادرکہاں جاناہ ؟ --- بڑمیا بولی، اونہی تو نہیں تیرے گو در دحوری بوں، نمسے ؛ دو بیے ویل کاتونیل بی لگ گیا ہے تمہادے کیرن کو ۔ کیا تو دو بیے دوج ک کمانی میں زے ہے ؟

 رمان کائی چاہتا ماکر وہ کھاٹ کے نیچے سے جو ااضائے اوراس بڑمیائی جندیا ہے دہمیں بال کا بھ مغایا کردیے ، مری بیٹم کے اُترتے ہی بڑمیا کا دائی نزلہ می دور ہوجائے گا۔ لیکن چندہی لگھے مندیں ڈالنے کے فولا بعد ہی اُسے خیال آیا ۔ بڑی ہوتی ہے تو ہوتی رہے ۔ کتنا ذائع دار گوشت بکا ہے مری بینائی ماں نے ۔ یں تو اُشکرا ہوں ہوا ۔ آور رحمان چنارے نے لے کر ترکادی کھانے لگا۔ سائن کا ترکیا ہوا تعقر جب اس پے مذیب جا اُتو اسے خیال آیا ۔ آخر اس نے میناک ماں کو کون ساشکہ دیا ہے ، وہ

جاہتا تھاکہ اب تصیل بیں چراسی ہو جائے اور بھاس کے بُرانے دن واتیں آ جائیں . کما نے کے بعد رمان نے اپنی انگیاں بڑوس سے مصلے سے بوضی ادراٹ کھڑا ہوا کسی نیم شوری

ا صاس سے اس نے اپنے جوتے اُٹھائے اور اُٹھیں دالان میں ایک دوسرے سے ایجی طرح علا مدہ کرکے

طوال دیا ۔ لیکن اس سفرسے چھکالانہیں تھا ، ہر چند کراپئ آٹھ روزہ مگن ہیں تل اُن لازی تھی ۔ صبح والان میں جھاڑو دیتے ہوئے ٹرمیا نے بے احتیا کم سے رمان کے جوتے سرکا دیتے اور جرتے ک اڑ می دومری ہ

افری پر چڑھ گئی ۔ شام کے قریب ادا دے بہت ہوجاتے ہیں ۔ سونے سے پیسلے ا مبائے جائے کا نیال رہان سے ول میں کیا کا تعا۔اس کا فیال تعاکر توائی میں ٹلا ٹی کر طینے نے بدی وہ کہیں جائے گا ۔ اور نیز کل کی مرفن فذا سے اس کے بہت میں بھرکوئی نقص واقع ہوگیا تھا۔ لیکن میح جب اس نے بھر جو توں ک حالت دیجی تواس نے سوچالب ا نبالے جائے بنا چھٹ کا انہیں ہے ۔ میں لاکھ ا بحاد کروں لیکن میسوا کے سالت نبھے تھے اور میم نے وقت ادادے لیز ہوجاتے ہیں ۔ رمان نے بھرا بنا تجرآ سیرھاکیا اور اپنے کے سالت نبھے تھے اور میم نے وقت ادادے لیز ہوجاتے ہیں ۔ رمان نے بھرا بنا تجرآ سیرھاکیا اور اپنے کچڑوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔

بنیل میں دھلے ہوئے کپڑے موکا کولات ہی دائت میں کیے اُبطے ہوگئے تھے۔ نیل ہٹ نے ایسے آپ کوکوکر سپیدی کوکٹنا امراد دیا تھا بہ کہ میں بڑھیانیل کے بغیر کپڑے دھوتی تھی تو یوں دکھائی دیا تھاجیے امبی انہیں جو بڑکے پان سے کالاگیا ہواور پانی ٹیٹیالی دنگت ان جی یوں بس کئی ہوجیے پاکل کے دماغ جی واہر بس جا کہنے۔

میانی ال اد کملی می موار دوین دن سے جو کوٹ کو تندل بنادی تھی . گھریں عرصے سے بالا

کو فراقل جعد موب بن دکا کر کیٹ نکال دیئے گئے تے ۔اس مے طاوہ موکی مکی کے بھٹے تھے ۔ گویا مینائی ماں بہت دفوں سے اس مغربی تیادی کوری تی اور جوٹ کا جوّا پر چڑھنا تو صفی اس کی تعدید ہ تی ۔ بڑمیا کا خیال تعاکم ان تندلوں ہیں ہے رحمان کا زاد ڈہ میں ہوجائے اور بیٹی کے بیے سوخات ہیں۔ رحمان کو کوئی خیال آیا ۔ یولا ۔۔۔۔ بیٹاک ماں ، مبدا کیا نام دکھا ہے اضوں نے اپنے تنظ

ا ؟ ؟ برمیابنتے ہوئے بول \_\_\_ سابق (اسجاق) رکھاہے ام ، اودکیاد کھاہے ام انموں نے اپنے نفخ کا - واہ بری کا گئن کم درہے بری إد واش .

ن پرولیں یہ بیان میں اورکیا نقع کا ابو وسٹ ارنے سے رہ جائے گا ؟ دہ بیک کر طائے ۔ ما میرسیاس اور میں کبوں گا سابق بیٹا، دیکہ یں ترسے یا ایا ہوں تندل، اورکو ، اور کھانے اور ...... بہت کچہ لا یا ہوں ، گاؤ کے لوگوں کا بی گری دعویٰ ہوتا ہے۔ نفاض کس سے واقع یں پہل سکے گا کسی برے بعظ کواورجب سلکے سے میری تو تو میں میں ہوئی تو میں اسے توب مو کمی سازں گابڑاسم مساہے اپنے آپ کو کل کی گلمری اور ۰۰۰۰۰۰ اور ۰۰۰۰۰۰ و و ناماض ہوجائے گا کے گا، گھرر کھو اپنی بٹی کو ۰۰۰۰۰ پھریں اس سے بیٹے کواٹھائے بھریں گا۔ کلی گلی، اِزارالار ۰۰۰۰۰ اور من جائے گا ایکا۔

.... در من جائے و منع و منع و رہے اور منا کے است کیا کھڑی گئی گئی ہم کچورویے اُدھاریے ، سو غاتباندی ازراہ میں اور کے دیا۔ بڑھیا کے استرائی کا بندوست کیا کہ اللہ کے توالے کرتے ہوئے کہا ۔۔۔ بعرہ میلا م جائے کا علیا جندوروز میں نیری مینا کوساتھ ہی لیتے آنا در میرے ساجھے کو اکون جائے کہ دم نکل جا

رممان پرمبیمانی اور ذمنی تعداد شان دجرہے عنودگی سی کھاری ہوئئی۔ لات کے کوشت نے اس کے میٹ کاشیطان جگا دیا تھا ' آ ''عوں میں گدلا ہٹ اور برگی تو تھی ہی 'لیکن کچے میشر کچھ مرغن غذاکی دجرہے آئمیں میں سے شعلے لیکنے گئے ۔ رحمان نے اپنے مہیٹ کو دیا یا ۔ ہی وال مقروم فسس سی معلوم 'وزئی متی ۔۔ بیناکی اس نے احق کوشت پرکایا ۔ لیکن اس دقت تو اسے درہے سے ہاتھ پر نجھ نا اور کوشت دونوں چیزیں پہندائی تعین ۔

ر منان کوایک بھر بیٹا ہی ماجت ہوئی ادراس نے در کماکراس کا قار درہ سیای اُل کا طلاحا۔ رحمان کو بھر دہم ہوگیا۔ بہر جال اس نے سوچا مجھے رہنے کو اُ چاہیے۔ پلانا مرض پھر

ور المانات المان من مركم كى كان من شالى بواء فرائد بوق بوق الدر وافل بورى تقى -درخو سك فطرك سائع من من مميى الممين بدكر في اور تعول سے رحمان كو كارى الكل ()۔ بنگورے کی طرح اُسکے بیچے جاتی ہوتی معلوم ہوتی تھی - وقربین اسٹیشن ایک اونگر بین کل گئے ہیں۔ جب کر ال سے ایک دوالٹیشن ورسے ہی تھا تواس کی اکد کھل گئی - اس کی سیسٹ سے بینچے شے فری اٹھال گئی تھی - مرف اس کے اپنے گزارے کے بیامے تعل اور پیاود کے بلو میں بند سے ہوئے کہ بند سے ہوئے بانو میں گڈیرا کھڑا تھا۔ ہوئے کی کے بیٹے ، یا اس کے بھیلے ہوئے بانو میں گڈیرا کھڑا تھا۔

رحمان شور کیانے لگا ، اس دیے ہیں ایک دواجی دخت تطع کے ادمی اخبار ٹرہ دہ کے ۔ بیسے کو بون تن یا ہوا دیموں کی دواجی دخت تطوی کا دمی اخبار ٹرہ دہ کے ۔ بیسے کو بون تن یا ہوا دیمو کر جائے۔ مت شور مجائے ، اس کر بیس کے سامنے ایک بٹی ہوئی موجوں والا کا تسجیل بنا امار کا اور والا تھے ۔ بیسٹا ، . . . . . موسئی سے ہوئی سے ہی میسٹا ، . . . . . موسئی سے ہی میسٹ کا دم میموں گیا تھا آبا ہا ہو اور اللہ کے رکھا این میں رحمان کو میموں گیا تھا آبا ہا ہو تو میموں گیا تھا آبا ہی میں رحمان کو در کی کو بر اس کے معلل جونے کو تھا این گھڑی کو بر مان کو کا در اس نے کا تشغیل کی در دی پھر بوالے اس نے کا تشغیل کی در دی پھر اور اس نے ہی خوش وش کو کو رسان کو مادا - اس اٹھا بین کمٹ چیکے داخل ہوا - اس نے ہی خوش وش کو کو رس کی دائے گئے ہو کہ کر درمان کو مادا - اس اٹھا بین کمٹ کر درخان کے درمان کو مادا - اس اٹھا کی تھی ہوئی کے دوالے درخمان کو مادا در کی کر درخان کے بیٹ بین گی اور دی گئے گئے ہوئے کہ کر درخان کے بیٹ بین گی اور دی گئے گئے ہوئے کو ایک کر درخس بین گی دور کر ان اس کے بیٹ کی میں ہوئی جون کو کہ کر درخس بین گی دور کر کر ان کہ درخوں میں بیک کو اور اس کے بیٹ بین کی دور کر کر درخس بور کر کر درخس بر درخان کے بیٹ بین کر درخس برا کر درخوں کی میں برا درک کے جونے کی کر درخس برا کر درخوں کی ہوئی جو درخمان کے بیٹ بین میں برا دور کر کر درخس برا کر درخس برا کر درخس برا درخوں کی ہوئی جو درخمان کے بیٹ بین میں برا درخوں کی تھی ۔ اس کے بیٹ بین میں بہت جوٹ کئی تھی ۔ اس کے بیٹ بین میں بہت جوٹ کئی تھی ۔ اس کے بیٹ بین میں بہت جوٹ کئی تھی ۔ اس کے بیٹ کی کر درخس برا درخوں میں برا دی کر درخوں کی تھی۔ درخمان کے بیٹ بین میں برا درخوں کیں برا کر درخوں کیں برا درخوں کی تھی ۔ اس کے بیٹ کھی کر درخوں کیں برا درخوں کیں برا درخوں کیں برا درخوں کی تھی ۔ اس کر درخوں کی تھی کر درخوں کی تھی کر درخوں کی تھی کر درخوں کیں کر درخوں کیں برا کر درخوں کی تھی کر درخوں کی تھی کر درخوں کیں کر درخوں کیں کر درخوں کی کر درخوں کیں کر درخوں کی کر درخوں کیں کر در در کر کر درخوں کی کر درخوں کی کر درخوں کی کر درخوں کی کر درخوں کر درخوں کر درخوں کر در درخوں کر درخوں کر درخوں کر درخوں کر در در کر درخوں کر در د

اسمری پروال کرکر آل کے رسوے مہیتال میں ہے جا آگیا۔ جینا ، ساہقا، علی مور ، جینا کی بال ، ، ، ، ایس ایس کرے دمیان کی نظوں کے ساسف سے گذرف کئے۔ زندگی کی فلم بھتی چوتی ہے۔ اس میں برشکل میں جارا دی اورائیا ہی موروسیاتی ہاں۔ اسکتی ہیں بائی مودورین می آئی ہی بیان ان میں ہے چوبی تو یاد نہیں رہتا ، جینا ، ساہقا ، علی موروسیاتی ہاں۔ یامی بی محادا می دینوگوں کے لیے مشکش کے واقعات دہن میں آزہ ہوجا ہے ہیں۔ مثلاً گذیر المبیت فارم پرینا ہوا ، اور متی کے لا محق ہوئے سطح جنیں فلا میبوں ، واچ مینوں ، سٹنل والوں کے اوارہ حجو مرسے اٹھا اٹھا کر جاگ رہے ہوں۔ اوران کے کانے کالے چروں میں سفید دانت بالکل اسی وارم دکھا تی دیں جیسے اس ار کیا سے بیس نظر میں ان کی منہی ان کے تبتیم ۔ ، ، یا دور کو تی

این ۶ یه هنین بوسکتا ۰۰۰۰۰ ایتما ، بعرلات ماری ،

اور پیر مست. پھرسیتال کے سفیدنبترے اکفن کی طرح منر کھونے ہوئے چا دریں قبروں کی طرح بار

پایان، عزراتیل نا نرسین اور داکترن من

مر فرائر جوا آ استراد آادر بولاً - بان با تونے طب کمی سفر پر جا اے ، بابا .... بعر حمان کے سر بانے کی جا در تلو لئے ہوئے بولا ، لیکن تیرانا دداہ کتا ناکان ہے -------------------------------بنی نقط تندل در استالمباسفر .... بس مینای بان ، سابقاً اور ملی معدیا وہ انسوساک

وأفقيه . . . . .

رمان نے زاد وہ پرابنا ہاتو رکھ دیا اور ایک ٹرے ملے مغرب روانہ ہوگیا۔

مرتّب : ابن کنول مسن نجی سکندپوری

## بيرى نامة

## حيات

اصل وطن : گاؤن دتے کی تجھیل دسکا فسلع سالکوٹ ، والدڈاک فائے کی ملازمت کے سلسلمیں لاہور شتقل بوگئے۔

ولادت : داجندرسنگه بیدی نیم ستمبرها ایرا کومبی ۳ بی کردم منت پر لا بورس بیدا بوت -

مان : بريمن ـ نام :سيوادتي -

والد : کمزی - نام : بیراسنگرمیدی -

تعليم: يشرى كونش السافية لاجور -

انطرمیڈیٹ سے واء کری اے دی کالح لاہور۔

نى دائے يى داخلم اور ترك تعليم .

يهلى ملازمت : سيد مين بوسط أنس لابورين بحيثيت كمرك ملازم بوت -

شادى: 19 سال كى عراستانية ، يس بون -

بیوی: مانکه کانام: سوما وتی -

شىرال كانام: ستونت كور -

استعفی : سی وار این واک فانه کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا - جدماہ یک ولمی میں مکومت کے ملب ولمی میں مکومت کے ملب وابستارہ اور میرالا بور میں آل انڈیا ریڈیو میں

ارشت کی میثیت سے کام شروع کیا۔

إشاعتى كام بالتافاء من معم ببشرزليسيدا شاعتى اداره قائم كياراسى سال فلمول كيد

بمی لکھنے کا کام شروع کیا۔

لا مورکو الوداع: می ، جون مختلطام میں جب الموریس فسادات شروع موتے تو وہ استے بھانی مرنس سسنگر بیدی کے پاس رویڑا گئے۔ بھر شملہ گئے۔

۱۵راگست محمولات و ماراگست كوجب ملك تقيم بواتوده شمله يس بقه و وال بهت سے مسلمانوں كى مان بياتى -

مہم ہائ : دہی آگے . ادیوں کے ایک وفد کے ساتھ کشیرگئے ۔ شیخ عبداللہ نے راجنرسٹگر بیدی کوجوں ریڈیوائیشن کا ڈائرکٹر مقررکردیا ۔ اگلے برس ان کی کوشش سے مری نگر ریڈیوائسٹیشن کی بنیا در کمی گئی ۔

وم 19 ء : غلام محد خشی سے جھگڑا - اچانک دہلی کوروا بھی - دہلی سے مبئی کا سفراور وہائستقل تیام - مبئی میں - بڑی بہن ، داخ ، دیوداسس ، مدعومتی ، انوبیا ، انورادها اور سیرکام میں میاری فلموں کے مکالے اور منظرنا ہے لکھے ۔

کېسانی د گرم کوت، درامه نقل مکانی، اور ناولت ایک چادرمیل سی، کی بنسیاد پر فلیس بنانی گیس .

دستك ، بجاكن اورُ آعكن ديجي ، فليس بنايس.

إعزاز: پدم نتری کا عزازا ورسابتیه اکیڈمی کا اوارڈ ملا۔

تصنيفي زندگي كاآغاز:

؛ است او او بیس محسن لا بوری کے نام سے نظیس ، غزیس اور افسانے سکھے جو لا بورک دوز ناموں میں شائع موسے ۔ بیس شائع موسے ۔

\* مشافلة ميں ايك كامياب رومانى افسانه مهارانى كا تحفر، لكھا جوادبى دنيا لامور ميں شائع بهوا .

\* مستقدم من ایک بنجابی رساله مسارنگ ، کی ادارت کی ادراس کے لیے ضاین مکھے۔

4 سلماری بی میں مومانی انداز کو ترک کرے " مجولا" جیسے سنجیرہ مقیقت پسندا نہ افسانے کھنا مٹروع کیے .

بیوی کا انتقال : عنواع میں بوی ستونت کورکا انتقال موگیا۔ فالج کا حملہ : محصولہ میں بیری صاحب پر فالج کا حملہ موا۔

## تهامی

## افسانول كے مجموعے

ا" وأنه ودأم" بيلشر- مكتبه أردو لاجور انساني:

را، مجولا (۲) بمدوس (۳) من کی من میں (۲) گرم کوٹ (۵) چوکری کوؤٹ (۱) پان شاپ (۱) مشکل امششکا (۸) کوارمین (۹) کلاوان (۱) دس منظ بارش میں (۱) حیاتین "ب» (۱۲) کیممن (۱۲) روغمل (۱۲) موت کاراز۔

> ۲ ـ ده گرمن " پبلشر ـ نیااداره ، لا بور افسانے موسانے

رہ گرمن (م) رحمٰن کے جؤتے (س) میکی (س) اغوا (۵) غلامی (۱) بڑیاں اور سیول (۱) زین العابدین (۸) لاروے (۵) گرمیں بازار میں (۱۰) دوسراکنارہ (۱۱) آئو ا (۱۲) معاون اور میں (۱۲) چیک کے داخ (۱۲) ایوالانٹس ۔

> سائه کو کھی " پیلشرز سکتب پیلشرز لمیشڈ بہتی ۔ طبع آول ۱۹۲۹ء

#### انسالي

ر) لمس ۲۱) کوکه ملی دعن بریکار ضدا دمن نا مراد (۵) جهاجرین (۱) تشمکش (۱) جب مین چوشا تفا (۸) ایک عورت (۹) شرمینس (۱۰) گالی (۱۱) نحطِ مستقیم اورقوسین (۱۲) ماسوا (۱۲) آگ -

> م." اپنے وکھ مجھے دیرو" پبلشر ۔۔ مکتبہ جامعہ لمیٹرٹنگ دہلی ، بار دوم ۳۰ ۱۹ء ۱۰۰۱ :

(۱) لا بوتی (۲) بوگیا (۳) بتل دم) لمبی اولی (۵) پنے وکک مجے دیدو (۱) طرمینسسے برے دی تجام الدآباد کے دم، دیواله (۹) یوکلیش -

ه." مائحه مهارے قلم میویے" پیشر۔ مکتبہ مامد لمیشد نتی دبی بارا ول ۱۹۰۳ افسانے

ال ما تع بارے قلم بوت دی صرف ایک سگریٹ دس کلیانی دس متعن ده، ایک کلیانی دس متعن ده، باری کا بخاردو، سونیا دی وه برها دم، جنازه کهان سے دو، تعطل دا، آینے کے سامنے ۔

۹-" ہمان" پبلٹر– ہندپکٹ کس ۔ دلم شاخستانے

دا، جہان دی، بیوی یا بیاری دس، جلتے بھرتے چرے دم، خواجہ احمد عسب اس ده، باتھ ہمارے ملم موست ده، عام الرآبادے -

## ڈراموں کے مجموعے

ا "بے خان چیزی"

۲ - "سات کھیل"
پیلشر۔ مکتبہ جامعہ لمیشڈ دہلی ۔ جون ۱۹۸۱ ۶

ڈدارھے
دان جے ایکی (۳) تلجٹ (۳) نقل مکانی (۵) آج (۴) زمشندہ (۷)

ناول

---ا ـ"ایک چادر میلی سی"

پېلشر ــ مکتبه جامعه لميشد نني دېلي ، بارسوم ۱۹۸۰

## راجندرسنگربسیدی

کی

## شخصیت اور فن سے متعلق کتابین ومضامین

"آپ بیتی" از را جندرسنگو بیدی \_ صفیات ۱۷۹۱ تا ۱۷۷۳ نقوش" لا بور،
آب بیتی نمبر، حصّه دوم \_ جون ۱۹۹۳ء
" س ایک انسان کی ما نند زنده رسنا چا بتنا مول ، ایک ایسے مقام پر پینجنے
" س ایک انسان کی ما نند زنده رسنا چا بتنا مول ، ایک ایسے مقام پر پینجنے
کی تمنا رکھتا ہوں تمنا سے بے نیاز موکر ، جسے ہم درونٹوں کی اصطلاح صیں

" عام حالات " كيت بي اورجر مرف جال كاوى كر بعد ي آتى بير."

## إنسٹ روپوز:

۱- ملاقاتی - نرسش کمارشاد - صفحات ۱۱ تا ۲۹ " جان پسهچان " \_ بندیاک کس در ملی ـ

۲- ملاقاتی ۔۔ پریم کپور۔

ما بنامه " كتاب " كننو سن ١٥ ١٥ ع- صفحات - ٥ تا ١٢ ـ

یہ دونوں اٹرویو سیری کے فن اورا فساندگاری کے سلسلینیں اہمیت کے حامل ہیں۔

### كتابير.

۱ مراجت درسنگه بیدی دشخصیت اورفن صفحات مسید ۱۸۹ از دراکر سیرنار مصطفا ،

پېلشر مکتبرتعنيف و تاليف ، بمشيد پور ، جنوري . ۱۹۸ و

مندرج ذيل الواب كتاب مين شامل بين :-

بیدی ، بیدی کی ذہنی نشود نما ، بیدی کے موضوعات ، بیدی کی اشاریت اور جزئیات بھاری ، بیدی کا اسلوب ، بیدی کافنی وموضوعاً تی ملح نظر، نئی نسل اور بیدی ، اژدوافسانے میں بیدی کا مقام ۔

### مضسامين

ا مراجند رستنگ بیدی از دِقار عظیم رصفات - ۹۳ تا ۱۰۴۰ کتاب ما ۱۰۳۰ کتاب میناند. میناند سافت از دِقار عظیم رصفات - ۹۳ تا ۱۰۳۰ کتاب میناند.

بلشريد ايوكيشنل مبك ماؤس ، على كره ، ، ، ١٩ ع

" بیدی اُردو کسب سے مذباتی افسانہ نگار میں اوران کی افسانہ نگاری کا ہر پہلواسی گہری مذباتیت کا پیدا کیا ہوا ہے .... بیدی کی کر دار نگاری کی بنیاد تین چیزوں پرہے ۔ وسیع اور عمیق مشاہوہ ، مطالعہ کا پیدا کیا نفسیاتی نقط نظراور گھری جذباتیت سے متاثر فکروشخیں کا اندازہ ہے

۲- «بیدی کا فن » از اسلوب احدانساری ، صفحات - ۲۹۰ تا ۳۱۲ کتاب سیدی کتاب - « ادب اور تنقید »

ببلشرب منگم پبشرز، الدآباد، ۱۹۲۸

" بیدی کی کہا نیاں اس اغتبارے منفرد ہیں کہ اُن ہیں وہ تمام آواب اور اوازما " رہے ہوئے ہیں ،جن سے ایک اچی کہانی کا تانا بانا بنا جا تاہے ..... مواداور نن ، دونوں کے اعتبارے اگر اُردو کے دو بڑے انسانہ نگاروں کا نام لسیا جلتے تو بلاشہ پریم چند اور راجندرسنگھ بیدی ہی ہیں۔"

۳ ی داجند دسنگ ببیدی \_ایک تاش از آل احدسرور صفات متاسا کتاب \_" باذیافت"

ببلشر۔ شعبۂ اددو ، کشیر نونیورسٹی ، سری نگر ، کشمیر " بیدی کہانی مکھتے ہیں نہ سیاست بگھارتے ہیں نہ فلسغہ مجائٹے ہیں ، نہ شا وی کرتے ہیں ، نرموری کے کیڑے گینے ہیں، عام زندگی ، عام لوگ ، عام دستنے ، ان کے اضافوں کے موضوع ہیں ۔ "

م ـ بُسیدی کے فن کی استعاداتی اوراساطیری جڑیے " ازگرپی چندنارنگ کتاب ۔ " اُردوفِکشن "

پبلشر۔شعبہ آردو بمسلم یونیورسٹی علی گڑھ ، ۱۹۵۳ " بیدی کے فن میں استعارہ اور اساطیری تعورات کی بنیا دی اہمیت ہے اکثر و بیشتر آن کی کہانی کا منوی ڈھانچہ دیو مالائی عنا مرپر میکا ہواہے ۔"

ه " بیدی کی افسان نگادی" مرن ایک سگریٹ "کی روشنی پیں ۔ " اذ آل احکسسرور

کآب \_ اُردوافسان، \_ مرتب سرگوپی چند ارنگ ـ پیشر \_ اگوپی چند ارنگ ـ پیشر \_ انجوکشش پیشنگ باؤس ، دبلی ، ۱۹۸۱ ع

" بیدی کے بیراں فرد کی نفسیات کا ہی بےمشل بیان نہیں ،ان کے بیراں ساجی معنو ہے۔ بھی ہے گودہ ساجی معنویت برلمبی چڑی تقریری نہیں کرتے تلوار کا وہ وار بھر لوپر ہوتا ہے جو کر جائے کام اپنا اور نظر نہ آئے ."

4. داجند دسنگ بیدی " محولات بیل ک ، از باقسر مبدی کتاب – اُردد افسان ب مخات – ۱۹۸ تا ۱۰۸ میل کتاب – اُردد افسان ب مغات – ۱۹۸ تا ۱۰۸ تا ۱۰۸ میل بیلشر ای کیشش پبلشنگ باؤس ، دامی ، ۱۹۸۱ و سیدی کی زبان پراکٹرا عراض کیا جا تا ہے لیکن معترفین یہ مجول جاتے ہیں کہ بیدی این کینے بین اور سب سے بڑی بات تو دہی ہے جو ایرا پاؤنڈ نے فرانسی ناول بگار استان دال کے بارے یں کہا کہ محال میاب نہیں کہا کی محص بین محول کا کار استان دال کے بارے یں کہا کہ کار استان دال کے بارے یں کہا کہ فرانسی کہا کہ فرانسی کہا کہ اندان کا میاب نہیں کہا کی جا سکتی ۔ "

2. " توقی پسسند افسان اور ناول " از عریز احمد ۱۸ تا ۱۹۱. کتاب - " ترقی پسسند اوب " پیلشر اداره اشاعت اُردو ، حیدرآباد ، ماری ۱۹۲۵ء " بیدی که افسانون کا ماحول دیهاتی زندگی ہے اس کے مسائل ، اسس کی گذی معاشرت ، اس کے مصاتب بیان کرنے میں کوئی اور ترقی پسند ادیب ان کا مقابل نہیں کرمیآ . نیلے متوسط طبقے کی زندگی جو بھٹر تیا ہی کے فاریر ایک دھلگ

لندى معاشرت ، اس مصاحب بيان كرياي لوى اور ترق بسنداديب ان كا مقابله نيس كرسكا. نجل متوسط طبق كى زندگى جو مهيشه تبا بى كے فار پر ايك دهلگ سے تعلق موتی ہے ، ان كے افسانوں ميں اپنے پورسے انسانی درد كے ساتھ جاده گرہے ۔ "

۸-" داجند دسنگ بیدی " از علیل الرحل اظلی ۱۹۱ تا ۱۹۲ - کتاب - " اُردد میں ترقی بسندا دبی تحریک "
کتاب - " اُردد میں ترقی بسندا دبی تحریک "
پبلشر - ایجکیشنل بک ماؤس علی گڑھ ، ۱۹۵۹ و
" بیدی سے بہاں کرواروں کی فسسیات کا بہت گرامطالعہ اور ان کی خیقت بگاری
میں بے لاگ فارج یہ طبی ہے دہ کی مقصد کی وج سے انسانی کمزوریوں اور مجبوریوں پر پردہ
نہیں ڈالتے بلکہ ان کی تصویر دکھا کر ساج کے تفادوں کی طرف رہنا نی کرے بی ،

9. " اُرُدوافساند" از محدصن کتاب ۔ ادبی تنقید پیلشر۔ ادارہ فروغ اُردوکھنڈ ، سم ہ ۶۱۹ داس منحون میں ناقد نے افسان کا ذکر کرتے ہوستے بیدی کے افسا سے " لا چرنتی کا تغییل ذکر کیا ہے ، ۔ " لا چرنتی کا تغییل ذکر کیا ہے ، ۔

زین العابدین ، گرمن ، کو که جلی اور لا بونتی اس حقیقت ، نگاری کی نادرد کارشالیس بی "

۱۰ شما مگنده ترقی پسسندا فساندنگاد" از دُاکرُمادن ۱۹۱ ا ۱۹۱ کتاب « ترقی پسند تحریک اور اُردوا فساند »

پہلش۔ اُردومبلس ، بازار جی تہر، دہی ، ۱۹۹۸ مدیری کے افسانوں پرسچ نعت ، گور کی ، موبیاں اور ورجینا ولعن کے اٹرات دیکھے جاسکتے ہیں .... اُن کے افسانوں میں ساج کے آہنی رہم ورواج کے خلات ایک ایسے احتجاج کا رویم بھی نمایاں ہے جوان کے خلات انقلاب کا جذبہ بیدا ر کرتاہے اور وقت آنے پر کاری ضرب لگانے سے بھی نہیں چوکٹا ۔ "

ا۔ "آزادی کے بعد آددوناول" از سیدعی میدر ، ۱۸۹ تا ۱۹۱ گآب ۔ " اُردو ناول سمت ورفتار" پبلشر۔ شبستان ۲۱۸ شاہ گنج ، الدآباد ، ، ۱۹۹۰. " بیدی نے اپنی تخلیقات میں پنجاب کی دیہی وقعباتی زندگی کے تہذیبی ادرساجی پہلووں کو بڑی چا بکرشی سے اُبھارنے کی کوشش کی ہے۔"

۱۲ ۔ " متھن " (ایک مباحث) شرکا ر : ۔ مسیح الحن رخوی ، عثمان غنی ، عابد تہیں ۔ رسالہ ۔ ما منامہ " کمناب " ککھنو ، دسمبر ۱۹۹۸ راس مباحث کے ساتھ امرت لال ناگر کا ایک نحط بھی شامل ہے جس میں "منتن " پر تبصرہ کیا گیا ہے ) ۔

۱۳- "راجندرسنگو بیدی " دانده و دام " کے آینے میں " از امرالله شاہین رسالہ ۔ ما بنام " کتاب " کلفتو ، فوہر ۱۹۰۰ء " داند ودام بیدی کی آن کہا نیوں کا جموعہ ہے جسنے ان کے فن پر ابدیت کی دہر لگادی ہے دہ اپنے ساج سے بغاوت بنیں کرتے سطی ملنز کرکے دل کے می ورشتے ہیں وہ اس کامضحکہ نہیں اڑا تے ، وہ اسے باشور بنانے کے میے دہنی انقلاب کی روح بھو بھتے ہیں ۔ "

ہُما۔" متعن کا تجزیاتی مطالعہ" ادسکیم انر رسالہ \_ « فنون " لاہود ، اگست س ، ۱۹ ۶

1- "أردوا فسافے كے دو ديهات نگار" از دُاكرُ اورسديد قو قو قى آواز " دفيمه دېلى ، ١٦ ، فرورى ١٩ ٨ ، "بيدى كے ديباتى افسانوں كى تعداد كچه زيادہ نہيں تا ہم ديبات اس كے تجرب كا ايك اہم جزو نظر آتا ہے اس كے افسانوں ميں جو بُرفلوص سادگى ہے وہ ديباتى معاشرے كى عطا ہے ۔ وہ انسانى مسائل كوسادہ لوح ديباتى كى نظر ہے ديمة ہے ہيں پريم چند كے زيادہ قريب نظر آتا ہے ۔ "

> ۱۹ - گوشس بسیدی رساله: دو ما ہی " الغاظ" نومبر، دسپرنش کھاء پبلشر۔ ایجکشنل کبک باؤس ،مسلم بینیورسٹی مادکیٹ، علی گڑھ۔ مضاصین :

راد، بیدی کے افسانے ایک تاثر، از پرونیسرآل احد سرور، صفات ۱ تا ۹. سافساندیکار اپنی ونیا کا فعدا بوتا ہے جو مرجگہ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا ، مگر بیدی اپنے مرافسانے میں نظراتے ہیں یہ

رب" داجند دسنگہ بیدی ۔ ایک اضاد نگار ایک انسان " از ادپندر ناتخاشک ، صفات ۲ تا ۹ " بیدی کمی زمانہ میں خرد جہ خرد اورسکین قِسم کا بودا انسان رما ہوگا لیکن زندگی سے نگا تاریجب کرتے اوراس پرفتح پاتے ہوئے اس میں ہے پنا ہ ضد اور خود امتمادی پیدا ہوگئ ہے ؟ ج، م چشمد ما بد دور " کے محدب شیشے از این فریر ، صفات سم تا ۹۹ در مضمون میں کا فی تفسیل سے انسان کا تجزیر کیا گیا ہے ، -

رد، واجند وسنگ بیدی بیررد کردارنگار، از ظ-انساری، صفات ۲۰ تا ۲۶،

" را بعندرسنگر بیدی نے زندگی کی بڑی اوپ ننچ دیکی ، پنجاب کے نوشحال تصبوں اور بدمال لوگول کی بڑیا ، تعلیم یا فق طقول کی رسیں ، روا داریال، مشکمشیں اور نبا ، کی تدبیری ، پرانی و نیا اور اردگرد کے بند عنوں کی آمیزش ، نئی نسل اور اردگرد کے بند عنوں کی آمیزش ۔ ان سب کوبیدی نے در د مندی سے کا غذیراً تا را ہے ۔ "

(ه) " ایک سوکک کی سی سی از رام پال ، صفحات ۲۸ تا ای دمضمون کارنے بیدی سے اپنی ملاقات اور اس کے تاثر کو بیان کیا ہے ، ۔

۱۰ شاعر ببتی ، گوشه الجندرسنگدبیدی

۵ ع ۱۹ و شاره ۱ - ۲ ، جلد ۲ م

دل شوے تم دوست جس کے دخاکہ از یوست ناظم، صفحات ۱۰ - ۹ دراحید اندازیں بیدی کا فاکر،

دب، بیدی کا نیا مجوم " باتم بها میتفلم بوئ " از سری فواس لا بوئی ، صفّا الا " اسلام" می بیدی کا نیا ۱۳ اسلام بیدی کی افسان نگاری مختلف منزلوں سے گذری ہے اوراً ن کی مرزل رہی ہے دوراً ن کی مرزل رہی ہے جس بین زندگی کے واضح نقرش نظر آتے ہیں ہی

، رج، راجند درستگرمیدی سے ایک ملاقات ، صفحات سا اتا ۲۲ \* شرکار ۱ - یونس امخ سکر، افتحارا مصدیقی ، شهاب الدین -

(اس محفکوی راجندر شکرمیدی بهت تعفیل سے افسانے کوئی اورا نی افسانہ نگاری کے سیسلے پس اظہار خیال کرتے ہیں، ۔

" بیں جابتا ہوں کہ افسار CONTENT اللہ معنان ہوں کہ استقادہ ہے۔ ہو۔ ہارے افسار کا کھی کہ انسانویت اگر جو۔ ہارے افسان سے بہال کی مٹی کی دُرکٹ کے اسے " اگرائس بین کہائی بن بنیں ہے افسانویت اگر بنیس ہے تو وہ ایسے بی ہے جیسے بیٹنگ میں کئی آدی وورسے کوئی میٹنگ کیے تیس میں تو کسے بیٹنگ رکارا سے دیوار پہ تو کوئی نہ کوئی پیٹون بن جا تا ہے تب آسے بیٹنگ کیے تیس میں توکسے بیٹنگ رنہ ایسے : جانے کو افسانہ کوتا ہوں ۔ "



A MAGAZINE OF SOVIET-INDIAN PRISMOSHIP PUBLISHED EVERY POSTRIGHT IN ENGLISH AND INDIAN LANGUAGES

Subscription Rates

English Edition-

1 Yr-Rs 12 00 3 Yrs -Rs 24 00

Indian languages-

1 Yr.--Rs 10.00 3 Yrs - Rs 20 00



SOVIET PRESS DIGEST, WITH FIVE IGGUES AMOUTH IR ENGLISH INDIAN LANGUAGES

Subscription Rates English and Indian languages -1 Yr -- Rs 600 3 Yrs. -- Rs. 14 00



ILLUSTRATED EIGHT-PAGE WEEKLY IN ENGLISH AND HINDI. ALL ABOUT SOVIET YOUTH FOR INDIAN YOUTH

15

Subscription Rates

English and Hindi edition each -1 Yr -Rs 6 00 3 Yrs -Rs, 14,00



OFUSELY ILLUSTRATED MON -THLY FOR INDIAN CHILDREN IN EMOLISH AND HIND! ONLY Subscription Rates

English and Hindi adition, each --1 Yr--Rs. \$.00 3 Yrs-Rs. 20.00



A FORTNIGHTLY PICTORIAL REVIEW OF SOVIET LIFE IN ENGLISH AND MIMDI

Subscription Rates

English and Hinds edition each --1 Yr -Rs. 12 00 3 Yrs -Rs. 30.00

PLEASE SEND YOUR SUBSCRIPTION/S/DIRECTLY BY M.O/CROSSED POSTAL ORDER/S/CROSSED BANK DRAFT MADE OUT IN FAVOUR OF SOVIET LAND OFFICE. 25. BARAKHAMBA NOAB, NEW DELNI-1

#### TWO GREAT YEARS:

#### STORY OF PUNJAB'S DEVELOPMENT 1980-82

#### **BIG BOOST TO PLANNING**

\*

۲,

- \* Forty-eight per cent increase in the annual plan size thom Rs. 200 croses in 1979-80 to Rs. 385 croces in 1982-83
- Per capita income toliched a new-high of Ra 3000 t Per annum in 1981-82 as against Rs 2664 in 1980-81

#### SANCTIONS OF LONG PENDING PROJECTS OBTAINED

- \*Rs 500 crores gigantic Thein Dam (4x120 MW each) cleared by the Prima Minister Work taken up on wer-footing
- Over 15-year old Ravi Beas dispute settled--4 22 MAF share allotted to Punjab against 3 50 MAF given in earlier accord. Punjab will also get Rajasthan's share of 0 6 MAF for an indefinite Penod.
- Rs. 260 crore Roper Thermal Plant (2x210 MW) cleared, construction activities in full swing.
- to Work on India's first Nucleus Industrial Project at Sri Gaindwal Sahib giong on speedily
- Amritser-Birmingham linked by Air India Flight.
   Vayudoot service from Delhi to Ludiuana started

### TIME BOUND IMPLEMENTATION OF THE NEW 20-POINT PROGRAMME

- An amount of Rs. 443 crores earmarked during 1982 \$3 against Rs. 200 crores and Rs. 206 crores spent
   during 1981-82" and 1980-81 respectively
- A separate department of "Economic Co-ordination and 20 piont programme" set up to ensure speedy and time-bound implementation of various components of the programme

1

#### BREAKTHROUGH IN INDUSTRIALIZATION

- All time high number of 45 new larg and medium units' 20106 small scale units and 1242 large units With an investment of Rs. 165.74 cross came into production generating employment for 1, 52518 Persons.
- 'Udyog Sahayak' -- single window service for entre preneurs started.

#### TOP PRIORITY FOR POWER GENERATION

- Shanan Renovation and Extension projects of 82MW commissioning schedules of on-going projects advanced by six months.
- New Department of Science and Technology set up to explore possibilities of more energy

#### **NEW HORIZONS IN AGRICULTURE**

- Foodgrains Production increased from 119.08 take tonnes in 1979-80 to 127,40 take tonnes in 1981 83
- World record set in reclaiming 67,000 hectares of land Rs 464.42 crores short-terms and Rs 76 crores long-term agricultural loans granted

#### WELFARE OF WEAKER SECTIONS

- Unique State wide-economic survey conducted identifying 8 24 lakhs families. Re 60 crores in loans disbursed to 1.11 lakh such families for income generating schemes
- 20 000 houses constructed for landless agricultural workers in the villages

#### **FAMILY WELFARE**

Punjab topped in the country in National the Family Welfare Programme by achieving 262 Per cent L.U.D. Largets. Sterilization achievement 115 percent

Inserted by D.P.R. Funish

### ماسكوكي سئي اردو مطبوعات ادبیات ، افسانوی ادب اور شاعری

ايديش ... ايت - دوستروسي دمیتری مامن بریک سانبیراک دک کهانون<sup>سے</sup> ب ب ون شاوب الما بالرحق بالب المي طرح واتعت بي الل كما يول كى بنياد يربوت أسكابي ين درج بحرورتموات اوران اس مينكر نن چېښه اورونيا کې ۱۰ زا دريي بول كه يدول داستان راغي بن واس اخالى مائلى نويت وابميت نيوس اس کا زنر بریاہے قیمت کی روبرد ہیں۔ بمرعظ مشال ہیں تیمت مدید ۱۰ ہے بالنكيمة بي بعنف كوبار ادبكاليد تقورون ينتبش اناب ايدرادون خیالات اور دل ... این آموسوت بر ایک فلیم مودیت مرجق ما شعال اوتوکال مشار اوكى شفيت مناديات برك نيالات كاداره ٢٠ مر مداركها نبال زفين تصورون ك زباني مال مك محدود نيس بكامتتل مي الريسات رئيس منتقر نقمول بين سان كالتي بن. الومون اس كتاب ميس ايك الجيد ادب وفتكل آيائي ۽ تيمت ١٨ مديا. ادرون اس کاب میں ایک ایچھ ادیب کائمل نیمت: ۱۰ روپ به میں ہلے سامند آتے ہی ، ابول نے دل کے مغرکی توقیق مینڈی ۔ وی گارشین آفاب فر-اے بوعر روسی ادیب کی بیر عنور کهانی بچون میں بچد آيرشنون اور لاتعداد كرواروك كرافي الحساني . متازسوديت دانستان اديب احدمال الأج كاية اول جركي تام كايك كاون كم بالناس مقبول يو . قيمت : الديمير . و پي تيمت ؛ دروي -ب جبان تبلی مرک تعرب ماتد دنیای مرل شعروشاری - الیکساند پیشکن مين محالو -- پوڻاڪ ثال نهروا فاق روى شاعر ويمكن كمنتونظين كُنُّي كِمَا فَي كَا لِأَتْ فِرْصُورَتُ وَوَتَيزُ وَمِلْطَنْتُ أَمِن روى درب بوالسلاقي في بحور كري دد جلدون مِن شائع كر كن بن بن ساس كم مبيب مراد اور مرادك والدآ شورعلى كرد ايكالين تفيمن بحي كى كهاني تكي تقي والمة تطيم شاوك من جا ورخلمت كالنازد لكا إ محومتا ہے. تیمت ۲ روپے ۵۵ میے . بحول كرايك البيه مكان مين مالينمي جهال جاسكتن وروي مهيد ياني كا قطره ، سوف كا دره ين معاور خقي عين العام بافته معور سىماجى علوم دنياكإمعاشى اورسياس بغرافيه كابيتيج تر کمانیہ کے جاراد ہوں کی کمانیوں کے اس ورى استسنوف في اس كميلي تعويري ملى محية عين بانى موخوع سخن ب- ريخيان قراقم ېن - ينمت اروپير ٠٥ پايميد -اس کماب میں عام قارمن کے بے بوری دیا ي مدين ك ياني اورسونام ليسجما ما أمالاً دوست ۔۔۔ اے بحراسون ک معاشی اور سائی تصویر بیش کردی تی ہے . اوراب يرفواب فيقت من برل كياب. ماسى كى الكولىكى بيون كوسارى كاب ك دوي بي سيان بي موي اورير سوويت يولين معضطوط موعول موتيس تيت: ١رد پ ٥٠ پ بن میں وہ اپنے نطے، اپنی زندگی اور اپنی ونيا كاا حاط كاكباب اور دوسرا حديض را مدوسال انشائي ــ نيض احرفيض مكول وزخول ميتعنى بنت درديد دي. مرون كاحال قلبندكرت بن قيت م ذو وين شہرہ آفاق اُردوشا رئیض احد فیض کے بيخوں كے ليے كتابيں مِنْكُلِّي كِمَّا دِنْكُوسِ آرَ. زَير مان مفاين اورعف فلمول كاجموعه قمت ٥ ردي مك اوركيك \_ اے كيدار بچين ، درستى ، پيار اورسلي ممت كي دومسراسفر.... تيمد بولا تون فيوف ميوت دوبمائي مك اوركك مال اذیکتان کے اس بونہاد نوجان ادیب نے يركباني بإسال بيلي سوديت اديب ريوافرز كرما قوا كري افي باب علية تيكا مي انى ان كمانون كورد مان داستانى كمام كني يريان کائي وائي جي ازه ہے۔ وات بن جوار فياتى والخار لل كراي مك ان میں ملاکی درامائےت ب اور یہ کہانیاں تيمت ۽ مروبي -جدة بي روون الموى كرت بين كروه ايك بجیب وغریب کمرداروں کے آمین ربط واربالا . فمیب د فریب دنیا میں آگئے ہیں ۔النک کیا ى دائتانى سالى بى قىمت: اردىد داپ وُال فرح فرماروں کے دے ۔ كمابي كمى بي يون كمشهور ومقول ازب اركاد كالبرأ چراول کی کہانیاں۔ دیمری اس براک پنجاب بک سینطر، ایس بی او ۲۲ ۱۱ ۲۷ بيويلز ببلشنگ مساؤس

سیر ۱۲ . بی اجندی فرد و ۱۲۰ ۱۲۰ لوك ساعت ديكاش، ٢٢ تيمراغ . مكنر ٢٢١٠٠١

SOV PUSTAK , J. K.

چين اوروالا مكت - ايم - آني رود - بع بعد ٢٠٣٠٠١ يُو - ايس . ايس . آريك سينظر - جي ١٠ ٥ كناك يليس ني دهل ١١٠٠٠ دن ١٥٠١ مس

۵- ای دا ن ماننی دود - نن دیل - ۵۵

واجستهان بيوملز يبلشنك مساؤس

# ۵۰ رویے کی صوصی رعایت

پندره روزه چنگاری ایک ایسارساله ہے جسے خاص وعام دونوں حلقوں بین مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے ایک شماره کی قیمت ۲ روپ اور زرسالانه ۵۲ روپ اور زرسالانه ۵۲ روپ ہے۔ ۵۲ روپ سے -

🖈 راجن ورسنگه بیدی نمبرک قیمت ۱۵ روپ ہے۔

🖈 سعادت حسن منٹو (ایک نفساتی تجزیر) کی قیمت ۳۰روپے ہے۔

م اورمارکسی تنقید مصنفه اصغرعلی انجینیر، کی قیمت ، ۱روپی، ب

جنگاری ، منٹو ، بیدی اور لوکائ کی مجموعی قیمت ۱۷۰ رویے ہوتی ہے۔ اگرآپ ہیں ۱۲۰ روپے ارسال کردیں تو بیدی نمبر، منٹو اور لوکائ آپ کو بذریعہ رمبٹرڈ ڈاک بھیج دیا جائے گا اور ایک سال کے لیے چنگاری آپ کے نام جاری کردیا ما زنگار

اوری تو آپ کومعلوم هی ہے ک،

عصری آگری بیلی پیشنز، ۱/۱۱۱ - رام نگر، شامرره دمی ۳۲